





# المنابعة الم

ایف می انگیوما کی آب دی مینش آن گفت کانسینی تول مهری کاردوترم مورفقدمه و تشریحات منفوم مورفقدم انگرمی بیش کی ن مولوی سیرعلی مضاصاحب بی -ا سے - بیر شراط لا مولوی سیرعلی مضاصاحب بی -ا سے - بیر شراط لا کرن میرشت آلیف و ترجه موجود موجود



ایف یی انگیوصا کی تاب دی نیش آن گاش کاندی کاردورجم معد تقدمه و تشریحات متنوجم انگرمی بیش کے لئے مترجبة

مولوی سیرعلی مضاصاحب نی-اے - بیرشراط لا

ركن سرست تاليف وترقيه بالقاقة وترقيم آليف وترقيم آليف وترقيم آليف وترقيم آليف وترقيم آليف وترقيم آليف وترقيم القاقة المناطقة الم

مسسائدم وبشاف م 1919 عمر م



یکا مکیلن کمپنی کی اجازت سے جن کوهون کانی رائٹ حاصل ہیں طبع کی گئی ہے؛



دنیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایک ایپا زمانہ ہا ہے جب کہ اُس کے قوائے ذہنی میں انحطاط کے آثار ہودار ہونے گئے میں '
ایکاد و انتراع اور غور و نکرکا مادہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے ' خیل کی پرواز اور نظر کی جولانی منگ اور محدود ہو جاتی ہے ' علمکا دار و مدار چند رہمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے ۔ اُس دقت قوم یا تو بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شیملنے کے لئے یہ لازم ہوتا ہو کہ یا تو بیکار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شیملنے کے لئے یہ لازم ہوتا ہو کہ وہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے ۔ تاریخ عالم کے ہر دُور میں اس کی شہادئیں موجود ہیں ۔ خود ہارے دیکھتے دیکھتے جا بیان پر یمی گذری اور یہی حالت اب ہندوستان کی ہے۔ جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انبان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انبان سے قطع تعلق حب طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انبان سے قطع تعلق حب طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انبان سے قطع تعلق کرکے منہا اور اگل تشکل نہیں رہ سکتا اور اگر رہے تو پنپ

نہیں سکتا اسی طرح یہ بھی مکن نہیں کہ کوئی قوم دیگر اتوام عالم سے بے نیاز ہو کر بھولے بھلے اوراترتی پائے۔ جس طرح ہوا کے جمونکے اور ادنیٰ پرندوں ادر کیڑے کی کوڑوں کے اثر سے وہ مقامات تک ہرے بھرے رہتے ہیں جمان انسان کی دسترس نہیں اسی طرح انسانوں اور توموں کے اثر ہمیں ایک دوسرے تک اثر کر پہنچے ہیں۔ جس طرح یونان کا اثر رو اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا جس طرح عرب نے عجم کو اور جھم نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا 'جس طرح اسلام کے اور جھم نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا 'جس طرح اسلام کے اور جھم نے عرب کو اپنا فیض پہنچایا 'جس طرح اسلام کے اور جھالت کو سطا کر علم کی روشنی پہنچائی اسی طرح آج ہم بھی بہت سی باتوں میں مغرب کے متاج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری رہیگا۔ سے قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری رہیگا۔ سے دیا یوں ہی جانا رہا ہے ''

جب کسی قوم کی نوبت یہاں کک پہنچ جاتی ہے اور وہ اسکے قدم بڑھانے کی سی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہنی منزل شرجمہ ہوتی ہے۔ اس سے کہ جب قوم میں جدت اور ایج نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادصوری کم مایہ اور ادنی ہونگی۔ اُس وقت قوم کی بڑی فات یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ سے دنیا کی اعلیٰ درجہ کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں۔ یہی شرجمے خیالات میں تغیر اور معلومات نبی اضافہ کریں گے ، جمود کو توٹیں گے اور قوم میں ایک منئی حرکت بیدا کریں گے اور کیم آخریہی ترجمے تصنیف والیف بنی حرکت بیدا کریں گے اور کیم آخریہی ترجمے تصنیف والیف

کے جدید اسلوب اور ڈھنگ شبھھائیں گئے۔ ایسے وقت میں ترجمہ تعنیف سے زیاد قابل قدر' زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں مقاسعہ م

اسی اصول کی بنا پر جب عثانید یونیورسٹی کی تجویز پیش ہوئی تو ہر اکزالٹر ہائینس رہتم دوراں ارسطوئے زماں سیہ سالار آصف جاہ مظفرالمالک نظام البلک نظام الد نَقَلْبُ مِيْنُ عُمَّانُ عَلِيْعَانُ بَعَلَامُ اللهِ عَلَيْكَانُ بَعَلَامُ اللهِ عَلَيْكَانُ بَعَلَامُ اللهِ جي سيي اس آئي جي سي إلى اي والي حيد آباد وك خلدالله ملک و سلطنت نے جن کی علی قدر دانی اورعلی سریق اس زمانہ میں احیائے علوم کے حق میں آب حیات کا کام كر رہى ہے ' به تقاضائے مصلحت و دور بينى سب سے اول سررشتہ تالیف و ترجمہ کے تیام کی مظوری عطا فرانی جو نہ صرف یونیورسٹی کے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کریگا بکه مک میں نشر و اشاعتِ علوم و فنون کا کام بھی انجام دیگا۔ آگرچہ اس سے قبل بھی یہ کام مندوستان کے منتلف مقاات من تمورًا تحورًا انجام إيا شلاً فورث وليم كالج ككت ميس زير مجمراني و آکثر مولکرسٹ ' وہلی سوسائٹی میں ' انجمن پنجاب میں زیر جمرانی ڈاکٹر لائٹر و کرنل بالرانڈ، علی گڑھ سائنٹنگ انسٹیوٹ یں جس کی بنا سرسٹید احمد خال مرحم نے والی عمریه کوششیں سب وقتی اور عارضی تھیں۔ نہ ایکے پاس کافی سرایه اور سامان تفائه انبیس یه موقع ماسل تفا اور نہ انہیں آغلی کے میں اور نہ انہیں آغلی کے اور یہ پہلا وقت ہے کہ اروو زبان کو علوم و فنون سے الا مال کرنے کے لئے باقاعہ اروو زبان کو علوم و فنون سے الا مال کرنے کے لئے باقاعہ اور ستقل کوشش کی گئی ہے ۔ اور یہ پہلا وقت ہے کہ اردو زبان کو یہ رتبہ الا ہے کہ وہ اعلی تعلیم کا ذریعہ قرار پائی ہے ۔ احیائے علوم کے لئے جو کام آگسٹس نے رور میں فلافت عباسیہ میں بارون الرشید و امون الرشید نے ہیائیہ میں عبدالرجمان ثالث نے 'کراجیت و اکبر نے ہند وستان میں عبدالرجمان ثالث نے 'کراجیت و اکبر نے ہند وستان میں افر ڈنے انگلستان میں' بیٹر اظم و کیتھائن نے روس میں اور مت شی ہٹو نے جاپان میں کیا' وہی فرازوائے دولت اور مت شی ہٹو نے جاپان میں کیا' وہی فرازوائے دولت اور مت شی ہٹو نے جاپان میں کیا' وہی فرازوائے دولت کیا۔ آخلی نے کا یہ کارنامہ ہندوستان کی علمی تاریخ میں جمیشہ نخرہ مبابات کے ساتھ ذکر کیا جائیگا۔

منجلہ اُن اسباب کے جو قومی ترقی کا موجب ہوتے ہیں ایک بڑا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ جس قدر ہو قوم زیادہ ترقی یافتہ ہو آسی قدر اُس کی زبان وسیع اور اس میں نازک خیالات اور علمی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تہذیب و شایستگی بلکہ انسانیت میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔چنانچہ وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے۔علائے فلسفہ و علم اللسان نے یہ عابت کیا ہے کہ زبان 'خیال اور فلسفہ و علم اللسان نے یہ عابت کیا ہے کہ زبان 'خیال اور

خیال ازبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نتیج پر پنیچ ہیں کہ انسانی واغ کے صحیح الریخی ارتفاع علم زبان کی تاریخی کے مطالعہ سے عاصل ہو سکتا ہے ۔ الفاظ ہمیں سوچنے میں ویسی ہی مود دیتے ہیں جیسی آٹھیں دیکھنے میں ۔ اس سلتے ربان کی ترقی درخیقت عقل کی ترقی ہے ۔

علم ادب اسی قدر وسیع ہے جس قدر حیات انسانی-اور اس کا افر زندگی کے ہرشعبہ پر پڑتا ہے۔وہ نہ صرف انسان کی ذہنی' معاشرتی 'سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظر میں سومط د ماغ میں روشنی ولوں میں حرکت اور خیالات میں تغیر بیدا کرتا ہے بک قوموں کے بنانے یں ایک قوی آلہ ہے۔ قومیت کے لئے ہم خیالی شرط ہے اور ہم خیالی کے لئے ہم زبانی لازم گویا یک زبانی قومیت کا شیرازہ ہے جو اسے منتشر ہونے سے بيائے رکھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مسلمان اقطاع عالم میں چھیلے ہوئے تھے لیکن اُن کے علم ادب اور زبان نے ائیں بر مُلَّه ایک کر رکھا تھا۔ اس زانے میں انگریز ایک دنیا پر چھائے ہوئے ہیں لیکن با دجود بندِ مسانت و اختلافِ مالاً یک زبانی کی بروات تومیت کے ایک سلسلے میں مسلک ہیں، زبان میں جادو کا سا اثر ہے اور صرف افراد ہی پر نیں بلکہ اقوام پربھی اس کا وہی تسلط ہے۔

یں بہتہ ہوم ہور ہی کی معمل اور فطرتی ذریعہ اپنی ہی زبان میں وجہ ہے کہ تعلیم کا صحیح اور فطرتی ذریعہ اپنی ہی زبان ہوسکتی ہے ۔ اس امر کو اعملیک میں کے افکان سگ نے

بچانا اور جامعۂ عُمانیہ کی بنیاد ڈالی ۔ جامعۂ عُمانیہ بندوستا میں بہلی یونیورسٹی ہے جس میں ابتداسے انتہا تک دریعۃ تعلیم ایک دیبی زبان ہوگا۔ اور یہ زبان اردو ہوگی۔ ایک سیے کل میں جہاں ''بہانت بہانت کی بولیاں'' بولی جاتی ہیں' جہاں ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے' صرف اردو بھی ایک عام اور مشترک زبان ہو سکتی ہے۔ یہ اہل ہند کے میں جول سے بیدا ہوئی اور اب بھی بھی اس فرض کو انجام دیگی۔ یہ اس کے خیر اور وضع و ترکیب میں ہے ۔ اس لئے یہی تعلیم اور تبادلہ خیالات کا واسطہ بن سکتی اور قومی نربان کا دعونے کرسکتی ہے۔

کرسلتی ہے۔
جب تعلیم کا ذریعہ اردو قرار دیا گیا تو یہ کھلا اعتراض
تفاکہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابوں کا فیرہ کہاں ہے
اور ساتھ ہی یہ بھی کہ جاتا تھاکہ اردو میں یہ صلاحیت ہی
نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہوسکے۔ یہ صمیح
ہے کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے کانی فیے نہیں۔ اور اردو ہی
پر کیا منصرے ' ہندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں ۔ یہ
طلب و رسد کا عام مسئلہ ہے۔ جب انگ ہی نہ تھی تو رسم
کہاں سے آتی ۔ جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو تحکم
میا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم
و نفون کا ذخیرہ ہاری زبان میں کہاں سے آتا۔ ضرورت ایجاد

میا ہو بائیں گی۔ اس کی کو پورا کرنے اور اسی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے سررشع الیف و ترجمہ قائم کیا گیا۔ یہ صبیح نہیں ہے کہ اردو زبان میں اس کی صلاحیت نہیں۔ اس کے لئے کسی دلیل و بربان کی خورت نہیں، سررشع الیف و ترجمہ کا وجود اس کا شافی جواب ہے۔ یہ سرت میں کام کر رہا ہے۔ کتابیں تالیف و ترجمہ ہو رہی ہیں اور چند روز میں عثمانیہ یونیورسٹی کا لجے کے طالب علموں کے انھوں میں ہوگی اور رفتہ رفتہ عام شابقین علم کم کی بینے جائیں گی ۔

پہتی جائیں گی۔

اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کھے اختلاف اور بحث اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کھے اختلاف اور بحث کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں ایک مدت کے تجربہ اور کائل خور و فکر اور مشورہ کے بعد میری یہ رائے قرار پائی ہے کہ تنہا نہ تو ماہر علم صحیح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ اہر لیان۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کی کی دوسر پورا کرتا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کوصیح طور سے انجام دینے کے لئے یہ ضوری ہے کہ دونوں یک جاجم کئے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے مشورہ اور مدد سے ایسی مطابق بنائیں ہو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچہ آئی اصول پر ہم نے وضع اصطلاحات کے لئے ایک ایسی مجلس بنائی بھی دونوں جامع کی ایسی مجلس بنائی ہوں یہ دونوں کے اصحاب شریک ہیں۔ مطاوہ اِن بھی میں دونوں جامعتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ مطاوہ اِن بھی میں دونوں جامعتوں کے اصحاب شریک ہیں۔ مطاوہ اِن

ہم نے اُن اہل علم سے بھی مشورہ کیا جو اس کی خاص اہیت رکھتے ہیں اور بُعدِ مسافت کی وجہ سے ہاری مبلس میں شرک نہیں ہو سکتے ۔ اس میں شک نہیں کہ بعض الفاظ غیر انوس معلوم ہوں گے اور اہل زبان انہیں دیکھ کر ناک بہو ں پڑھائیں گے ۔ لیکن اس سے گزیر نہیں ۔ ہیں بعض ایسے علوم سے واسطہ ہے جن کی ہوا تک ہاری زان کو نہیں گئی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے عارہ نہیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ خاص خاص مفوم کے ادا کرنے سے قامرہوں تو ہم جدید الفاظ وضع کریں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں كه ہم نے محض النے كے لئے زبردستى الفاظ گھڑ كر ركھ دنے ميں بكر جس نبج بر اب يك الفاظ بنتے يكے آئے ہيں اور جن صول ترکیب و اشتقاق پر اب کک جاری زبان کاربند رہی ہے ، اس کی پوری پابندی ہمنے کی ہے۔ ہمنے اس وقت کے کسی لفظ کے بنانے کی جرأت نہیں کی جب کیک اُسی قسم کی متعدد مثالیں ہارے پیش نظرنہ رہی ہوں ۔ ہاری رائے میں جدیدالفا ے وضع کرنے کی اس سے بہتر اور صحیح کوئی صورت نہیں۔اب أكر كوئى لفظ غيرانوس يا اجنبي معلوم ہو تو اس ميں ہمارا قصور نیں - جو زبان زیاوہ تر شعر و شاعری اور قصص کک محدور ہو، وبال ایسا ہونا کھے تعجب کی بات نہیں۔جس کمک سے ایجاد و اختراع کا ماتوہ سلب ہو گیا ہو جماں لوگ نٹی چیروں کے بنانے اور دیکھنے کے عادی نہ ہوں، وہاں جدید الفاظ کا فیر انوس اور اپنی معلوم ہونا موجب جرت نہیں۔ الفاظ کی صالت بھی انسانوں کی سی ہے۔ اپنی شخص بھی رفتہ رفتہ انوس ہو جاتے ہیں۔ اول اول الفاظ کا بھی یہی حال ہے۔ استعال آہستہ آہستہ فیر انوس کو انوس کر دیتا ہے اور صحت و غیر صحت کا فیصلہ زمانہ کے افتہ میں ہوتا ہے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ لفظ بحویز کرتے وقت ہر بہلو پر کامل فور کرلیں' آئندہ بیل کر اگردہ استعال اور زمانہ کی کسوٹی پر پورا اترا تو خود عملالی ہو جائیگا اور اپنی جگہ آپ بہیدا کرلیگا۔ علادہ اس کے جو الفاظ پیشس اور اپنی جگہ آپ بہیدا کرلیگا۔ علادہ اس کے جو الفاظ پیشس کے گئے ہیں وہ الهامی نہیں کہ جن میں رق و بدل نہ ہوسکے' اس کا مسودہ اہل علم کی ضدمت میں بیش کیا جائے گا اور اس کا مسودہ اہل علم کی ضدمت میں بیش کیا جائے گا اور بیل میں کہ جاں یہ کہ فرگائٹ میں کی جائے گا اور بیل کی حدمت میں بیش کیا جائے گا اور بیل میں کی جائے گا اور بیل کی خدمت میں بیش کیا جائے گا اور بیل میں کی جائے گا اور بیل کی حدمت میں بیش کیا جائے گا ور بیل میں کی جائے گا۔

ایکن ہاری شکلات صرف اصطلاحات علمیہ کہ ہی محدود نہیں ہیں۔ ہیں ایک ایسی زبان سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے جو ہارے لئے بالکل اجنبی ہے' اس میں اور ہاری زبان میں کسی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں۔ اس کا طزر بیان' اوائے مطلب کے اسلوب' محاورات وغیرہ بالکل جدا ہیں۔ جو الفاظ اور بطے اگریزی زبان میں باکل معمولی اور روز مرہ کے استعال میں آتے ہیں' اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھتے ہیں' اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھتے ہیں تو سخت دشواری بیش آتی ہے۔ ان تمام دشواریوں بر

غالب آنے کے لئے مترجم کو کیسا کچھ خونِ جگر کھا نا نہیں پڑتا۔ ترجیکا كام عياكه عواً خيال كيا جاتاب كيد آسان كام نيس ب -بت خاک چھاننی بڑتی ہے تب کہیں گوم مقصود التع آتا ہے ، اس سررشت کا کام حرف یمی نه بوگا ( اگرچ یه اس کا فرض اولین ہے) کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرے ' بلکہ اس کے علاوہ وہ ہر علم پر متعدّد اور کشرت سے کتابیں تالیف و ترجمہ كرائ كا عناكه الوكول من علم كا شوق برسط الكك مين روشني بھیلے' خیالات و قلوب پر اثر پ<sup>ل</sup>یدا ہو<sup>ر</sup> جہالت کا استیصال **ہ**و۔ جالت کے معنی اب لاعلمی ہی کے نہیں بلکہ اس میں افلاس ، کم بہتی' منگ دلی' کوتہ نظری 'بے غیرتی' بد اخلاقی سب مجملہ آجاتا ہے ۔ جالت کا مقابلہ کرکے سے پس یا کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ انسانی واغ کی ترقی علم کی ترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علم کی اشاعت و ترقی کی تاریخ ہے۔ ابتدائے آفریش سے اس واقت یک انسان نے جو کچھ کیا ہے اگر اس پر ایک وسیع نظر ڈالی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جوں جوں علم میں اضافہ ہوتا گیا بجیلی غلطیوں کی صحت ہوتی گئی ' تاریکی ا كُلُمْتِي كُنِي اوشني برمعتي كُني انسان سيدانِ ترتى مين قدم اسم بڑھاتا گیا۔ اسی مقدس فرض کے ادا کرنے کے لئے یہ سررشت قائم کیا گیا ہے اور وہ اپنی بساط کے موافق اس کے انجام دیے میں کوتاہی نہ کرے گا۔

لیکن غلطی سخقیق وجستجو کی گھات یں گی رہتی ہے۔ ادب کا

کال ذوق سلیم ہر ایک کو نصیب نیں ہوتا۔ بڑے بڑے نقاد اور مبقر فاض غلطیاں کرجاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نمیں ہوتا۔ فلطی ترتی کے انع نمیں ہو' بلکہ وہ صحت کی طرف رہتائی کرتی ہے بیچھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے۔ ایک جا پانی اہر تعلیم (بیرن کی کوجی) نے اپنے ملک کا تعلیمی حال کھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر کیا ہے جو ہونہار اور ترتی کرنے والے افراد ادر اقوام پر گزرتی ہے۔

''بہم نے بہت سے تجربے کئے اور بہت سی 'ا کامیاں اور فائدہ فلطیاں ہوئیں' لیکن ہم نے ان سے نئے سبق کی کھے اور فائدہ ایشایا ۔ رفتہ رفتہ ہیں اپنے کمک کی تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو صبح اور بہترعلم ہوتا گیا اور ایسے تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو جارے اہل وطن کے لئے زیادہ موزوں تھے ۔ انجمی بہت سے لیسے سائل ہیں ہو ہیں ص کرنے میں' بہت سی ایسی اصلامیں ہیں ہو ہیں عل میں لائی ہیں' ہم نے اب کمک کوشش کی اور انجمی کوشش کی اور انجمی کوشش کی رائیاں اور بھلائیاں دریافت کرنے کے دربے ہیں' تاکہ اپنے ملک کے فائدے کے لئے انہمی باتوں کو افتیار کریں اور رواج دیں اور برائیوں سے بجین' اس لئے جو حضرات ہاں کی انہیت اور برائیوں سے بجین' اس لئے جو حضرات ہاں کی انہیت اور ہاری مشکلات بیش نظر کرائیں انہیں قوت کی تنگی' کام کا ہجوم اور اس کی انہیت اور ہاری مشکلات بیش نظر کرمئی چاہئیں ۔ یہ پہلی سعی ہے اور پہلی سعی میں کچھ نہ کچھ فامیاں کو کھنی چاہئیں ۔ یہ پہلی سعی ہے اور پہلی سعی میں کچھ نہ کچھ فامیاں

ضرور رہ جاتی ہیں ایکن آگے چل کریمی خامیاں ہماری رہنما بنیں گی اور پختگی اور اصلاح تک پہنچائیں گی - یہ نعش اول ب نقش ٹانی اس سے بہتر ہوگا ۔ ضرورت کا احساس علم کا شوق ' حقیقت کی لگن ، سعت کی ٹوہ 'جد و بہدکی رسائی خود بخود ترقی سے مارج طے کرلے گی -

جایانی برے فخرے یہ کتے ہیں کہ ہمنے تیس چالیس سال کے عرصے میں وہ کچھ کر دکھایا جس کے انجام دینے میں یورپ کو اتنی ہی صدیاں صرف کرنی پڑیں ۔ کیا کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہ کننے کے قابل ہوں گے ؟ ہم نے پہلی شرط پوری کر دی ہے یعنی بیجا قیود سے آزاد ہوکر اپنی زبان کو اعلی تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے ۔ لوگ ابھی ہارے کام کو تذبذب کی مگاہ کے دکھے رہے ہیں اور جاری زبان کی قابلیٹ کی طرف شتبہ نظریں وال رہے ہیں۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ اس زرے کا بھی ستارہ چکے سے ' یہ زبان علم و حکمت سے مالا مال ہو گی اور اعَلَىٰ وَاقْلَىٰ كَ نَظْرَيْهِا اللهِ كَا مِولَت يه دنیا کی مہذب و شایستہ زبانوں کی ہمسری کا دعوے کرے گی۔ اگرچه اس وقت بهاری سعی اور محنت خیر معلوم بوگی، گریهی شامِ غربت صبع وطن کی آمد کی خبر دے کر ہی ہے' ہی شب بدارا روزِ روشن کا جلوہ دکھیائیں گی، اور یہی مشقت اُس قصر ر فیع الشان کی بنیاد ہوگی ہو آئندہ تعمیر ہونے والا ہے۔ اس وقت هارا کام صبر و استقلال سے میدان صاف کرنا'

واغ بیل ڈالنا اور نیو کھود نا ہے' اور فراد وار شیرین حکمت کی فاطر سنگلاخ بہاڑوں کو کھود کھود کر جوئے علم لانے کی سعی کرنا ہے۔ اور گو ہم نہ ہوں گے گر ایک زمانہ آئیگا جب کہ اس میں علم و حکمت کے دریا بہیں گے اور ادبیات کی افتادہ زمین سرسبرو شادا نظ آئے گی۔

آخر میں میں سرشتہ کے مترجین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنوں نے
اپنے فرض کو بڑی مستعدی اور شوق سے انجام دیا۔ نیز میں ارکانِ
امر خیت اصطلاحات کا شکر گزار ہوں کہ اِن کے مفید مشور اور شحیت کی مدسے یہ شکل کام بخوبی انجام یا رہا ہے ۔لیکن خصوت کے ساتھ یہ سرشتہ جناب مشر محمد اکبر حیدری بی ۔ اے مقد علات و تعلیمات و کوتوالی و امور عامتہ سرکارعالی کا ممنون ہے جنہیں ابتدا سے تیام و انتظام جامعۂ عثمانیہ میں خاص انهاک رہا ہے۔اور اگر ان کی توجہ اور اماد ہارے شرکیہ حال نہ ہوتی تو یہ ظیم النان کام صورت پزیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس مسعود صاحب بی ۔ اے کام صورت پزیر نہ ہوتا ۔ میں سید راس مسعود صاحب بی ۔ اے کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عامیہ بلا تعلیمات سرکارعالی کا بھی شکریہ اوا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہارے حال پر مبدول تی کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہارے حال پر مبدول تی اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا محکلف نوشی کے ساتھ ہیں مدوی اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا محکلف نوشی کے ساتھ ہیں مدوی اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا محکلف نوشی کے ساتھ ہیں مدوی اور خور سے ساتھ ہیں مدوی اور ضورت کے وقت ہمیشہ بلا محکلف نوشی کے ساتھ ہیں مدوی اور خور ساتھ ہیں مدوی اور خور ساتھ ہیں مدوی اور خور ساتھ ہیں مدوی ہوں کو ساتھ ہیں مدوی ہوں کو ساتھ ہیں مدوی ہوں کو ساتھ ہیں مدوی ہوں کہ ان کی خوت ہمیشہ بلا محکلف نوشی کے ساتھ ہیں مدوی ہوں ہوں کی ساتھ ہیں مدوی ہوں ہوں کے ساتھ ہیں مدوی ہوں ہوں کی ہوں کو ساتھ کو ساتھ ہوں کو ساتھ ہوں کو ساتھ ہوں کو ساتھ ہوں کو ساتھ کو س

عب دائحق

ناظم سررشته تالیف و ترجبه (عثمانیه یونیوسلی)



----

مولوی عبد انحق صاحب بل- اے - - - - - - ناطستم -قاضی محد حسین صاحب - ایم - اے - ریگار - - - - مشرجم ریاضیات چو دھری برکت علی صاحب ہی ۔ یس سی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سترجم سائینس مولوی سید اشمی صاحب - - - - - - - - مشرقم تاریخ -مولوی مخمر الیاس صاحب برنی ایم- اے۔ ۔ ۔ مترجم معاشیات قاضی ملمند حسین صاحب یم. الے . . . . . . مترجم سیاسیات مولوی ظفر علی خال صاحب بی -اے - - - ، مترجم اریخ -مولوی عبدالما جد صاحب بی - اے - - - - مشرقم فلسفه ومنطق مولوی عبدالحکیم صاحب شرر . . . . . . . مولف این اسلام مولوی سیدعلی رُضا صاحب بی - اے ۔ ۔ ۔ ۔ مترجم وانون ۔ مولوی عبدالله العادی صاحب . . . . . . مترجم کتب عربی علاوہ ان رشکورہ بالا مترجمین کے مولوی حاجی صفی الدین صاحب ترجمه شده کتابوں کو نرمبی نقطهٔ نظر سے ویکھنے کے لئے اور نواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر صاب ملیا طبائی) ترجموں پر نظر تانی کرنے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں ،



مولوی مزاوبهی خال صاحب کوک فطیعه یاب کلرعالی (بابق بالم مرم شاوی)
مولوی حیدالدین صاحب بی اے

زاب حیدر یارجنگ (مولوی علی حیدر صاحب طباطبائی)
مولوی وحیدالدین صاحب سلیم
مولوی وحیدالدین صاحب سلیم
مولوی عبدالحق بی اے

علاوہ ان ستعل ارکان کے ، مترجمین سررشتہ الیف وترجمہ نیز دوسرے اصحاب سے بلحاظ اُ کئے فن کے مشورہ کیا گیا۔ شلا فان فضل محد فانصاحب ایم۔ اے رفیلر (پرپل ٹی بائی اسکول حیدرآباد) مولوی عبدالواسع صاحب (پرفیسر دارالعلوم حیدرآباد) پروفیسر مبدالواسع صاحب ہی۔ ایں سی (نظام کالج) پروفیسر مبدالرمن صاحب ہی۔ ایں سی (نظام کالج) مرزا مجمد باوی صاحب ہی۔ ایں سی (نظام کالج) مرزا مجمد باوی صاحب ہی۔ اے (پروفیسر کرسچن کالج مکھنؤ)

مولوی سلیمان صاحب نددی

ید راس معووصاحب بی اے (ناظم تعلیات حیدرآباد) وغیرہ

## حَامِلاً ومصليًا

## وسائه مشرحم

عواً ترجه کوسلیس اور عام نیم بنانے کی کوش کی گئی ہے تاکہ بڑ سنے والے کی طبیعت نہ اکتا ہے اور اس تیم کی تاریخوں کے دقیق مضامین برعبور کرنے میں اسانی ہو۔ ارد و وال اصحاب اور ایسے حضات کی میہولت اور دلینی کے لئے جو پہلے سے آگریزی تاریخ سے واقف نہوں آگاتا کی خرمی فرقوں اور عقائد اور والی کی زمینداری اور اس کے فرقوں اور عقائد اور والی کی زمینداری اور اس کے فرقوں اصطلاحوں کی نبیت جن کا اصل کتاب بی ذکر ہے حب ضرورت صفوں کے اخیر میں شرح کردگی ہے اور بطور ضمیمہ جبند نوط بھی شامل کئے گئے ہیں۔ وائریزی الفاظ اور اصطلاحات اردو میں مردیج ہیں خواہ مخواہ ان کا ترجمہ کرکے بڑ ہنے والوں کو برائیا ہیں خواہ مخواہ ان کا ترجمہ کرکے بڑ ہنے والوں کو برائیا کی ایمن جیے معرف ہیں مردی کرنا مناسب نہیں اس لئے یا رہینٹ جیے معرف کرنا مناسب نہیں اس لئے یا رہینٹ اور کیبنٹ جیے معرف کرنا مناسب نہیں اس لئے یا رہینٹ اور کیبنٹ جیے معرف کرنا مناسب نہیں اس لئے یا رہینٹ اور کیبنٹ جیے معرف

افاظ بلا تکلف ترجمہ میں استعال کئے گئے ہیں - ایک او امرکی طرف توجہہ ولانا ضروری ہے ہمارے ملک یا کمینبٹ کے لئے لوگ کجی کجی او مجلس وزرا ۱۱ برتا کر ۔ ہیں حالائکہ انگلتان کے کل وزرا کینبٹ کے ارکان نہیا ہوتے بلکہ ان کی ایک محدود تعداد سے مجلس نمکورنبی بہن فہذا وزارت کو کیبنٹ کا مراد ف خیال کرنا مناسب نہیں فہنا وزارت کو کیبنٹ کا مراد ف خیال کرنا مناسب نہیں

سيدعلى رضا

### بسم الثرالزم الرجيم مفسرمه

#### منجانب مترب

مبتدیان تایخ دستوری اور اردد خوان ناظرین کی سو و کیسی کے خیال سے کانسٹی ٹیوشن اور اس کے قانون زقابن کی تشریخ کر دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے ۔ رومن سلطنت ہیں ہمنوں کی تشریخ کر دنیا ضروری معلوم ہوتا ہے ۔ رومن سلطنت ہیں ہمنوں کی شیش ٹیوشیو اس مجموعہ قوابین یا فراین کو کھتے تھے جو مشہدتاہ کی جانب سے وضع اور نافذ کیا جاتا تھا۔اگریزی قانون کی ابتدائی تاریخ میں بھی اس نفظ سے یہی مفہوم کیا گیا ہے مشورات مترشدہ بہمقام کلازٹرن مراد ہے ۔لیکن نفظ کاسٹی مشورات مترشدہ بہمقام کلازٹرن مراد ہے ۔لیکن نفظ کاسٹی ٹیوشن کا جدید استمال ان قواعد کے لئے مخصوص کیا گیا ہے جن کا تعلق کسی جاعت کی ترتیب و ترکیب سیاسی سے ہوتا ہمن کے لہذا مفہوم اول کے لحاظ سے کانسٹی ٹیوشن کے منی

میں نظ کانٹی ٹیوشن صدیوں سے استعال ہورہ تھا اہل یور ب نے مفہوم تانی کے لئے مبی اسی اصطلاح کو جاری رکھاہے بیکن اہل مشرق کے نزدیک نفظ آئین کو بلی فا قداست مفہوم تانی کے واسطے قایم رکھنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے اس لئے جمنے کانٹی ٹیوشن کے مفہوم جدید کے لئے نفظ رستور تجویز کیا ہے ۔

رسنور بحویر ایا ہے ۔

تربیہ انگلستان کا دستور غیر کمتوبی انفراری اور ترمیم پذیر برستور غیر کمتوبی انفراری اور ترمیم پذیر برستی سے اور دوسرے ملکوں کے دساتیر کمتوبی، مرکب امتفقہ اور غیر ترمیم پذیر ہیں۔ ان تعربفیوں سے سمجنے کے گئے ہوئے کے گئے ہوئے اور کی ذیل میں صراحت کی جاتی ہے ۔

بعض امور کی ذیل میں صراحت کی جاتی ہے ۔

برایک خود مختار سیاسی جاعت میں اعلیٰ حکومت کسی افزن شخص واحد یا ایک سے زیادہ شخاص یا جاعتوں کے الحقہ میں ہوتی ہے جس کو فرمال روا کہتے ہیں ۔ فرمال روا نہ صحف کرتا ہے بلکہ اس کے دو اور کام میں ۔ ایک کار قضا اور دوسرا تعمیل توانین یا احکام کر وضع توانین فرمال روا کے واسطے مخصوص ہے اور کارقضا وضع توانین فرمال روا کے واسطے مخصوص ہے اور کارقضا وتعمیل قوانین فرمال روا کے واسطے مخصوص ہے اور کارقضا متم کی جاعت ہیں جس حکم یا امر کو کہ فرمان روا اپنے میں ۔ اس دعایا پر نافذ کرتا ہے وہ انبول اسٹین یا زمیمولا (قانون میں کے دروی کی فرمان روا اپنے میں کی خلاف ورزی کی یا دامشس میں فرمال روا کی خانب سے ضرا دی جاتی ہے بانجیال پرفیسر فرمال روا کی خانب سے ضرا دی جاتی ہے یا نجیال پرفیسر فرمال روا کی جانب سے ضرا دی جاتی ہے یا نجیال پرفیسر فرمال روا کی جانب سے ضرا دی جاتی ہے یا نجیال پرفیسر

اندازی ہیں کرسکتی - پیلے قسم کے قواعد کو قوانین وستور

الت اور دوسرے تسم کے قواعد کو رسم و رواج یا عمل درآمد وستور ون سمتے ہیں ۔ یب مقولہ کرم بادشاہ انگلتان سے ارتکاب جرم نہیں ہو سکتا ،، پہلے قسم کے مجموعہ تواعد کی تثیل ہے۔عدالتوں کی تعبیریا تاویل کی بنا پر اس مقولہ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسا قانونی طریقہ یفے ضابطہ موجود نہیں ہے جس کی رو سے انگلتان سے باوشاہ کو کمی فعل کے واسطے جو اس سے سرزد ہو ذمہ وار بناسکیں پروفیسر وائسی نے اس تعبر قانونی پر زور و تے ہوے ایک انتہائی شال دی ہے وہ کھتے ہیں کہ اگر بادشاہ وزیر اعظم کے سرمیں سکولی مار وے تو تھی انگاستان کی عدالتیں اس پر کیھے کا رروائی نہیں کرسکتیں ، ووسرا مطلب اس مقولہ کا یہ ہے کہ کوئی شخص جو سی خلاف قانون نعل کا مرکب ہو اینے بچا رکے لئے بادشا ہ یا کسی اور افسر بالا کے حکم کو اس فعن کی تا مُید میں بیش نہیں کرسکتا ۔ بجد اصول کے ان دونوں مثانو میں مرغی رکھا گیا ہے قانون وستور ہے سکن قانون مکتوبی -( سفے قانون موضوعہ) نہیں ہے۔ دومری تمثیل ، رو تاج د شاہ برطانیہ کسی شخص کو قانون کے اثر سے منتنیٰ ہیں کرسکتا یک به شاہی اختیار استثنا دو قانونِ حقوق ، کی رہے سلب کرلیاگیا ۔ یہ قاعدہ قانون دستور اور قانون کمتو ہی و موضوعه ، عبی ہے ۔ تیسری شال ، او بادشاہ سے برایک فعل کا کوئی دوسرا شخص ذمہ دار ہوتا ہے ،، اس سے مراد

ذمدداری وزرا ہے ۔ یہ ذمہ داری اور ملکوں میں تو دستاویز دستوری میں درج ہوتی ہے گر انگلشان میں یہ قاعدہ مختلف اصولِ قانونی کا میجہ ہے بینے پہلا تو یہ مقولہ کرور سا ہ انگلتان سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوسکتا، اور دوسرا مو عدالتیں ایسے کسی شاہی فعل کو تسلیم نہیں کرتیں جو ا کے مقررہ ضابطہ کی یا بندی کے ساتھ نہ کیا جا کے ادر جس کے لئے عمومًا ایک مخصوص مبرکا کسی مخصوص وزیر کے ذریعہ سے ثبت ہونا لازم ہے ،، اگر بادشاہ کے اس حکم براس قعم کی مہرت ہو تو کم سے کم اس وزیر کے وشخط یا کوئی اور علامت جو تایم مقام دستنظ مو ضرور مونی جا بنے - تیسرا اصول که وه وزیر جو ایک مخصوص مہر تبت کرتا ہے یا اپنے دشخط بادشاہ کے وستخلاکے مقابل کرتا ہے اس فعل کا ذمہ دار ہے حبی وہ تصدیق کرتا ہے ۔ یہ قاعدہ بھی ایک قانونِ دستور ہے سکن قانور مکتول نہیں ہے ۔ اس طح ذاتی آزادی اور سکک جلے سعقد كرف كا ہرايك شخص كو حق مصل ہے اور اسى تسم كے اکثر حقوق قانون وستور کے جزو ہیں ۔ اگر چہ ان میں کے متعدد حیوق کا ماخذ ایک عام تانونی اصول ہے ۔ وہ یه که کسی شخص کو بجر ۱ رتکاب جرم سزا نهیں دی جاسکتی اور وہ بھی اس وقت کہ جب ملکی عدالتوں میں اس کی تحقیقات ہو مائے ۔

تنیات مندرجہ ذیل تغیلات کا رواج یا عمل درآمد وستورسے رویج تعلق ہے دو ہر دو بیت یا لیمنٹ سے منظور کردہ مسووہ قانون کو بادشاہ شرف منظوری سے محردم نہیں رکھ سکت بیت الامرائسی مسودہ قانون مالیہ کی تحریک کرسکتا اور نہ بیش کرسکتا ہے ہے یا یہ کو جب بیت الامراکی حیثیت مدا مرافعہ کی جوجائے تو اس میں صرف وہی امرا شرکیب ہوسکتے ہیں جو امرائے قانونی ہیں ہو دہ اپنی خدمتوں بیت العوام کی اعتاد بی فردا بر سیت العوام کی جرایک سے مستعفی ہوجائے ہیں ہو در بیت العوام سے جرایک سے مستعفی ہوجائے ہیں ہو در ہے کہ منظور ہونے سے سبودہ قانون کے لئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے سبودہ قانون کے لئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے سبودہ قانون کے لئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے مسبودہ قانون کے لئے ضرور ہے کہ منظور ہونے سے میں مرتبہ بڑ کہر سنایا جائے ہو

فرق ان مثانوں سے اس امرکا اکتان ہوتا ہے کہ این اور انفادی ہے۔
ان مثان کا دستور غیر کمتوبی، ترہم ندیر اور انفادی ہے۔
انگرزابی اس کے خلاف امریکہ اور جرمنی اور سوط زرلینڈ اور افریزابی اس کے دستر کمتوبی، انفرادی ، غیر ترہم ندیر اور شفقہ ہیں ۔ قانون کمتوبی سے مراد قانون موضوعہ ہے اور شفقہ ہیں ۔ قانون کمتوبی سے مراد قانون موضوعہ ہے تعمیل کرانے اور ترمیم کرنے کا وہی ہفتدر ہو ۔ انگلتان سے دستور کا بہت ہی قلیل حصہ ایسا ہے جس کو نرا نروا سے دشور کا بہت ہی قلیل حصہ ایسا ہے جس کو نرا نروا سے دشور کا بہت ہی قلیل حصہ ایسا ہے جس کو نرا نروا سے دشور کا بہت ہی قلیل حصہ ایسا ہے جس کو نرا نروا خلی مقتدر ہو۔ انگلتان سے دشور کا بہت ہی قلیل حصہ ایسا ہے جس کو نرا نروا خلی در مسود کو قانون سے دشوق اور مسود کو قانون دراخت کا در مسود کو قانون حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ حقوق اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ میں اسے میں اس کا رانا کا رانا کی اور مشور اعظم (سیگنا کا رانا) در قانون لزوم تحقیقاتہ کا در مسود کو تو کا دور مشور کیا ہے در سیال کا رانا کی در تو کی کا در میں کا در کا در کا در کا در کیا کیا کے در کیا کی کی در کر کیا کی در کا در کیا کی کیا ہے در کیا کی در کیا کی در کیا کی کیا ہے در کیا کی در کیا کی در کیا کی کی در کیا کی کی در کیا کیا کی در کیا کی در کیا کی در کیا کی در کی در کیا کی کی در کیا کی در کیا کی کی در کیا کی کی در کی کی کی در کی کی در کی کی کی کی کی کی کی کی کی در کی

محبوس د تبيبتَس كارس اكيك ، يرقانون موضوعه مينے قانو صریح کا اطلاق ہوسکت نے باتی حصّہ قانون وستوری کا ایسا ہے جس کو صیح معنوں میں قانون صیح ہنیں کھ سکتے۔ ایک ا ورخصوصیت دستور انگلتان کو ماس ہے ۔ اس کے اکثر تواعد کا ما خذ عدالتوں کے فیصلے ، تعبیرات قانونی اور رسم ورواج بي -حب طح بادشاه اور يارليمنط عام قانون کو اض کرتے اور اُس کی ترمیم وسینے کرتے ہیں۔ اسطیح یہ فراں روا یا اعلیٰ حکومت دستور کی نسبت جس تیم کا تعرف ما منے کرسکتی ہے ۔ اس کے برخلاف ان ملکوب میں جہاں دستور کمتوبی ( یعنے موضوعہ) ہے اس آسی سے ان کی مجلس وضع توانین آپنے دستور کی ترمیم وسیخ نیں کرسکتی بخراس طریقہ سے جو دستوریں مقرر کیاگیا ہو۔شلًا مالک متحدہ امریکہ کے دستور میں اسوقت کک تغير و تبدل بنين موسكتا جب يك كرتين جوتهائي متحده ریاستوں کی اس کی نسبت متفق مذ ہو جائے ۔ دوسرا نختہ قابل غوریه ہے کہ اس قسم کی دستوری سلطنت میں فرمازوا یفے اعلیٰ مکومت اینے وسلوری ماتحت ہوتی ہے اسکے . اس میں تغیرو تبدل ہیں کرسکتی میکن انگلیتیان میں دستو اعلی حکومت کا ماتحت ہے ۔جس طرح سے انگلیتان میں كامن لا (رسم ورواج يا قانون غير موضوعه) غير كمتوبي اسی طرح سے تا نون وستوری بھی غیر کمتوبی ہے ۔ اس سے

اس دستور کا وارومدارمثل قانون غیرموضوعہ کے نظائر ا ور تعبیرات قانونی پر ہے مبض قواعد وستوری کا نشوونم عدالتوں کے وربیہ سے اور بیض کا یار سمنٹ کے طرزعل پر ہوا ہے۔ وونوں بیوت پارلیمنٹ نے شل عدالت نظایر محو دستور كا منع بنايات اور وقت ضرورت ان من ترميم بھی کی ہے ۔ جب مجھی کوئی رستوری مہم بیش آتی ہے تو بیت العوام کی جانب سے ایک میٹی مقرر اہوتی ہے کہ اسکے النشته نظایر کی تلاش کرتے کوئی مفید مطلب نظیر بیدا کرے کوئی مفید مطلب نظیر بیدا کرے کرئی مفید مطلب نظیر بیدا کرت اس کے نیصلوں کی محافظ خانہ میں جنبو کرائی جاتی ہے اور جس طح ١ المكلتان كے ﴾ قانون سے ظاہر ہوتا ہے كه وه ایک مالت بر قایم ہے لیکن حقیقت میں اس میں اِن ذربعوں سے متواتر تغیرات ہوتے رہتے ہیں اسی طبع اسکا غير كمتوبي وستوريسي يومًا فيومًا بدل ربت بي رانكليستان رسمے غیر کتوبی اور ترمیم پذیر وستور اور دوسرے مکوں کے مکتوبی و غیر ترمیم پذیر دساتیر میں ایک اور فرق بیں یہ ہے کہ مثلِ قانون عیر موضوعہ کے دستوری قانون بھی برت رہا ہے سنے اس مفہوم یں تو فرق ہو جاتا ہے ليكن اصطلاحات اسى حالت ير تايم ركمى جاتى مي اسس تغیر کا باعث بھی عدائتیں (اور یارلینط) ہیں۔ انگلتان کی قانونی اصطلاحات کو جہان ماریئے ایک نفط مجی ایا

ہنیں ملتا جس سے دو تاج » کا حقیقی مفہوم اور حیثیت معلوم ا ہوسکے برایں ہم وو تاج ،، سے مختلف مفہوم لئے جاتے میں کبھی اس سے مراد بادشاہ اور سمجی کینط ہوتی ہے انگلتان کی مجھوٹی مجھوٹی اور متفرق بریاستی/ وستور قایم رہونے کیے بہت زمانہ پہلے متفق ہوکر آیا۔ حکومت بن ممی تقیل کیکن امریکه اور جرمنی اور سونط جونی زرلینٹہ وغیرہ میں چھوٹی ریاستوں کو دستور نے متنفی کیا اسب اسوا سطے ان ملکول میں دستور ہی ہر ایک سلطنت متحدہ کے اجرائے اندرونی مینے اس کی کل ریاستوں کے کئے اتحاد کا باعث سمجھا جاتا ہے اور ہرایک ذیلی جھوٹی رماست کا ایک علحدہ دستور ہوتا ہے اور اس سلطنت کے عام دستور کے سبب سے اس بڑی متحد وسلطنت کا شیرازہ مشکم رہتا ہے ۔ ان متحدہ حکومتوں میں اور دستیر ایک امر قابل غور ہے مینے جھوٹی جھوٹی ریاستوں کی آزاد نقهان ا ور خود مختاری مفقود ہوجاتی ہے اور دوسرانقس یہ سے کہ سلطنت کے عام دستور اور مقامی دستوریں ترمیم و تبدل و تغیر آسائی سے نہیں ہوسکتا، اس کئے دستور مکتوبی اور متفقه میں ترقی جلد نہیں ہوسکتی اور اس کا اثر اہل ملک پر ہوتا ہے ۔ جنائج سے ا اتبك امركم شم وستورف بمقابله دستور انكلتال بت

ہی کم ترقی کی ہے ۔ اسی اثنا میں انگلستان کاغیرکمتونی

4

اور ترمیم بذیر دستور اپنے معاصرین سے سبقت کے گیا آ صن میں اس کی بعض ترقیاں یا دیکار زمانہ ہیں اور مبض سے کار نامے زریں حروف سے لکھے کے قابل میں - اِس کی غِيَرِيٍّ بدولت شخصى حكومت بتدريج مبهورى موكَّني أوربت الأمر بھراں کار مجلس سے زیادہ نہیں ہے ۔ اس پر سجی سفن وقت بیت الامرا وضع قوانین کے کام میں عارضی رکاوط پیدا کرسکتا ہے کیفے اگر وہ کسی مسودٹہ قانون مجسدیہ بیت العوام کو منظور نرکرے تو یارلیمنط کو برخاست کرنے کی طرورت ہوتی ہے اور بدربدہ انتخاب عام جدید ا بیت العوام مقرر ہوتا ہے اور اس طرح سے ببلک کی مرتی وریا فت کی جاتی ہے ۔ اگر قوم کا نشا اسی قانون کو جاری كرانے كا ہوتا ہے جس كو پہلے بيت الامرا نے نا منظور كيا عقا تو دوباره اسى كا مسوده اس سَعُ بيت العوام كي طرف سے بیت الامرا میں بیش ہوکر منظور ہو جا تا ہے۔ بیت الامراکو مجبور کرنے کے اور طریقے بھی ہیں۔ بہوال بیت العوام کو جو توم سینے عوام کی نیابت کرتاہے وضافوا میں بیت الامرا پر اقتدار حال ہے ۔ کینٹ جو بیت العوام کی تائید کی محتلج رہتی ہے تبدرے سلطنت کی محبس انتظا ہوگئی۔ہے۔ وستوریت اور دستور کے متعلق فی زماننا جس قدر

- 1

خیالات ہیں ان سب کا حال ہی میں خصوصًا ہوری میں آغاز موا ہے ۔ ان خیالات کی موجد الیبی قدیم آور اوارہ جدید قومی جن کی طرز معاشرت سادہ ہوتی ہے ہرگز نہیں او ہوسکتیں ۔ مکائے یونان کی کتب سیاسی مختلف قسم کے نظم حکومت کے مباحث سے بھری بڑی میں لیکن استورم اور استوریت کے متعلق ان میں کچھے تنبی ہیں ہے۔ اس کا پھٹی سبب اس کے سوائے کچھ اور ہیں ہوسکتا کہ یونان میں چھوٹی جھوٹی خود مختا رسیاسی جانتیں تھیں جن کی تنظیم مختلف قنم کی جمهوریت پر ہوتی تھی ۔ اگرچہ یونانی ۱ و ر لاطینی علوم کی تحصیل نے متقدمین یورپ پر ایا ربگ جایا تھا اور اس کئے وہ لوگ اس باب کے عادی ہو گئے تھے کہ اہل یونان کے تخیلات کاشخصی ، عائیدی ا ور جہوری حکومتوں اور پورپ کے سائل ملکی پر اطلاق کریں نیکن ایسا کرنے سے یونان کی چھوٹی چھوٹی اور یورب کی طری طری اور متمدن قوموں کے مسائل ساس مِن تُوفَى مفيد منابهت بنيل بيدا بوسكتي - ان جمولي اور ساوه قوموں میں جن میں ہرایک آزاد شہری ( باشنده) کو امور حکومت میں نبات خود شرکی ہونے کا موقع ہیں مقا كيو كمرمسئيد نياب كا جو يوروني وساتير كي روح روا ہے وجود ہوسکتا تھا۔ رومیوں کے سیاسیات اور اُن ادب سیاسی میں کوئی اسی بات نہیں یائی ماتی حبس کا

مقابلہ جدید حکومتوں کے وساتیر سے کیا جائے ۔ اِن مکے لال مجمی ابتدا سے مطلق العنان حکومت رہی ہے اگرچہ فرال روا کوئ مخصر گروہ یا شخص واحد کیوں نہ رالم ہو ۔

اگریم اس زمانه کی بری ریاستوں کو شخصی، عائیدی ا ا در جہوری ککومتوں میں تقیم کریں۔ اور بالفرض اسٹ قیم کو صیح بھی مان لیا حائے تو فائدہ کیا ۔ بھلا ان قسمو اسے تکومت انگلتان کس زمرہ میں آسکتی ہے ! اس سوال کے جواب سے قدیم طرز کی کتابیں گریر کر جاتی ہی زور انگرنری وستورکو آن تینول قسمول کا مخلوط تبلاتی مین معیار متذکرہ مالا کے لحاظ سے جرمنی کی حکومت سخسی اور فرانس اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حکومتیں جمہوری سکتی ہیں لیکن اگر تم تھوڑی دیر سے لئے غور کرو تو تم کومعلوم ہو گا کہ بانسبت فرانس اور امریکہ کے جرمنی اور امریکہ کی حکومتوں میں زیاد د مشابہت ہے۔ ایساہی انگلتان کی حکومتِ شخصی اشاہی) اور فرانس کی جمہوری حکومت یں رنسبت انگلتان اور روس کے زیادہ مشابہت اور میم ہے - اسی طح سے جرمن شہنشاہی اور سُوس جہوری حکومتوں میں بانسبت فرانس کے طروسی جمہوری حکومتوں اور سوط زر لینڈ کے زیادہ لگانگت و مشابہت ہے۔إن مثالوں پر غور کرنے کے بعدتم پر بخوبی ثابت ہوگیا ہوگاکہ تقیم کا تدیم طریقہ صبح اور مفید نہیں ہے ، بہذاکسی دوسر طریقہ کو اختیار کرنا جا ہئے۔ اگر ہم زمانہ موجودہ کی چند مقدر سلطنتوں کو مثلاً فرانس۔ روس - ہمتیا نیہ - ایطالیہ جرشی - آسٹریا منہاے متوق اور ریا بہاے متوق امریکہ کو بیش نظر رکھیں تو تقیم کا ایک عام فہم اور صحیح طریقہ ملا ہے اور ان ریاستوں کی دوسیں ہوسکی ہیں ۔ بہلی جار ریاسیں بسیط د انفرادی ، اور و وسری جار مرکب دمنفقہ کہلاسکتی ہیں ۔

اس کیا ظ سے حکومتوں کے دوصنف ہیں۔انفاری اور متفقه - پیلے زمرہ میں فراس ، سیآنید ، ایطالید ، روس ، بالينط ( ولنديز ) بمجمم، يرتكال ، يونان ، سونيدن و ناري بباطية اور ڈ کارک - اور دوسرے زمرہ میں جرمنی ، آسٹریا سکرا سُوط زرلینڈ اور اسطریکیا کی کامن ویلتھ یفے جمہوری حکومت واضل میں راب ویکھنا چاہئے کہ برطانیہ عظمی کس زمرہ میں شامل ہوسکتی ہے۔ یادی انظر میں ایسامعلوم ہوتاً ہے کہ انگلسان کو متفقہ ریاستوں کے زمرہ یم شامل کرنا چاہئے اسوا سطے کہ برطاینہ اور اسس کی شہنشاہی یارلیمنط کے ساتھ اس کی جملہ ماتحت ریاستو کے تعلقات محکومانہ ہیں اور اس پارلیمنٹ کے قانون موضوعه کی روسے کنیڈا ، آسٹریلیا ، نیوزی لینڈ ، جنوبی ا فرتق اورونو آبادی با ئے تاج ایک محال وضع توانین کا وجود ہوا ہے ۔لیکن حقیقت مال اس کے برکست اگرچہ ابی وقت نہیں تیا لیکن برطانوی مربین کا خیال کے ۔ سابق بی انگلتان کی عکومت کو شفقہ نبایا جائے ۔ سابق میں انگلتان بلکہ برطانیہ عظمی کی حکومت اجتماعی تھی۔

سانلائیں بناء کی انگلتان اور اسکا فی آینڈ بسیاناء سیاناء کے سابقائی اور ایکا فی آینڈ بسیاناء سے میں نئی کی برطانیہ عظمی اور این نوور میں اتحاد سے کم ورجہ کا تھا جیا کہ اجتماع تھا لیکن یہ اس اتحاد سے کم ورجہ کا تھا جیا کہ آسٹریا اور منگری میں اب ہے ۔ سائیاء اور منگری میں اب ہے ۔ سائیاء اور ان کو طانیولی دیان برطانیہ عظمی اور آرستان کی دو علی و این کو طانیولی دیان کریں سلطنت جن کا اتحاد یا اتفاق براے نام تھا اور ان کو طانیولی سلطنت سے انگریزی سلطنت سے کسی حصّہ میں کوئی دور مزی خود مختار مجاس وضع توان

یبی بات قانونی فرمال روائی کے گئے معیار ہے کا سلطنت برطانیہ کی قانونی فرمال روائی شہنشاہی ایرنیگی کی سلطنت برطانیہ کی قانونی فرمال روائی شہنشاہی ایرنیگی جب جس سے ہر ایک حکومت کی نوعیت معلوم ہوسکتی ہے۔ اس شہنشاہی یا لیمنیگ کے تین اجزا ہیں بادشا ہ امرا اور عوام اور جس کا اجلاس محلہ ولیگ فیلی شہرلندن میں ہوتا ہے۔ اس کئے انگلتان بینے سلطنت برطانیہ ( کا دستور) اصطلاحًا انفرادی ہے۔ انجاعی حکومت کی جس کئی قدمیں ہیں۔ ایک تو وہ شخصی اتحاد ہے جیسا کہ جس کئی قدمیں ہیں۔ ایک تو وہ شخصی اتحاد ہے جیسا کہ

انگلتآن اور اسکات لیند می سنده سے سندہ کی منائد کی مائلہ سے منائد کی ماری رہا یا سولیون اور ناروے میں سنائدہ سے صنائد کی منا اور دوسرا ایسا اتفاق ( Stastenbund ) میساکہ ملک جرمنی میں مصائدہ سے مائلہ کی رہا اور جمنی میں مصائدہ سے مائلہ کی اور Bundestant

Bundestant ) جیاکہ موجودہ سلطنت جرمنی اور را سہائے متحدہ امرکیہ میں یایا جاتا ہے۔

تقیم دساتیر کا ایک دوسراط نقه بھی ہے اور درا اس کا تعلق ہرایک دستور سے مختصات سے ہوتا ہے طبقہ اس لحاظ سے بیران کی دوسیں ہیں مستقل یا غیرترمیم بذر ( Rigid ) اور غیرمستقل یا ترمیم ندیر ( Rigid )

رستورمتقل وہ ہے جس میں تبدل وتغیر معمولی اندور کی مات میں میں تبدل وتغیر معمولی

قانون سازی کے طریقہ سے ہیں بکہ ایک فاص طریقہ ذن ہیں اور شکل مقررہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے ۔ دستور تربیم ہیں برستوں اور شکل مقررہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے معمولی طریقہ برستا اور اسی محبس میں تربیم قانون سازی کے معمولی طریقہ برستا اور اسی محبس وضح قوانین کے ذریعہ سے ہوسکتی ہے ایسی انتظامی گروہ کا فعل اختیاری ہے ۔ یہ ایسی کہ حبس میں دستوری قانون اور معمولی قانو محکمت ہے کہ حبس میں دستوری قانون اور معمولی قانو میں کہ واضعانی قوانین کی حیثیت اختیار اور محمولی میں کہ واضعانی قوانین کی حیثیت اختیار اور محمولی میں کہ واضعانی قوانین کی حیثیت اختیار اور محمولی میں کہ واضعانی قوانین کی حیثیت اختیار اور محمولی میں کہ واضعانی قوانین کی حیثیت اختیار اور

فرائیں سے دساتیریں امتیاز ہوتا ہے۔ دستور قائم میں مجاس وضع توانین کا صرف ایک کام ہوتا ہے بعنے قانو کا بنانا، گراُن شرایط کی بابندی کے ساتھ جن کو دستور عائم کرتا ہے۔ دستور ترمیم نجریہ بیں اس کا کام صرف تانون سازی ہیں بلکہ دستور سازی بھی ہوتا ہے لینے یہ مجاس اس سم کی حکومت میں نہ صرف توانین بناتی اور ان کی ترمیم اور ان میں تغیر و تبدل کرتی بلکہ خود دستور کو بناتی اور اس میں ترمیم کرتی ہے۔

کرتے ہوے انگلتان اور امریکیہ کے مقابل میں بعض حکومتو بعن کی متوسط عالت ہے - مثلا اگر فرانس سے وستور میں مجھ کی عالب ترمیم کرنی ہو تو شل امریکہ کے یہ کام استقدر وشوار نہیں۔ ایسا ہی سوٹین میں ایک عام اتفاب کے ذریعہ سے وشو میں تغیرہ بندل ہوسکتا ہے ! ترمیم کی تحریک وہاں کی موجود ، یالیمنٹ رکٹدیک ( Rigsdag ) میں بیش ہوتی ہے اس کے بید وہ یارپینظ برخاست ہوجاتی اور عام اتنحاب کے ذریعہ سے جدید یا رہمنٹ کا انعقاد میوکر وہی مسئلہ میش ہوتا ہے ۔ اس نو ایک قسم کی ثالثی کہنا <del>وائیے</del> اسوا سطے کہ انتخاب کرنے والوں کے مختلف صلقوں سے مک کی مرضی دریافت کی جاتی ہے جس کا تصفیہ مک جدید انتخاب کے زربیہ سے کرتا ہے ۔ ناروے میں تھی بی قائد "اشریلیا کی حکومتِ جمہوری میں بھی دستور کی ترمیم کا دستور طریقہ بہت وقت طلب ہے۔ ایکط مابت اسریکین کامن ولميمه مجريه ١٣ ١ ور ١٧ مسته حبوس وكتوريه ماب دواريم کی روسے ہرایک تحریک متعلق ترمیم کو ۱۱)متفقہ مجلس وضع قوانین کے دونوں بیوت کے بغلبہ آرا منظوری ما کرنی جائے یا کئی ایک بیت میں ایس سخر کیا تین جینوں بن کم سے کم و و مرتبہ بیس ہوکر منظور ہوئی ا ما سے ۔ را) ندرید ناشی ( Referendum ) کل شرک ریاستوں کے علبہ آرا کے ساتھ عوام کی منظوری

ماصل کرنی چا ہے اور (س) ریاست جمہوری کے گل ووٹ دینے والوں کی آرا کا غلبہ ہونا بھی لازم ہے۔
ان قواعد و شرائط کے بعد بھی ان ذیلی ریاستوں ہیں سے جن سے آسٹریلیا کی حکومت جمہوری بنی ہے کسی ایک ریاست کی منظوری کے بغیر کسی قسم کا تغیروتبل اس ذیلی ریاست کی منابت میں نہیں ہوسکتا ۔
اُس ذیلی ریاست کی منابت میں نہیں ہوسکتا ۔
اگر صرحم کی طور پر دساتہ کا یہ ذیق کے وہ ترسم ذیر

اگر صبی علی طور پر وساتیر کا یه فرق که وه ترمیم زیر مين يامتقل زياده مفيدنين معلوم بوتا ، تابم اس اللياز سے دساتیر کی تقیم اور نوعیت ایک اہم اور علمی بنیاد بر قایم ہوتی ہے اور یہ طریقہ نہایت مفید و عالمانہ ہے۔
نظاہر ہے کہ دستور مکتوبی غیر ترمیم نیایر رورمستقل ہوتا ہے بینے اس کی ترمیم ایک خاص طریقہ مقررہ کے ذریعہ سے عمل میں آتی ہے لیکن یہ قاعدہ بھی متنیات میررسے خالی نہیں۔ بیض مستقل اور کمتوبی دساتیر ایسے بھی مِن كُ جِن كَى تِرميم معولى طريقه ِسے اسى مجلس وضع ونون ری دربعہ سے کی جاتی ہے جو ملک کا عام قانون بناتی، خانجہ دستور ایطالیہ موسومہ اسٹایٹوٹو ( Statuto ) میں ترمیم کی سنبت کوئی خاص طریقہ یا ذریعہ نامرد ہیں كياكيا ہے ۔ ايسا ہى فراليى جارطر انشور) بابت منظافاء کی حالت تھی - اس کا سبب ضرف یہی ہوسکتا ہے کہ یہ دسائیر انگلتان کے دستور کے نمونہ پر ناکے تھے ہے

جو فرق کہ کمتوبی اور غیر کمتوبی دستور میں ہے وہی فرق متقل اور ترسیم نیریہ دستورات میں یایا جاتا ہے۔ بنا بہی قسم کے اصطلاحات کو دوسری صنف کے اصطلاحات کے مترادف سمجھنا جا ہئے۔

ليم دساتير كا أيك تميسرا طريقه مجلس انتظامي أور تباطاية مجلس وضع اتوانین سے تعلق سے قایم ہوتا ہے - ارابین انتظامی کو واضعان قانون پریا تو تفوق یا اُن کے ساتھ مساوات یا اُن کی اُتختی حامل ہوتی ہے تام خود مختار شخضی حکومتوں میں محاس انتظامی ہی کمک میں املی حکومت سمجھی جاتی ہے تیکن زمانہ موجودہ کی ترقی یافتہ جدید رہاستوں کے تحاظ سے مناسب ہے کہ پہلے قد کے تعلق کو نظر انداز کیا جائے صرف آخری دوس کے تعلقات پر غور کرنا جا سے ۔ اس سئے ان تعلقات کی بنا پر حکومتوں کی دونتیں ہوتکتی ہیں۔ برسی طرین شل رجس میں صدریا میرمجلس ہو) اور یارلیمنری وجس میں یار تمنٹ سف محلس شوری ہو) مثلًا ریاستہائے متحدہ املی ا ور جرمنی میں ارائین انتظامی اور واضعان قوانین کے اختیارات مباوی درجہ کے ہیں - اس سے برخلاف فرانس اور برطانيه عظمي اور برطانوي مقبوضات جن كوخود اختيار مکومت حامل ہے اور بہت سی دومسری ریاستوں میں جنہوں نے انگرنری دستورکی تقلید کی ہے اصولاً امکان

انتظامی کو مجلس وضع قوانین کے اتحت رکھاگیا ہے۔

لیکن اس وقت انگلتان بین علی اس اصول کے خلافہ
ہم کو سردست اصول دساتیر سے بحث کرنی منظور
ہم اندہ کسی جگہ پر دستور برطانیہ کے مخصات کے صن میں مجلس انتظامی کے طرز علی کی صراحت کر دی بریج جائے گی ۔ سلطنت جرشی میں بھی یہ انقلابی دور شروع بریج جائے گی ۔ سلطنت جرشی میں بھی یہ انقلابی دور شروع بریج جائے اور اس کی وہی حالت ہے جبیبی کہ شروی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انگلتان کی کیفیت تھی جبکہ ارکان انتظامی بریج سیدی میں انتظامی بریک نے اور ہرایک فرنتی جا بتا تھا کہ خود تنہا اس پر قابو یا جا کے ۔

اسی مسئلہ کا دوسرا نام ذمہ داری وزرا ہے نہروہ اور انہیں اصول کے قائم کرنے کے لئے سرجان اِلیٹ مزید اور انہیں اصول کے قائم کرنے کے لئے سرجان اِلیٹ مزید کے اسے قید خانہ میں جان شیری گنوادی اور جان بیٹی کوار کے گھاٹ آنارا گیا ۔ چارس آول اپنے خیال براڈارلی اپنی کا دعوی تھا کہ بادشاہ انگلتان اپنے خوق و انس کا دعوی تھا کہ بادشاہ انگلتان اپنے خوق و افتیارات شاہی کی بنا پر اپنی رعایا میں سے جس کسی شخص سے چاہے مکی یا ذاتی امور میں علانیہ یا مختی طور پر مشورہ کے سکتا ہے اور اس کو جس کسی خد یر بیا ہے مامور کرسکتا ہے اگر جہ ہرایک آزاد آدمی کو دسروں سے مشورہ کر نے کا حق مصل ہے لیکن دوسروں سے مشورہ کر نے کا حق مصل ہے لیکن

بارسینٹ کے انکار سے بادشاہ کا اس قیم کا تی سلب ہوجاتا ہے اور اس کی شخصی آزادی باتی ہیں رہی ہیں ایک بات سرہویں صدی کے حکمروں میں معرض بحث میں شمی اور اسی امریر جرمنی میں بھی یا لیمنٹ اور قیصر میں اور اسی امریر جرمنی میں بھی یا لیمنٹ اور قیصر میں مناقث مرہوتا ہے ۔

ریاستہا کے متیدہ امریکہ نے مان کیسکیو کے خیالاً

سے متاثر ہوکر فرانس کی تقلید کی اور اس لئے رتقیم
اختیارات ،، کے مسئلہ پر وہاں عمل ہوتا ہے مجلس
انتظامی مجلس وضع توانین اور محکہ جات عدالت ایک
دوسرے سے بالکل مخلف اور مساوی الاختیار ہیں ۔ لیکن
ووسری حکومتوں میں جو برطانوی دستور کے نمونے پر
بنی ہیں مسئلہ ذمہ داری وزراکا خاص طور پر لی فاکیا جانا
وغیرہ اور دوسرے ممالک جہاں خود اختیاری حکومت
جے اور جو برطانوی مقبوضات میں شامل ہیں عام طور
پر ازمہ دار حکومتیں ، کہلاتی ہیں ۔ وجرت مید فلاہر ہے کہ
ان ریاستوں میں مجلس انتظامی مجلس وضع توانین کی جائے
اور اس کی ماخت ہوتی ہے ۔

چونکہ قدیم طرز کی تقییم یفنے حکومتوں کا شخصی بھائد نتیم اور مجہوری ہونا ترقی یافتہ جدید ریاستوں کے کیا طاسے شہرالل غیر مفید اور غیرصبح ثابت ہوتا ہے اس کئے علمی اصول

ہر رسامتیر کی حسب زیل تعتبیم کی جاتی ہے۔ (أ) بسيط (انفرادي) - با اجتماعي (متفقه) (۱۷) ستقل (غیر ترمیم ندیر) - بایرمیم ندیر -(۱۷) سلطانی (صدر مجلسی) یا بازیمنظی -تقیر دما تیر کے ان تین طریقوں کو ضروری و اہم مانے
کے بعد کمی تقیم متدافل کا ایک سلسلہ پایا جاتا ہے۔ شلا لیملی انگریزی وستور ترمیم بذیر اور بارمینی سے ریاستهاے متحدہ امرکمہ کا دستور متفقہ منتقل (غیر ترمیم بذیر) اور بری دین ا رصب در مجاسی ) ہے - فرانس کی حکومت انفرادی غیرزمیم بدیر إور بالبينظى - تبرتنى متنفقه غير تنرسيم ندسير اور متعلق به حكومت فضی رہا برسی ڈین شل ) وستنور اسٹرلی سنگری اجتماعی داتحاد شخصی) ترمیم پذیر اور پالیمنٹی۔ کینٹا اور اسٹربلیا کے وسامیر متفقہ غیر نزمیم بذیر اور بالمینٹی ہیں ۔ ممالک غیر کے اہل الراسے کو انگریزی وستور کی سے خصابتور ممالک غیر کئے اہل الرائے کو انگریزی وستور کی سے برطانیہ داہتدیل زیاوہ حیدان کرنے والی خصوصیت اسکی والمکی اور غیر محسوس والکی من مل میں اس بیٹا یہ اکم ناموں والسیسی قانون والن کے تبدیلی سے ۔ اسی بنا پر ایک نامور فرانیسی قانون وان کے قلم سے یہ مشہور اور جرت انگیز فقرہ نکل کیا کا انگلتنان

میں کو سنتور کا وجود ہی نہیں عظاک و آ سے زہن نشین اُس وقت کا فرانسیسی مکتوبی اور غیر ترمیم پذیر وستور تھا اُگ اس کو اُلگہ مزی بستہ کی مدلنے والی جالت سے تعجب

اگر اس کو انگریزی وستورکی بدلنے والی خالت سیعجب اور حیرت مولی مو تو اس کا یہ اعتراض قابل موانی ہے

وستورا تخلستان

فرانسیسی وستور کو بنے ہوئے اتنی برس گزر کیے تھے اور وہ وتست واحد مين بشكل وستاويز يا كتابي نافذ بمي بوجيكا تها اس میں حکومت کے حقوق اور رعایا کی آزادیوں کی ضانت اور کفالت منگل ابواب میں باقاعدہ طور بر صاحت سے مرقوم تھی اور اِس عرصهٔ دراز بین اس میں کسی قسم کا تغیری سیس موا تھا۔ اس کے مکن سیجکہ فرانسیسی مذکورے الگریزی وستوریر اس قسم کا اعتراض موگیا۔ یروفیسرمیری کا تول دیرارعت سے کہ آگریزی وستور میں تغیراس سرعت سے ہوتا ہے کہ تغیر اگر کوئی کتاب جو اسکی موجودہ حالت پر لکھی جائے تو اُسکے طبع ہونے کے زمانہ میں ہی کتاب ندکور کے بعض مسائل اور وستور کے طرز عمل میں فرق ہونے لگتا ہے اگرچہ اس تغیر کا باعث قانون صریح نہیں ہے لیکن یہ تبدیلی الکین انتظامی کے طرز عمل اور مدانتوں کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔اس قسم کی روزانہ بیسیوں نظیر ملتی میں جو رسوم یا مادات وستوری کے نام سے موسوم بی اس سے پہلے کسی مقام پر ان کی بخوبی طاحت موکی ہے۔ یہ بھی عجیب بات سے کہ اس وستور میں بلا شوروشنب اور غیر محسوس طور بر اس طرح تبدیلی ہوتی رستی ہے کہ جبتک ایک اچھا خاصا زمانہ نے گزرجاً نے اور نوستور کی <sup>امول وعل</sup> ملی طریقہ پر جانج نہ کی جائے تغیر کا بیتہ نہیں ملتا۔ صلّا

تو وہی قواعد اور حالات جو سابت میں مروج سے اب بھی

باقى يتيم بن البن طرز على كيمر اور بوجاما عبد مثلاً بيج إلى يسب صاحب الرائح اور فقيه كي مشهوركتاب دى التكاش كانشي تيون کی سر سمجئے تو آپ پر اصول اور عمل کے فرق کا انکشاف مومائے گا۔کتاب ندکورہ سلت کاع میں بزمانہ وزارت لارفوا المسلن لكسي لكي سيء اس بيس اركان أنتظامي كا مجلس وضع توانین کے ماتحت ہونے پر زور ویا گیا ہے اور ان دونوں گروہ کے باہمی تعلقات نبلائے کئے میں۔ اس کے برعکس امریکہ کے فاعنل میجلس تولیل صاحب اپنی منتند کتاب تیں جو کتاب اول الذکر کے جاکیس سال بعد تصینیف ہوئی ہے مجلس وضع قوانیں کو خصوصاً قانون بنانے میں محلس انتظامی کا ماتحت بتاتے میں۔وہ لکھتے میں کہ وزا کے مقرر کئے ہوئے پروگرام (فیست کار) ير مجلس وضع قوانين (بارليبنت) كو كاربند مونا ليرا كسب اس کا فرض سے کہ بورے بروگرام کو منظور یا مسترد کرے جس کا یہ مطلب مہوتا ہے کہ قالون سازی اور انتظام رس تغیر کا عام دونوں امور کی تحریاب مجلس انتظامی کی جانب سے محدیر ہوتی ہے اور اسی کو ان امور میں کامل اختیار جال ہے مونا - حقیقت میں اندنوں وزا کا طرز عمل اسی مسم کا ہے اور بیت العوام کو بجز نکته چینی کرنے اور اظهار ناراضی و ملکت کے کھے اور افتیار نہیں ہے۔ وستوری کل سے تناسب فوت بن یه نغیراس طرح بتدریج اور غیر محسی طور می

واقع ہوا ہے کہ توجہ دلانے کے بنیر علانیہ نظر نہیں آتا اس کا باعث بھی کوئی قانون چرچ یا باضا بطہ مخربک نہیں ہے بککہ وہ دستوری رواج میں جن کے سبب سے وستور یس مفنی طور پر وائمی شبدل جاری رہتا ہے ۔
اس مفنون کے ابتدا میں ہی انگریزی دستور کے مشہور اس مفنون کے ابتدا میں ہی انگریزی دستور کے مشہور دکر آجکا ہے اب خاتمہ میں ایک ایسی خصوصیت وکھلائی باتی ہے جبکی ستائش غیر بھی کرتے میں ۔ پروفیسروائی را باتی ہے جبکی ستائش غیر بھی کرتے میں ۔ پروفیسروائی را باتی کی سیان کے سیلانِ قانونی کو حکومت قانون دروال ف لا) کے زیر عنوان بہایت شرح و بسط سے اپنی کتاب کے زیر عنوان بہایت شرح و بسط سے اپنی کتاب کے زیر عنوان بہایت شرح و بسط سے اپنی کتاب

لا اینڈکسٹم آف دی کانسٹی ٹیوشن میں بیان کیا سے حرق لکبت ور خوبی سے المنول نے قانون کے فضیلت کی تصویر کھینجی ہے نئی کا حصبہ سے۔

نارمن فتح کے زمانے سے انگلستان کے توانین سیکی بی دو باتیں خاص طورر پائی جاتی ہیں جن سے اس کے وستور کی شہرت اور ناموری قائم ہے دا، تام ملک بیں ایک مرے سے دوسرے سرے کک حکومت مرکزی کا شاط بنا میں یہ مرکزی کا شاط بنا میں یہ مرکزی حکومت باوشاہ کے باتھ بیں تھی لیکن بیدار مغزی دور آزاد طبیعت نے اس کو باوشاہ کے سلب کرکے بارلیمنٹ کے حالہ کردیا۔اس سے برویسر کے سلب کرکے بارلیمنٹ کے حالہ کردیا۔اس سے برویسر کی مراد غالب یارلیمنٹ کی قانونی فرماں روائی سے

جس کا ایک جزو یا رکن بادشاہ ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوتیکا ہے۔

روری حالت جو بیلی مالت کے بہت مثنا بہ ہم اس اللہ اللہ میں مثنا بہ ہم اس المحکومت ماکس میں قانون کی حکومت با صدارت " ہے ۔ انگریزی عادا قانون و اطوار کے برکینے دالے ابنبی اشخاص کو شکا داللہ وی لوم قانون و اطوار کے برکینے دالے ابنبی اشخاص کو شکا داللہ وی قدر کاک ول یانبیٹ ( Gniest ) ہیں اس کی بڑی قدر کے اور یہ لوگ قانون کی نصیلت اور تفوق سے بنسبت انگریزوں کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جنانچ ٹاک ول نے مقابد و شوٹ درلینڈ کو جو حکومت جمہوری ہے بجائے امرکم کے دونوں ملکوں سے دسور مقابد کرکے دونوں ملکوں سے ارسور نشانی کے حسی و قبح کو دکھلایا ہے اور ان کے درلینڈ مخصوص انتلان سے درستوری اس نے حسب ذیل بیان درلینڈ مخصوص انتلان سے درستوری اس نے حسب ذیل بیان

کئے ہیں۔ را ، سوٹ زرلینڈ کے تقریباً مر ایک کیٹن (میموٹی ریاست)

رہ مسوت زرمید سے تقریبا مر ایک سین رهیم میں مطبعوں کو حال ہی میں آزادی ملی ہے۔

ردد) ال تمام ریاستول میں شخصی آزادی کی نسبت کسی قسم کا اطبینان یاضانت بنیں دی گئی ہے۔ محومت کو اختیار

مله کبتن کے نفطی منی مصد ملک یاضلع کے میں مسوط زرلین شمیں سول کنیٹن ہیں جن میں کا مراکی کینٹن ہیں جن میں کا مراکی کینٹن ایک چھوٹی می ریاست ہے۔ یہ سول ریاسیں ایس میں مطکر حکومت جمہوری منفقہ بنی میں ۔

کے جس کسی شخص کو حاہد بغیرسی ضابطے کی ایندی کے انتظام گرفتار کرکے مقید کردے۔

(س) عموماً عدالتوں کو کامل آزادی صل شیں ہے۔
دسم) ان سب ریاستوں میں تحقیقات بدرید جوری مفقود ہے

(۵) بعض ریاستوں میں تیس بیلے عوام کوکسی قسم کے
بھی حقوق سیاسی نہیں سلے تھے چنانچہ ارگا و مشارگا و ا طیس مواقی زورخ اور برن کے کینٹوں سے بعض حصول میں
عوام کی بھی حالت بھتی۔ اسی طرح سے وہ میولس لوگوں کی
رسموں اور ما دنوں پر بھی معترض ہے۔

الک اکثر ریاستوں ہیں لوگوں کو حکومت نود اختیاری سے باکل لگاؤنیں ہے اور نہ ان کو اس کی عادت ہی ہوئی ہے ان کو اپنی سیاسی دستواربوں کا احساس ہے اور وہ ملکی معاملا ہیں ضرور رکیبی لیتے ہیں لیکن سیاسی حقوق کے طلب کرنے میں ان میں دہ حارت اور جوش جیسا کہ انگریزوں میں ہے نہیں بایا جاتا اور جن کے حاصل نہ ہونے سے انگریز ی نوم پر خواب و نور حرام ہوجاتا ہے اور جن کے مصل نہ ہوجاتا ہے اور جن کے مصول میں وہ اپنی عمریں گنواد کیتے ہیں۔

دی چنگہ میوکش لوگوں کو ازادی مطالع حال ہی ہیں ملی سے وہ اس کے صحیح انتہال سے واقف نہیں ہیں۔ اسلئے ان کے اخبار بنسبت انگریزی اخبار سے بہت زیادہ باغیان یا انقلابی اور بست کم ملک سے حق میں مغید موتے ہیں یا

نوائد رس اہنوں کی نبت اہل سویٹ زرلینڈر کے بھی فرانیہ سیوں کے انجرائے سے خالات یں ۔ یہ لوگ ان اداروں کو انقلاب کا نہ کہ رہنے ہیں ۔ لہ تو ان کو انجنوں کی عدم نرقی اور رفع شکایات کا زرلیہ سمجھتے ہیں ۔ لہ تو ان کو انجنوں وہوں کا ترزیب دیناہی آیا ہے اور نہ انہیں اس بات کا احساس کا ترزیب دیناہی آیا ہے اور نہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ شرکتِ انجن کے کیا حقوق میں اور ان سے کیونگر فائدہ حال ہوسکتا ہے ۔

رہم، سُروئیس لوگوں کو انصاف سے اُس قدر رغبت نہیں سے جس قدر کہ اُس سے انگریزوں کو عشق سے جو انجی قومی خصلت مرکئی ہے ۔ شہوئیس عدالتیں ملک سے سیاسی انتظامات میں مخل نہیں مرسکتیں اور نہ دائے عامہ برائکا کے این بارکی ۔

کچھ الز بارسکتا ہے۔

(۵) اس نعمن میں سوئیس کی ایک اسی عالمت دکھائی جاتی سے جس سے اُن کے کل خصائل کا انکشاف ہوتا ہے۔
اُن لوگوں کے ہاں نہ تو انھاف کی اُس ورجہ قدر و منولیت ہے اور نہ اُن کو قانون سے وہ عشق و مجست ہے اور نہ اُن کو قانون سے وہ عشق و مجست ہے اور نہ وہ فرو تشدو سے اُس قدر نفرت کرنے ہیں جیسا کہ ایک نہ وہ ہزا و توم کو ہونا چاہئے۔اپنی باتوں کو مجبر وہ بالاختصار ومرانا ہے۔

ومباہا ہے۔ اطابیک اگر کوئی اواقف شخص ریاستہائے متحدہ امریکیہ کی اوران کی طرز معاشرت اور حالات فاردی سے اس کو اس بات کا پتہ جل جائے گاکہ ان لوگوں ہیں طبعہ

44

وریت کی روح بیونکی گئی ہے اور اس سے آئیں طبعی ہوت ہے اس سب سے وہ اس نیجہ کو بھی افذ کرے گاکہ ائلی حکومت تفیناً جہوری ہے۔ایساہی اگریہ سافرانگستا جلا جائے تو اپنی صفات کے مشاہرہ سے آگریزوں کو بھی وہ ایک آزاد حکومت کے مشاہرہ سے آگریزوں کو بھی ریاستیں آشوب اور فتند کی شکار ہوجائیں تو انقلاب کو ہوکر مقوری مدت بھی نہ گذرے گی کہ اُن لوگوں کے ولوں سے حربیت کے ضائع ہونے کا رنج سط جائے گا اور وہ تلافی مافات کی بھر کوششش کا نہ کریں گی۔اگریزو الوں تا افر وہ تا اور وہ ایل امرکیہ کے عادات و اطوار ہیں یہ نسبت اُن سے قوانین کے زیادہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الروث فرائیں اور فرائیں اور وہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الروث فرائیں نیاری کے زیادہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الروث فرائیں نیاری کے زیادہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الرائیوں فرائین کے زیادہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الرائیوں فرائی نیاری کیا تو الرائیوں فرائین کے زیادہ آزادی ہے۔اس کے برخلاف الرائیوں فرائی نیاری کیا تو ان کیا تو کیا

قوامین سے ریاوہ آزا دی ہے۔اس کے برطلاف ابل بویٹ رکتیج کے توانین میں بہ نسبت اس کے اخلاق و عادات کے زمادہ حست ہے۔

سیر بر ریب سب در کی ایک خصوصیت ملک میں "قا او ن اگریزی دستور کی ایک خصوصیت ملک میں تین اصول کی صدارت یا حکومت" ہے۔ اس مقولہ میں تین اصول

مضمر میں :۔

(۱) ملکی قانون کی خلاف ورزی سرزد ہونے اور مام طریقہ کی عدائتی تخفیقات سے بغیر کسی شخص کو نہ تو جہالی سزا دی جاسکتا ہے قانون ہی سزا دی جاسکتا ہے قانون ہے طریقہ تخفیقات بھی اعلی اور ادنی سے لئے ساوی ہے۔ کی ساول اس مفہوم کے لیاظ سے محکومت قانون کی ضد می ف

محادمد

γ′

1) [[](

أولومت

ریاستوں کی طرز حکومت ہے جہاں انتخاص مقتدر کو وسیع اور مطلق العنان اختیارات دیئے جاتے ہیں یجن کا استعال

ا کے افتیار تمیزی پر منحصر مویا ہے۔ اوگوں کو اس مقولہ سے تعجب 'ہوگا کہ آجکل کے روتن نزمانہ میں یورب کے دوسرے ممالک میں فانون کی اسفدر یا بندی نبیس کی جاتی جس طرح که انگستان میں اس کالحظ کیا جایا ہے۔ یہاں کا سرایک ادارہ اور باشندہ قانون سے ماتحت ہے - اعلیٰ اور او آلی کے لئے ایک ہی تسمر کا قالون ہے۔ نقصان کی تلافی کا چارہ کار اور نائش وائر کرنے کے طریقے اور گرفتاری کے احکام ایک ہی قسم کے میں۔ امیرو غربیب عاکم و محکوم کے لئے ایک ہی قانون اور ایک ہی ضابطہ کے جن کھات نے سیاسیاتِ یورپ کا مطالعہ كيا ہے اُن سے يہ اِت مخفى نہيں ہے كہ يورب كے اكثر ملکول میں بخلاف انگلمستان اختیارات تمیزی کے یردہ میں حکام مقتدر اپنے ماتحت افراد ملک پیرٹس قدرظلم و زیاوتی کراتے ہیں اور کس طرح سے ناجائز محرفت اریا ک بلا نوسط صابط عل میں اتی میں۔ جمهوری حکومتوں میں وہ وه مظالم اورآمتیں وصائی جاتی میں جن کی نظیر انگلستان کی شخصی میوست مین شاہی میں تنیس ملتی ۔

(۱) برطاینہ میں سرایک شخص ایک ہی قانون کے ماتحت تا آون ہے۔ نوی اور ضیف حاکم و محکوم سب کے لئے ایک ہی قسم کی داورسی ہے۔ اور ایک ہی قسم کی عدالتوں سے سرشخص داور خواہ ہوتا ہے۔

(مر) أگررزول کے خوق کا سے شید برطانوی قانون وستور سی ہے۔ بلکہ یہ وستور خود اُن رعایا کے حفوق کا نتیجہ سے جن کی مسلو کا افتا تعربیت عدالتوں نے کی اور اُن کا نفاذ مجی کرادیا۔ ممالک غیریں . انہی قواعد کو مجموعہ وستور کی شکل میں تلمیند کیا جاتا ہے ۔ بہلے مسلبہ کی بنا پر سرایک باشندہ کی واتی ازادی قائم ہوتی ہادرکسی شخص کو اثبات جرم کے بغیر سنا نہیں دی جاسکتی۔ اس مقام بر وو باتیں قابل عفور میں۔(۱) ملزم سے قانون کی صبیح فلاف ورزی کا ہونا لازم سے ۲۱) اس فلاف ورزی کا معمولی ضابط کی رو سے معمولی علاتوں میں ثابت کیاجانا ضرور سے - بظامران اقوال کی اہمیت بوری طور بر محسوس نبیں ہوتی لیکن اگر ہم فرانس کی حالت پر جو امنا رصوبی وایرکی صدی میں نفی ، غور کریں اور والیٹر وغیرہ کی سرگدشت معیت و کمیمبن نو ان اصول کی قدر ہوگ۔ سخلے آء میں والیشر کو ایک نظم کے لکھنے کے الرام پر بینٹیل میں تید کیا گیا اُس نے نہ تو اس نظر کو لکھا تھا اور نہ وہ اُس کے مصنف ہی سے واقف تھا اور کن اس کے خیالات سے شفق تھا۔ تطف یہ کہ فرانس کے نائب اسلطنت نے اس مرکت تائیت کو مضحکہ اور دُل لگی سجھا اور جبکہ اس سجو مسمیٰ معیں نے وکھا ہے" کے فرض مصنف کو مجس یجا رہے سے تھے اوّائب مُرادِ

نے طندا کہا کہ تنے مجس نہیں وکھا تھا اب سیرکراؤ ۔ مصلیماء میں والطبر دو بارہ اسی آفت میں بتلا ہوا۔اس و فرانس میں وہ اعلی ورجہ کا ادبیب مانا جاتا تھا ڈیوک ندکور کے اتثارہ یہ اُسکے اوروں نے والٹیرکو چبکہ وہ اس امیر ك سائقه كمانا كمارا تماكشال كشال ك كن اور خوب السيال رسید کیں بیارے والٹیر کی اُن لوگوں نے ایک زمشنی اور جبکہ اس نے داد خواہی کی غرض سے عدالت کے دروازہ کو کھٹ کھٹایا تو ووسری مرتبہ شکایت کی پاواش میں اُسی بیسٹیل میں مجبوب مہوا۔جس کسی کو اس صدی کی انگلتان كى صدارت قانونى و كيف كإ سوق مواكرها بي كرحيات ويريرات مصنفه مارتے کی سیرکرے شخصی آزادی تو درکنار فرانس میں تو تخریر و تقریر کی آزادی بھی بالکل مفقور تھی چَاپیے فرنسیسی سیکلو پیڈیا کی اشاعت کے لئے فرانس کے مشاہیر اوب کو پجیس سال تک حکومت سے وست و گرساں مونایرا سے رجب سمار جلائی موسے له میں قلعہ بیٹیل کو انقلاب بسندول نے نوخ کرکے مندم کردیا ہے تو اس کی تقریب میں ما صرف فرانس بلکہ دوسرے سب ملکول میں جنگو حربیت کے ساتھ ہمدروی تھی نوشی منائی گئی ۔

الگرزدگو ایک حد مک یبی کیفیت سترصوی صدی میں انگلستا کیس طبع کی حتی - لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس صدی کی جنگ کرادی کے سیت خصوصاً پالیمنیٹ کی ازادی کے لیے ہوئی متی ک لیکن اس کا دورا مقصد میں تھا یعنی رعایا کی شخصی آزادی۔
فاندان اسٹوورٹ کے باوشاہوں کے طرز عل سے دونوں فل و زیراں کتھے۔بہت سے لوگوں کو بے جرم و خطا اور معولی علاقو کی تھیقات کے بغیر جان اور الل کا نقصان برداشت کزایڑا مختلف غیر معمولی علاقوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علاقوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علاقوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علاقوں نے لوگوں کو ان حقوق سے مختلف غیر معمولی علاقت کی گئی تھی۔

موسومہ کے دریے کے معالی کی معالت اکم کمیش دفرا عالین عدالت اسٹارجمیہ (بوان الحجم)، عدالت الحکے کمیش دفرا عالین عظمت نشان اکونسل سرحدی ملک ویلین کونسل شائی، عدالت وظفوق مون التری قصر فربلین اور وومری عدالتوں نے جو اختیارات وحقوق مون التری شاہی کی بنا پر تھائم مولی تھیں رعایا کے شاہی پر نہایت ظامور کے معالی کمیشن کی سختی بنگی تھیں اور ظام تو بابائے روم کے محکمہ احتساب کے شدائد کے اور ظام تو بابائے روم کے محکمہ احتساب کے شدائد کے مساوی موگیا متنا جس کو ان کوئی زشن کہتے تھے ۔ مساوی موگیا متنا اور جس کو ان کوئی زشن کہتے تھے ۔ متنا کوئی زشن کہتے تھے ۔ متنا کی متنا میں صوف میں نہیں سے کہ کسی شخص کو قانون کے متنا مولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے متنا در متنولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے متنا در متنولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے متنا در متنولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے متنا در متنولی عدالتوں کے زیر اختیار ہے قانون کے متنا در متنا کی متنا کی در اختیار ہے تا میں اصول ہے :۔

ر ۱) اعلیٰ سے لیکراولیٰ عهده واریک کی نومه واری مبنی ہے۔ اور ربع ) اگر اپنی عمده واروں سے کسی رعیت کو خواہ وہ کتنائی

حقیر اور بے نام و نشان کیوں ہو کو کی نقصان یا صربہ بینچے تو اُس کو ان کے مقابل نالش وائر کرکے اس ضرر اور نقصان کی تلافی کا حق حکل ہے ۔ اور

رس ضرر رسیده کی جاره جوئی معمولی مداننوں سے ہوتی قانون ہے۔ اِس تنابیت مغید اور اہم حق کے حسول کا صرفت انتظامی سے انتظامی ایک بی سبب ہے۔ انتخاب ان میں لوگوں کے کان نہ تو توانون ملاتها الشطامي اور نا عدالتهائ انتظامی سے استنا میں۔اس سے خلاف فرانس میں کل طریقه انتظام کا دار و مدار قانون انتظامی يربع بس كا نفاذ مخصوص عدالنبل كرتى ميں - اس فرق كے شمصے کے لیے ایک صاف سیدھی تمثیل کی خرورت کے۔ تمثیل فرض کیج کر آپ لندن میں میں اور محلد وکٹوریہ سے سمبیش بيدنگش كوگى ميں جارم ہيں جب آپ پارک لين بر پينجة میں نو معلوم مؤتا ہے کہ حکام بولیس یا کمشنر محکمہ تعمیرات کے حکم سے وہ است بسند کردیا گیا ہے جس سے سبب کسے الکوکسی جیر کے راست سے بیٹرنٹن جانا ہواہے اور آپ ویر سے پینچے ہیں اس کئے ریل گاڑی چھوٹ جاتی ب اورجل كام كے لئے أب جانا جا ہتے تھے وہ رہواتا ہے اس طرح سے آلی الی نقصان ہوتا ہے۔ اگر آب سمختے ہیں كه يوليس يا محكر تعميات نے است اختيارات كا بيا استعال كيا ہے تو آپ كو تق عال ب كه أسلى خلاف سرج كي نائش کریں۔ آپ کسی ایک سعمولی عدالت سے رجوع کرسکتے ہیں

اور آپ کے وعوے کی سماعت اور اس کا فیصلہ مام قانون کے زریعہ سے ہوتا ہے۔ اگر اسی قسم کا واقعہ آپ کو بیرل میں بیش آئے تو آب کو کسی عدالت انتظامی سے رجوع کرنا ہوگا اور چونکہ اس مفدمہ کے فرنین ایک سعمولی رعیت اور وورا ایک عمدہ دار سرکاری میں تو اس کا تصفیہ اُن مخصیص قامد بر بننی ہوگا جن کو قانون انتظامی کتے ہیں۔ ظامر ہے کہ اس طریق سے سرکاری عہدہ داران انتظامی کس قدر مقتدر مهرجانے میں اور اس کے ساتھ ہی رعیت کی شخصی آزادی موجانے میں اور اس کے ساتھ ہی رعیت کی شخصی آزادی کو اس طرز حکومت سے کس قدر صدمہ بنجیتا ہے۔

اس مئلہ کے واسطے زیادہ تفصیل اور بجٹ کی ضورت ہے۔ لیکن مضمون کے طول کے خیال سے اسی مثال اور اس کے ایک مضمون کے طول کے خیال سے اسی مثال اور اس کے ایک دو اہم نتائج کے اظہار پر اکتفا کیاجا تا ہے۔ نیزید کہ ان امور کو بطور مقدمہ بیان کرنا مقصود ہے۔ بیزید کہ ان امور کو بطور مقدمہ بیان کرنا مقصود ہے۔ پروفیسر ڈالیس کے تجویز کردہ تیسرے اصول مکومت فاؤن کے متعلق ابتداے مضمون میں حسب ضرورت صاحت اور تقدم کے متعلق ابتداے مضمون میں حسب ضرورت صاحت اور

الگلستان کے وستور کی ایک اہم فاصیت اس کا دستور کی ایک اہم فاصیت اس کا دستور کی ایک اہم فاصیت اس کا دستور کی ایک اس حقیقت انگلتان میں حقیقت الیسی نہیں ہے مین کا میں کوئی بات فی المقبقت الیسی نہیں ہے مین کا میں میں کوئی بات فی المقبقت الیسی نہیں ہے مین کا میں میں کر وکھا کی دیتی ہونا۔

جیسی کر وظفا کی وہی ہے اور جو بات عبس طرح وطفالی دیمی اسے والمانی میں اسی مقولہ ہے واسی مقولہ اسی مقولہ ا

کی بن پر مکستا ہے کہ "انگریزی حکوست دربیدہ جمہوری سے اللہ یروفیسر میریث کا خیال ہے کہ بیج اف عی تصنیف اس نوانہ کی ہے حبکہ انگلتان میں شاہی عارضی طور بیر بیردہ خفا میں تمی ۔ غالباً بیج اط کو کک وکٹوریہ کے مهام سلطنت سے چند روزہ کنارہ کش ہونے کے تبب سے ایسا خیال گذرا مُلُك موصوفِيه الدنول ابغ شوسركي وفات سے رخ والم ميں منلا اور سوگ وارتھیں لیکن آئیے اشخاص جنوں نے ملکہ کی سلطنت ویکھی ہے بخولی وافف میں کہ وہ برنفس نفیس امور ملکی میں کسی رخیبی نظام کرتی اور آن کی انجام وہی بیس کسٹری منهك ريني تقيل أكرح الكستان ميل منصب طاسي نهايت جلیل انقدر اور بجز چند بشرائط کے جن کی یا بندی باوشاہ کے واسطے لازمی سے بالکل موروتی ہے اور وارالامرا کے اکثر اراکین بھی مورولی میں تاہم وسنور انگستان کی اس خاصیت یعنی بے مقیقت مو شکے سب اس اور عمل مي فرق موما سع - اصولاً دارالامرا بهي دضع قوانين میں وارانعوام کا سملیہ ہے۔ لیکن عملًا دارالعوام تنها اس کا مرد میدان ہے۔ قانون بنانے کی ابتدا جیسا کہ آغاز مضمون میں و کھلایا گیارسی ایوان ربینی مجلس) سے ہوتی ہے۔ یہ سی تقديم اسى مجلس كا حصه سے دليكن اس مالت بيس تجي باطناً لَعنیر موگیا ہے۔ کیبنسے جو ملک کی مجلس انتظامی ہے اور جوبہ ظامبرِ وارالعوام کی تائید کی محتاج رہتی ہے اصل میں ون قوانین کی ابتدا کرتی ہے اص کے مقرر کردہ بروگرام کے مطابق ارکان عوام کو مسودہ تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کے ایا و مقد کا ہر آن وضع توانین میں لحاظ کیا جاتا ہے اسی کی ہوابت پر ملک کی عام مصلحت قرار پاتی ہے۔ ایسا ہی متاج ہوابت (بوشاہ) کے متعلق وہ القاب و اصطلاحات برتے جاتے میں جو فذیم ہونے کے سبب سے اپنے صبح اور بدلے میں جو فذیم ہونے کے سبب سے اپنے صبح اور بدلے موسے مفہوم پر دلالت نہیں کرسکتے اور جن کا استعال میں زانہ کے لحاظ سے درست تھا جس زمانہ میں باوشاہ ہی ملک کا اصلی حاکم تھا۔

تضاق اور وزرائے کلطنت کو ملازمان و خوام شاہی کہا جاتا ہے اور بظامر وزراک انتخاب بادشاہ کرتا ہے۔
اسی طرح وزیر اعظم کے مقرر کرنے کا بادشاہ ہی مجاز ہے اصولاً اس کو یہ سب اختبارات عال میں لیکن عمل اسکے خلاف مہوتا ہوتا ہے۔ وزرا کو اصل میں وزیر اعظم تخب کرتا ہو اور بادشاہ کو لازم ہے کہ ایسے شخص کو وزیر اعظم کی خدمت پر مقرر کرت جلکے فرقہ کی وارالعوام میں کثرت ہواؤ جو اُس فرقہ کا سروار مانا جاتا ہو۔ دوسرے تمام تقرات سیای جو اُس فرتہ کا سروار مانا جاتا ہو۔ دوسرے تمام تقرات سیای میں وزیر اعظم ہی کو اختیار کا فل صاصل ہے ۔

انبی "غیر حقیقی" عالنوں کے مشاہدہ سے بینی اصول اور عل کے بین اختلافات کے بین اختلافات کے باعث انگریزی اوارت اور قوانیو اساسی کے صبیح مفہوم کے سمجھنے میں اور ملک والوں کو وشوائ مہوتی ہے اور وہ لوگ انگریزی وستور کو اس کے البے حقیقت"

ہونے اس کی وائمی تبدیل اور اس کے اصول وعل میں وسیع اخلافات کے سبب سے وصو کے کی ملی یا سراب خیال کرتے میں وستوری حکومت کی طرف ہوگوں کا رجحان فی 'رامنٹا انگلتان انگلتان کی بدولت مواج اورا انگریزی سیاسیات سے ہی نفظ وستور اور اُس کے متعلق خیالات اور انفاظ کو دوسہ نے لیا ہے۔ الگلتان نے دنیا کے سامنے ایسے ادارات سیاسی کی نتان دار نظیر میش کی میں جن کا باقاعدہ نشورنا صدیوں سے مور اس اور ان کی ترقی کا سالہ کھی ٹوٹنے تنبیں بایا۔ ابندا ہی میں حکومتِ خود اختیاری کے قائم موجانے اور اُس کے اصول کی تدریج ترتی اور عدم خانجنگی اور کثرت تغیرات کے بعد مبی ملک میں اکثرو بیشتر فدمیم تنظیمات کے باتی رہنے سے انگلستان کے دستور کنے دورسرے مكلوں كے ارباب عل و عقد كے خيالات ير بہت اكثر كيا ہے - اس خيال كا انطهار اس مقولہ سے ہوتا ہے كار انظمستان ام المجانس متورئ سے " یہ بات نہایت آسانی سے نابت ہوکتی سے کہ ونیا کے موجودہ توموں کے دسائیر کے مخصوص حالت کی بنا ان خالات اور ضرورتوں ہے رکھی حمی ہے جو انگریزی سیاسی تاريخ كا نبتجه أبي -

فرق امن یول تو انگلتان می سیاسی تابیخ اور قانون اساسی تفایف تفایف کے متعلق صدیوں سے کتابیں لکمی جارہی تضیں لیکن وستور کے متعلق باقا عدہ علمی طربقة کی تصنیفات کا سلسلہ حال ہی سے ستروع ہوا ہے اس کے تبل لائق مقنیین اور فاضل مورضین ومتوركي من سلل مي مبالغه كرت ته اور على طور برجمت کرکے دستور انگلستان کو سمھانے کے بجائے اس پر ایسی کمتھنی کرتے تھے کہ ناظرین کتب کے قلوب پر صرف اس کی خوبول اور جامعیت کا انز ہو۔اس سے اُن کو کو کی مطلب نہیں تفاکه اس گنجلک اور غیر مکتوبی وستور کو صاف کرکے حقیقی مثان میں رنا کے سامنے اس کو اس طرح میش کری كه مطالعه كرف والا ونيا كے ووسرے وسانير سے اس وستور کا مقابلہ کرکے اس کے حسن و تبع کا نوو اندازہ کرلے۔ بیک اسٹن جیسے مشہور مقنن کی کتاب کمنظریز میں جس کو انگریزی توانین کا مجموعه سمھنا جاہئے قانون وستور کے متعلق ا کیب تفظ بھی یایا نہیں جاتا اور اُن امور کو جن کا تعلق اس قانون سے ہے اُس نے سعة ق اشخاص" کی سرخی میں لکھا ے کتاب ندکور میں اگرج پارلمینٹ اور بادشاہ اور اسکے حقوق و انتیارات کی نسبت اور مالک و آقا زوج و زوج کے متعلق قوانین جمع کئے رکھے میں لیکن اس کی معین ترتیب ایسے طریقہ پر نہیں رکھی گئی ہے جس سے مطالعہ کرنوائے كو قانون وسنور كا صيح اندازه موسكے - بليك اسن أور اس کے سامیں کی تخریر کا ایک اصلی نقص یہ ہے کہ عبارت اور اُن کے خیال ینی تصور میں خلط ملط مروبا آسمے

ود انے مفہوم کی صحیح الفاظ میں تصویر نہیں کھینیج بلکہ أن كا تصور تو كي اور موتا ہے اور اس كے اظهار كے ليے وہ لوگ اس قسم کے الفاظ استعال کرتے میں جو مفہوم ب صریح ولالت منیں کرتے اس طرح سے بیک اسٹن کنے میسی کہ اس کی اور اس کے مبعصر قانون واں اصحاب کی عادت تھی مضمونِ قانونِ وستوری کو غت ربوو کرویا ہے یعنی قدیم اور ناقابلِ اطلاق اصطلاحات کا جدید ادارات کے لین استعال کیا ہے خصوصاً جدید دستوری ہا وشاہ ك اختيارات ك يلئ أن الفاظ سے مفہوم اوا كياجا ا سے جو ولیمر فانخ کے افتیارات کے اظہار کے لئے استعمال بوتے کتھے۔ پنانچہ برک اور سیکم کی تصنیفات پر جو وستور الگلتنان کے متعلق میں پروفیسر وائسی اسی مسمرکا اعتراض کرتے ہیں۔ جارج سوم کا خیال تھا کہ انگریزی وتور سے بہتر اور کمل کوئی دوسرا وستور عقل انسانی تجویز نہیں كرستتى - أس زمانه (يعنى سنك الع اور سلك المريني وستور کو فرانس اور ووسرے ملکول کے دسانیر سے ایجھا متھنے کے اسباب بھی نق فرانسیسی انقلاب اور اسوب وانس کے ثنائج سے مربین انگلتان نہایت متاثر ہوگئے تھے۔ اُن ملکول میں مربرین وقت لئے نہایت محنت اور لیاقت سے دساتیر تیار کئے سے لیکن دستور بذاست تنوو حکومت کو کا میاب و امچا نہیں بناسکتا، اہل ملک سے

تقدم

اتفاق و اینار و اخلاق اور حب وطن سے دستور کو کا میابی موتی سے - دستور نے اگریزول کو جمهوری حکومت منہیں عطاکی بلکہ انہوں نے ابنی سلیم الطبعی اور استقلال و محمل اور اینار و اوالغرمی کے صفات سے حکومت کو جمهوری بنالیا مختفر یہ کہ جس نہج سے اب انگلستان میں دستور اور تاریخ وستوری کے متعلق تصنیفات مہورہی میں اس طرز کی تاریخ وستوری کے متعلق تصنیفات مہورہی میں اس طرز کی ایجاد کا مہرہ ایسے اساتذہ کے سر سے جیسے برو نمیسرڈوالئی اور آین سن اور میں طرز کی در آین سن اور میں لینا کہ وغیرم موگذرے میں ۔

انگلتنان کی تاریخ وستوری سے ماد وہ کارنامہ ہے جہیں آریخور اُس ملک کے مختلف ادارات سیاسی کی تدریحی ترقیوں اور انگلتان قانون وستوری کے نشوونما کے حالات ظمیند کی خابیش ۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَانْدُنُونَ اللّٰهِ وَمُونَا کُمُ مِطَالِعَهُ کی عموماً سب کو اور اُور

اندنوں تاریخ دستوری کے مطالعہ کی عموا سب کو اور خصوصاً ان قومول کو ضرورت ہے جن کے یہاں مقامی تاریخ دستوری اور خود اختیاری حکومتیں قائم ہوگئی ہیں سرخاص و مام کو کے مطالعہ ان امور سے واقف ہونا چا ہے کہ انفلہ نا ن جس کے دستولہ کی تمام دبیا نے کسی نہ کسی پیرائیہ میں تقلید کی ہے اور جو کہ تمام دبیا نے کسی نہ کسی پیرائیہ میں تقلید کی ہے اور جو دوسرے ملکوں کے وساتیر کے گئے مبیار خیال کیاجا تا ہے کسی کس طرح بتدریج ترقی کرتا ہوا موجودہ حالت پر بینی سیح اس طرح بتدریج ترقی کرتا ہوا موجودہ حالت پر بینی سیح اس اس واسط کہ ہمارا تعلق بھی سلطنت برطانیہ سے سے نیز اس واسط کہ ہمارا تعلق بھی سلطنت برطانیہ سے سے نیز ہماری کو حکومت خور اختیاری بطور امنحان دی جارہی ہوارہی ہو

ار کے نظو اسلیم کے بعد اب طریہ اصلاحات انظاکومی غور الحواسیم کے زریعہ سے حکومت ہند میں کل بین لائی جارہی میں شخصیات المدی کے زریعہ سے حکومت ہند میں خاروں اور لبخس صوبوں کے شہرون ہیں نیابت اور انتخاب کا طریقہ کئی سال سے جاری جوجیکا ہے اور ہندوستان کی ببخس یو نیوسٹیوں میں حکومت ہند کے متعلق کتا ہیں نصاب میں واضل مہند کے متعلق کتا ہیں نصاب میں واضل کی گئی میں لہذا ہر ایک پیلو سے اہل مهند کے لیے ضور کے سیاس سے کہ دستوری حکومت کے شعلق وہ اپنے معلومات وسیع کریں اور دستور انگلستان سے واقف ہوکر آنے والی کی متعلق ہو اپنے معلومات وسیع کریں اور دستور انگلستان سے واقف ہوکر آنے والی متعلق کے اللہ میں کی تعلیم کی تعلیم کی المیت بیدا کریں ۔

## مباديات النخ دستورا تكلتان ميم- ١٠٤٩

تمہید ۔ برمنوں کے ادارات قدمیہ۔ جرمنوں کے مدارج تومی ۔ برمن قبیلوں کی شظیم سیاسی۔ اثرات فتح برطانیہ۔ درا ، تفتیم زمین ۔ درا ، تعلقات مابین جمور۔ درم ، آغاز ثناہی۔ انگریزوں کا بتدل ندہب کزا۔ دا ، شاگتہ دنیا کے ساتھ تعلقات ۔ درم ، انتخاد قومی میں ترقی (س) یا دریوں کا این و اقتدار۔ انگل ادرسیکس ریاستوں کا انحاق باہمی دا ، ابتلا مکل میں جھوٹی ریاستوں کا انحاق باہمی دا ، ابتلا مکل میں جھوٹی ریاستیں تھیں۔ درم ، حکام برطانیہ ملک میں جھوٹی ریاستیں تھیں۔ درم ، حکام برطانیہ دس ، ریاست ولیکن کی صدارت .... ، ازصفی اناصفی اا

سیکس انگریزول کا وستورسلطنت تهید- ادارات مقامی مفضد ۱) ندعی براه ی و این چوا رقبه حکومت ۱۳۰۰ عکومت کلیسائ ایک حصد شهر تعلقه (حصه صلع) فرمت کلیسائ ایک حصد شهر تعلقه احصه صلع فرم تقرم تاتفا اختیارات شامی - سکین انگر بزول سے بادشاہ سے اختیارات کا محدود ہونا۔ مجلس عقلاء - مجلس عقلاء کی ابتدا - ترکیب مجلس عقلا اختیارات مجلس عقلاء کی ابتدا - ترکیب مجلس عقلا اختیارات مجلس عقلاء - مجلس عقلاء کی ابتدا - ترکیب مجلس عقلاء کی ابتدا - ترکیب مجلس عقلاء کی انتہارات مجلس عقلاء - خاتمہ انتہارات انتہارات میں انتہارات انتہا

## ا تبداره المراث وليبكذين الرس فتح تاب كے حالات

مستعمر میں مستعمر ماست متبید – نظام جاگیری سے کیا ماد ہے۔ جاگیری نظام

کمب اور کہاں پیڈا ہوا۔ ۱، مبنی نسون کا عطا ہونا۔۔ ۲۶، کمن دیشن (رسم جوار)۔سیسن انگریزوں کا جاگیری نظام کی طرف میلان۔بادشاہ۔امار ۱۱) اماریٹ نسی۔(۲) امارت

ابل خدمت - (۳) امارت ابل دولت بسیس آنگریزوں کی امارت بالکل جاگیری نه تقی - احرار سباسی حقوق . فوجی خد زاتی ازادی مکیسا - عام نتائج ..... از صفحه ۲۷ تاصفی ۴۸ -

بامب جہارتم نارمن سلاطیر بال بالے سے معالی کی متبید۔ نارمن نتے نیونکر نظام جاگیری کی موند ہوں۔

(۱) ووروں کے انتظام میں ترتی۔ (۱) جوری کے طریقہ کا استحکام۔ (۱) ہنری دوم کی حکمت علی انتظام فوج کی نبت ہنری ووم کے عہد سلطنت کے نتائج ۔ عہدرج واللہ اول ۔ عہد سلطنت جان۔ فرنسیسی صوبہ جان کے 'نکل جانے کے انزات کلیسا کی مخالفت کے انزات ۔ جان اور امرا کی مخالفت ۔ مشور اعظم بابت سھلالاء۔ (۱) کلیسا ۔ (۱) جاگروار۔ (۱۱) بلاداور شہروں کے حقوق ، ۔ (۱۷) دادرسی۔ (۵) جنگلات۔ بلاداور شہروں کے حقوق ، ۔ (۱۷) دادرسی۔ (۵) جنگلات۔ بالاداور شہروں کے حقوق ، ۔ (۱۷) متعلق لوگوں کے خبالات وآلء وفات جان ۔ دارہ میں انصفحہ ، دا۔

## باب بنشم مهنری سوم اور ایدورد اول سلام ماری سیم مین معادی کری

تمہید-ابتدائے زمانہ بندی سوم بنری سوم کی حکومت کی خرابیات منہری کی مجبوری مرامات کے وینے میں - دستور جو بفقا م آکسفورڈ مرتب بوا بابت سھ الماع ہے۔ پرو ویز نزاف توبید فیلٹر بابت سھ الماع - باوشاہ فرانس کا فیصلتائی بابت سامنی کا تسلسل- باوشاہ فرانس کا فیصلتائی امراکی جنگ اور ڈی مانٹ فورڈ کی بالیمنٹ - ایڈورڈ اول کی حکمت علی ہور، ۱) ایڈورڈ اول کی حکمت علی امراکی نسبت سام ایڈورڈ اول کی حکمت علی ہور، ۱) ایڈورڈ اول کی حکمت علی حدد ای ایڈورڈ اول کی حکمت علی امراکی نسبت سام ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کی اور دورا اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کی اور دورا اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا ایڈورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا کیورڈ اول کی حکمت علی حیسا کی نسبت سام کا کیورڈ اول کی حکمت علی اور کی سام کی نسبت سام کا کیا کیورڈ اول کی حکمت علی اور کی کیورڈ اول کی حکمت علی اور کیورڈ اول کی حکمت علی اور کیورڈ اول کی حکمت علی کیورڈ اول کی حکمت علی اور کیورڈ اول کی حکمت علی کیورڈ اول کیورڈ

ایدورداول کی حکت علی موام کی نسبت - (می اید ورو اول کی حکت علی فینانس کی نسبت - (ه) ایدورو اول کی حکمت علی داوری کی نسبت - (۱) ایدورو اول کی حکمت علی نوج کی نسبت از ماکشی بالیمنشیں - بالمنبط کا سائج جو سھو کالے میں تیارہوا خشوروں کی نصدیق .... از صفح ۱۱ تا صفحہ ۱۲۱ -

با سب المدون المدون المرازي بارسط المرازي الم

## بالبشتم

 اور عداستِ بان کیشن- وورِ شیودر کا اختتام-امرا- ال کنیسه عوام ..... از صفحه ۱۹۳ تا صفحه ۲۰۱۳ -

باسب منهم جمیس اول جارنس اول اور جمهور می حکومت سن قاله بوسن قال الله می حالات

تہید ۔ حبیں اول کے اخلاق اور سلطنت حبیس اول کے عبد میں وستوری ترقی-۱۱ معصول ۲۱ وضع قوانین اس وروا کی زمر داری - واورسی کلیسا - جارلس اول کے خصائل اور مس كى سلطنت كا ابتدائي زمانه - جاريس اول كى مطلق اسان مكومت والله سي سي الله المائد كياجاند شیمنی دخیگ جہازوں کے تیار کرنے کے لئے مصول ،۔ توفير آمن كى أور تدبيرس - نوسيع جنگلات - اجاروس كى بيع بھاری جرمانے۔ داورسی - تلبیسا۔ اہل اسکاٹ لینڈ کی بغاوت اور شارث بارلمبنط - لانگ بارلمبنط - در الصلاح كي سبت بالمي الفاق كي من درا) من اختلاف بالمي جس كا انتتتام خانه جنگی پر مواسسیاسی اختلافات منهی اختلافات ربير) لا گلب يارلمينط كي إرشاء س روائي - في اور رسب ر ملجمط في فضل - اليور كراموني كى حكومت وسل إرابينط (میمونی ارلمینٹ) وی انسٹرومنٹ آف گورننٹ (دشاویز

مکومت ، سلطنت زیر حابیت کی مجانس شوری دیالمنٹیں ) عدوشاہی ۔ . . . . از صفحہ یہ ، و تا صفحہ یہ ، ۔

باسره ومهم القلاب ورولیم موم چارلسره وم میم و وم مه القلاب ورولیم موم سرا ال ایم سیم سام کاری کاری حالات متهید - دی کن دنشن پارلینٹ - نوبی عطیات ارضی کی منسونی - بانی جرچ والول کا دوبارہ نسلط - دا، دی ایجٹ آف یونیغارش دندی کیسانی کا قانون) مجریات ایم در دنامی خربید کی م دنان شخص روز سرا ال ال در در در دنامی خربید

فرسینبی کے خلاف مواخدہ ۔ بوب کی سازش اور پالیمنٹ کی مشرکت کا از الیمن قانون مجریہ شک لاع ۔ وگ اور ٹوری مشرکت کا از الیشی قانون مجریہ شک لاع ۔ وگ اور ٹوری مسودہ قانون اخراج ۔ وی مہیبیں کاربی انگیٹ دقانون لزوم شخیفات مجبوس) بابتہ مفک لاع ۔ مسودہ قانون اخراج کا ووباؤ میش موتا اور اس کے خلاف ملک کی بیمنی ضبطی اسناو میشن موتا اور اس کے خلاف ملک کی بیمنی ضبطی اسناو

بهین مهد مساوی می استان بر با دشاه کا جیمس دوم کی تخت نشینی - مروج ندسب انگلستان بر با دشاه کا

### باب یا زوہم این عارج اول اور جارج دوم منت انتہ سے منا عارج کے مالات

اور فرازوا کے درمیان رسل و رسائل کا ذریعہ بنا۔ (۳) وزیراعظم کا کیبنٹ اور پارٹیمنٹ کے درمیان رسل و رسائل کا ذریع بنا ور رسائل کا ذریع بنا ور برائی کا ذریع بنا ور برائی کی برایک رکن کے ساتھ تعلق دشاورات بینٹ نظام کیبنٹ کا عمل نظام کیبنٹ میں وزرا کی ذمہ داری ۔ بالآخر نظام کیبنٹ کا غالب آنا۔ نظام کیبنٹ کے خلاف لوگوں کا اجماع سلطنت کے جلیل انقدر عہدوں میں تغیرو تبدل … ازصفی ۱۳۸۹ صفی ۱۳۲۰ کے جلیل انقدر عہدوں میں تغیرو تبدل … ازصفی ۱۳۸۹ تاصفی ۱۳۲۰

#### باسب د وازدیم اسه سنایاز مادار

منہید۔ جارج سوم کا جلوس اور دگ فرقہ کا زوال۔ شاہی رفقا ۔ نظام کیبنٹ پر مد بیت العوام اور شاہی انزیددا ) نظامین بن کا جدید ہونا۔ دہ عائد خلائق کی بے انتفاقی۔ دس پارلیمنٹ کی نیوت سٹا دم ، پارلیمنٹ کی نیابت کی حالت ۔ جان ولکس کا مقدمہ پارلیمنٹ کی مباحث کی اشاعت ۔ فاکس کا قانون توہیں بخری بابی کی اشاعت ۔ فاکس کا قانون توہیں بخری بابی کی افاقت کا از سرنو آ فاز بر بیت العوام سے باوشاہ کی مخالفت کا از سرنو آ فاز بر بیت العوام سے باوشاہ کی مخالفت کا از سرنو آ فاز بر بیت العوام سے باوشاہ کی مخالفت کے اخبر زوانہ میں باوشا جا کا انز ۔ پارلیمنٹی اختا جا کہ جمہوری خیالات کا اعتمام مرح دا ، اٹھا رصویں صدی کے شہور خوانس کا انز ۔ در می انقلاب سے مصنی کا انز ۔ در می انقلاب میں منتوں کا انز ۔ در می انقلاب سے مصنی کا انز ۔ در می انقلاب سے مضوری خیالات کا انتز ۔ در می انقلاب سے مقدہ کی نبیاد ۔ در می انقلاب سے مضوری خیالات کا انتز ۔ در می انقلاب سے در می منتوں وحوف میں انقلاب سے در می نبیاد ۔ در می انقلاب سے در می منتوں وحوف میں انقلاب سے در انتقلاب سے در می منتوں وحوف میں انقلاب سے در انتفلاب سے در می منتوں وحوف میں انقلاب سے در انتفلاب سے در میں منتوں وحوف میں انقلاب سے در انتقلاب سے در میں منتوں وحوف میں انقلاب سے در انتقلاب سے در انتقلاب انتخاب میں منتوں وحوف میں انتقلاب سے در انتخاب انتخاب انتخاب کا در انتخاب انتخاب کی خوانس میں منتوں وحوف میں انتقلاب سے در انتخاب کی خوانس کی میں منتوں وحوف میں انتقلاب سے در انتخاب کی خوانس کی میں در انتخاب کی در انتخاب کی خوانس کی در انتخاب کی در انتخاب

باب سینروهم سند جارج جهارم و دروکٹوریہ مزیدہ ایم سے سان فی ایم کا

تمهید ۱۱۰ ترتی مساوات نهی مشکی این آزالیشس عشاسے رہانی کا اُٹھا ویا جانا۔ فانون رفع عدم قالمیت کیتھاک مجريد مشتشاء - كوس كر مورس ولين اور سير لميسط فرتول كا يارمينك بين شركب كرليا جانا- خركت ميوويه يارمنت والأكن فرسط کا مخصوص تعلیم گاموں میں شرکیب کیا جانا، سلے شاع۔ جبری کلیسائی محصول کی نسوخی بابت مصلیداع آرستان کے ندمہب (بروشیسٹنٹ) کے سرکاری انتظامات اور اوقاف کی موقونی، مونث کاع کیتھلک اور نان کن فرسٹ کا عقد بخاح اور تجمير وتحفين-ا وخال شهادت به مدالت ، ۲۰ اصلاح يار (۱) تقسیم نائبین- دس حق را ہے کے سٹرائط المبیت الل ضلع کا حق رائے۔ شہروں کا حق رائے۔ نیابت کی بیقا مدگی اور ناموز فی کے نتائج۔ اصلاح پارٹینٹ کے اسباب۔ قانون اصلاح مجرور سائے قانون اصلاح مجرية معتشداء ك انتظامي مطالب - نتائج فانون اصلاح جربه معط داء تاج اور الكان جائداد غير منقوله كے انزات میں کی۔ دم ، بیت العوام اور بیت الامرا کے ابین فعلاف أرا - دس، اصلاح سنده بإرتمينت كالاعتدال - قانون اصلاح مجريت ليم

کے اسباب قانون نیابت عوام بابت سکاشداء قانون نیابت عوام مجریہ سیمششاء۔ تانون جدید تعلیم نائبین بابت سیشششا ہے۔ اتحابات کے وقت رشوت سانی میں کمی۔ انتخابات پر انز ناجائز قانون فرم اندازی بابته سلكشداع - اركان بارلمنت كى نموم عاقي بیت العوام اور راس عامد - فرقول کی تنظیم - مخصوص سیاسی مقاصد کے واسط فرقد کا تنظیم یا نا - دس کیبنٹ کی حکومت میں مزید استحكام اور محكر جات أعا لمانه مي تغيرات كيبنط اور وضع قواياً کیبنٹ کا اندرونی اور ہاہمی اتفاق و اخماً د محکمہ جات عاملانہ۔ ونعا کے سلطنت - وزیر بحریہ ۔میر محلس سخارت ۔مبرچلس حکومنت مقامی میراس تعلیات و وسرے محکم جات عاملاند لینسط پر محکرجات کی تعدا دِ میں اصافہ ہونیکا انٹر۔ رہم ، اصلاح حکومت مقامی - بیرش بالارتنخصی -اضلاع - مرمه قالون مفلیین مجرسی سان کورسی سان کورسی قانون شخصيات بلدي مجربير هسائداء - نوانبن صحت عامران ما المسائد تا محت مداع - قانون حكومت مقامي محربية مشمداع - قانون حكو مقامی مجریه سم فی شاخه فاتمه در در انصفح ۱۴ سوتاصفی سوس .

# غلط نامه تاریخ دستور انگلتان

|                     | -               |     |            |
|---------------------|-----------------|-----|------------|
| صيح                 | غلط             | سطر | صفحه       |
| ٣                   | ٣               | Y   | 1          |
| وارد ہوے ۔          | وارد ہوے        | ٨   | ,          |
| بريين               | برين            | 11  | "          |
| برمین               | برش             | 1.  | "          |
| بريش                | برين            | 11  | ۴          |
| (اُن کے عوض )       | زاُن کے عوص     | 11  | "          |
| اُنىمىكس            | ائن میں محسی    | ۲   | رر فاط نوث |
| استيصال ہوا         | استيصان مبوا    | 11  | 4 4 4      |
| طریقه زمینداری -    | طربقيه زمينداري | ۴   | 4 4 4      |
| بحث کرنی تبھی       | بحث کرنی ہی     | ۵   | 4 4 4      |
| مشتل موتاتها        | مشتل هوتا       | 14  | ۳          |
| رتے تھے             | دیا کرتے        | 10  | "          |
| (Serfs)             | (Serls)         | ۲۰  | "          |
| کہلاتے ستھے۔        | کہلاتے سکھے     | "   | 11         |
| ترجيع دى جاتى تقى - | ترجيح دسيجاتى   | ٣   | ~          |
| تقرركما حاتاتها -   | تقرر كمياجاتا   | 4   | "          |
| کام آتی تھیں        | کام آئیں        | 4   | 11         |

|   |                                                      |                                         | •    | <b>V E</b> |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------------|
|   | صيح                                                  | غلط                                     | سطر  | صفحه       |
|   | ہوتے تھے ۔                                           | ہواکرتے تھے                             | 1.   | h          |
|   | كربياجا آتھا ۔                                       | كرنسا جاتا .                            | 14   | "          |
|   | ہوتا تھا ہ                                           | ہوتا ہ                                  | ۲    | 0          |
|   | زمین تھی اور                                         | زمین تھی                                | ,,   | 11         |
|   | عطا ہو تی تھیں                                       |                                         | 19-  | 11         |
|   | عط ابوتی تھی                                         | عطاموتي                                 | 19   | "          |
|   | عللحده كردياصا تاتها                                 | <b>1</b>                                | ۱۲   | 11         |
|   | ر تی رہتی تقیں                                       | رط تی رمیتیں                            | rı   | 4          |
|   | (Piets)                                              | (Piots)                                 | ۵    | ^          |
|   | تقيبوز ورغارسيسي                                     | عقيو ڈرځارسيسي                          | ۱۳   | ^          |
|   | سدراسقف                                              |                                         | ه ر  | "          |
|   | عوظرت تعے ۔                                          | محفوظ رسبت                              |      | 9          |
| Ì | باگیر <i>ی متی تقی</i> ں<br>باگیر <i>ی متی تقی</i> ں | مِاکیریں ملاکرتس                        | 11   | 4          |
|   | به میرید<br>نگل اور سیکسن                            | - / //.                                 | 1 19 | "          |
|   | رمین<br>رمین                                         | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      | 3.         |
|   | يت<br>ربع جو تي تقس                                  | ابع ہوتیں ا                             | 14   | 11         |
|   | ں بول یں<br>رہبمہ ہا                                 | ارتهمبرا أنا                            | 7    | li I       |
|   | ، جرف<br>دگار ہوئے تھو                               | دگار بواکرتے ایا                        | 4    | "          |
|   | (The Danes)                                          | (The Daues)                             | 1.   | *          |
|   |                                                      |                                         |      |            |

| صيحح                    | bli .                                                      | سطر   | صفح |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| ہوتا تھا                | بومإثا                                                     | 11    | سوا |
| چھوٹردیا حاتا تھا       | چھوڑ دیا جا تا                                             | 11    | "   |
| اختياري جوتى تقى        | اضتاری موتی                                                | j∠    | 194 |
| آباد کرتا تھا۔          | 7 با دکرتا ۔                                               | ٨     | الم |
| نا فذ بوتا تقار         | نا فذہوتا                                                  | 11    | 11  |
| عام مبلسہ کرتے تھے      | عام جلسہ کرتے                                              | 14    | 11  |
| فيصله موتاتها           | فيصله موتا                                                 | 14    | 77  |
| نیابت کرتے تھے          | نیابت کرنے                                                 | 19    | "   |
| ائن بس اسقسم كانكمل     | اُن میں تمل                                                | 71    | "   |
| سِاہوتا تھا۔ '          | سباموتا                                                    | 4     | 10  |
| <i>ىجىنو</i> ں          | <i>بعصول</i>                                               | 11    | 11  |
| يينے ناظرموضع )۔        | لينئے ناظر موضع                                            | Λ     | 14  |
| ×                       | (i e. Port-reeve = } Lat. Porta Port = } Jerefa and Jerefa | 4     | 14  |
| (Port Meadow at Oxford) | - <b>7</b>                                                 | 11    | 14  |
| مهلا المقاء             | كربلاتا -                                                  | 10    | "   |
| مِنْدُن                 | حليثن                                                      | 14    | 11  |
| Chiltern                | Chittera                                                   | 11    | "   |
| ير استيس                | المُل ايكز                                                 | 14    | 11  |
| (Ward or Wapentake)     | (Warder Wapentake)                                         | 14314 | 14  |

| صيح                 | غلظ             | اسطر    | صفحہ |
|---------------------|-----------------|---------|------|
| يابنن               | يايند           | ^       | 10   |
| ريذر                | رنیزیه          | 9       | "    |
| Witan               | Witali          | 4       | ۲.   |
| واضع قابون ہوتا تھا | واضع قابؤن ہوتا | ۲       | 77   |
| وسيع علما قه        | وسيع علاقه      | ^       | "    |
| ہوتے تھے            | ہوتے            | 11      | "    |
| وصول ہوتا تھا       |                 | 14 و 14 | "    |
| بيجاتى تقى          | أيحاتى          | 14      | 11   |
| صرف ہوتا تھا        | صرف ہوتا        | 19      | 11   |
| كاشمُول مِوتا تھا   | مقرر موتاتها    | j       | 44   |
| ندیم ہوتے تھے       | نديم بوت        | ۲       | 11   |
| انجام دیتی تقیس     |                 | 0       | 11   |
| انی ا               | اِنْیَّ ا       | 14      | 11   |
| واتف موتاتها        | دا قف ہوتا      | 1       | 11   |
| مقابله كرتى تقي     | . ///-          | 1       | 14   |
| اوصات برجوتا تقا    | وصاف برببونا    | 27      | "    |
| رجاتا تقا           | رجا ا           | 1 '     | "    |
| عرور ہوتے تھے       | عنرور مواکرائے  | 1       | 10   |
| نركب بوتے تھے       | تاتيد ا         | 2       | "    |

| ميح                         | غلط                       | سطر  | صفح        |
|-----------------------------|---------------------------|------|------------|
| شارجو تاتھا۔                | شار موتا ـ                | 9    | ro         |
| طے کرتا تھا۔                | طے کرتا۔                  | ۳    | 44         |
| حلسه عام ہوتا تھا۔          | جلسه عام موتا -           | ۵    | 44         |
| جن کوان                     | جن کواڻ                   | 194  | <b>†</b> ∠ |
| مانخت <b>ہوتے</b> تھے۔      | ماتخت ہوتے <sub>ت</sub> ے | سروم | 41         |
| سمجھے مبلتے ستھے۔           | لتمجھ حاتے ہوئے           | ۷    | 11         |
| کاشتکاروں کے                | كاشتكارون كا              | Λ    | 71         |
| كا درجه تقيا                | شمارموتا تفا              | "    | 11         |
| کی ہو تی تھی                | کی ہوتی                   | 4    | 19         |
| اورابتدائی زمانهیس وه       | اورده                     | 11   | u          |
| قابل منوخي بمي مجعاحا تاتعا | قابل منسوخی ہوتا تھا      | "    | 11         |
| ئے تھے۔                     | دیا کرتے                  | 11   | ۲۲         |
| امرل)                       | امرا                      | 4    | سس         |
| تقیں (ندیمان نبرد آزما)     | تقے۔ندیمان نبرد آزما      | 4    | "          |
| ہیٹارگی                     | ہی <b>ٹ</b> ار            | 11   | 11         |
| کام آتے تھے                 | کام آئے                   | 10   | 11         |
| چونکه بادشاه                | بارشاه                    |      | u          |
| عطاكرتاتها                  | ~ ~                       |      | ٣٣         |
| دونتمندا ورمقتدر            | دولتمنداور توى            | ۲    | 11         |

| فيجع                 | bdė                 | سطر | صفح |
|----------------------|---------------------|-----|-----|
| ريذاب كهلاما تقاء    |                     | 1.  | ٣٣  |
| اضتارات عطام ويقسق   | اضتيارات عطام وت    | 14  | "   |
| تغين ووجا تاتها      | تغين ہوجا آ         | 1/  | "   |
| انگریزوں کی          | انگریزوں کی         | ۳   | 40  |
| تابع بنجا تا تقابه   | تابع بنجاتا 4       | 7   | سر  |
| نشونا                | نشوونا              | Λ   | ,بم |
| برابرآتے تھے         | 1                   |     | 11  |
| جھگڑے چکاتے تھے      | 1 •                 | j   | الم |
| بھاری کردیتے تھے۔    |                     | 4   | 11  |
| دى حاتى تھى ۔        | دی جاتی ۔           | 1•  | "   |
| موقع ملتا تقاد       |                     | 19  | "   |
| سے منوالیا کو اس     | سےاس                | ۲۱  | "   |
| ترجيج نددس -         | ترجیج بندیں         | ۲   | 44  |
| حلف کرے ۔            |                     | سو  | 11  |
| عطاموتي تقي ۔        | عطا ہوتی۔           | 4   | "   |
| جلف کرتے <u>ت</u> تے | مِلعن كريت          | ^   | 11  |
| حاكيرين ديتانتعا     | <i>حاگیرس د</i> تیا | 9   | 11. |
| تسرکھاتے تھے         | قسم کہائے           | j.  | 11  |
| ملف کرتے تھے ۔       | ملف کرتے ۔          | 15  | "   |
| _                    |                     |     | J   |

| صحح                  | غلط                    | سطر  | صغ |
|----------------------|------------------------|------|----|
| بيدانهوني إئس -      | بيدان مونے بائس۔       | 19   | 44 |
| شرك ہوئے تھے۔        | شریک ہوئے۔             | Λ    | DA |
| انفي                 | المخضيس                | ١٨٠  | 11 |
| عموما                | باقاعده طوربر          | 10   | 11 |
| ظاهر كرتائقا         | <i>אות לדו</i>         | 9    | 4  |
| تشریفاتی             | تشريفاني               | IA   | 11 |
| انجام دیتے تھے       | النجام ديتے            | 19   | "  |
| اليكن انيي           |                        | ۲٠   | 14 |
| ایدورد تائیب         | ویدورو نایب            | 1    | 4  |
| مِوتا مِقاء          |                        | 1900 | 4  |
| داخل كرتے تھے۔       | واخل کمیا کرتے تھے     | 18   | "  |
| اس کے                | س سے                   | 11   | 11 |
| رول آن حاسس كهتر تقي | اول آف جانسى كہتے۔     | 19   | "  |
| تفويض ربتا تقاء      | تغریض رہتا۔            | ۲.   | "  |
| نارس مالىيە -        | نارمن للطين كي المحالت | ۲    | ۵٠ |
| دومز دس بک           | ڈومن دے بک             | 14   | 11 |
| بیانات کے ذریعہ سے   | بیانات کے ذریعہ        | rı   | "  |
| اس کے درثا           | اس کے ور نثر           | 190  | 01 |
| جیسی صرورت ہو        | جىيى صرورت ہو۔         | ,    | 94 |

يارنخ ستوانگلستان

| 00 33 56.                               |                         |           |          |                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|----------------------------------------|
| صيح                                     | فلط                     | سطر       | صغہ      |                                        |
| اور                                     | ىيكن                    | 194       | 24       |                                        |
| اِن کو                                  | ن کو                    | 12        | <i>u</i> |                                        |
| جوا بدرييني                             | ٠                       | 71        | "        |                                        |
| ضبطكرتا تقاادر                          | 1                       | ^         | ٦        |                                        |
| لباحاتاتها                              | لياحاتا                 | 10        | N        |                                        |
| ما يُدكيا كما يقاليكن است               | ما يُد كيا گيا تقا      | 1         | 08       |                                        |
| نرم صنلع                                | رم- (ضلع)               | ۲ اف      | ۳۵       |                                        |
| نرم صنلع<br>دا کرتا تھا۔                | والكرتاب                | 1 0       | "        | 1                                      |
| ادرسی                                   |                         | 11/10     | "        |                                        |
| ادرسی                                   | سفروا سا                | il r.     | "        |                                        |
| ائد کئے ماتے تھے                        | 1 - 2 - 2               | ه اء      | 00       |                                        |
| اېش بو تې تخي                           | امش ہوتی اغ             |           | "        |                                        |
| - نارمن دادرسی                          | نارشی انتظام دا درسی ام | . 11 10   | 11       | 1                                      |
| درسی                                    | نظام دا درسی که اور     | =i  1.    | 11       |                                        |
| תט היאט                                 |                         | ا احا     | 11       |                                        |
| المحتمى المحتمى                         | الم تقا                 | 洪 /       | 11       |                                        |
| وصيدوا ل                                | نديانت القن             | اساً الما | 4 11     |                                        |
| التين بوتي تصور                         | النتیں ہوتیں امدا       | ا عدا     | ^ / "    |                                        |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال | نا تقا                  | اجا:      | , 6      | 7                                      |
|                                         |                         |           |          | ······································ |

| صيح                   | غلط                       | سطر | صفحه |
|-----------------------|---------------------------|-----|------|
| دادرسی                | انتظام دادرسی             | ۲   | DY   |
| دادرسی                | انتظام دادرسي             | ٣   | 11   |
| مغائرتقى              | مغائر بلقا                | ۳   | "    |
| قابذن رسمي            | قانون رسم ورواج           | Λ   | 11   |
| ہوتے تھے              |                           | 17  | ۵۷   |
| ننتحنب                | مختلف                     | 10  | 11   |
| <i>حالان کریب</i>     | حاضركيا كرس               | 19  | 11   |
| ئےسبب تتھے            | کے سبب                    | ۳   | ٨۵   |
| ا ارن نظام نوجی ۔     | الا- نارمنول كا فوجي نظام | 9   | 11   |
| مينر (Manor) حاكير يا | 1 ,                       | 14  | 04   |
| يرگذ) ہوگيا -         | برگنه) مينر دو گيا -      |     |      |
| اميرمو تاتھا          | اميرجوتا                  | 10  | 11   |
| آزاد ہوئے تھے۔        | آزاد ہوتے                 | 19  | "    |
| سجها حاتاتها به       | سجھا جا تا                | ۲.  | "    |
| تغيركوغا لبابهت       | تغيركوببت                 | ۲   | 4.   |
| فرابض شيرت            | شيون                      | 11  | "    |
| کے ذریعہ سے           | کے ذریعہ                  | 14  | 44   |
| لباكرتا تقاء          | ريارتا ـ                  | 114 | 10   |
| وصول كرتاتها به       | وصول كرتاء                | 10  | "    |

| صيح                              | Ыė                        | سطر           | صفحہ |   |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|------|---|
| عبده دارجوتا تقا-                | عهده دارجو تا             | f             | 44   |   |
| نامزد كرما تھا ۔                 |                           |               | 44   |   |
| اطف كرتا تقا                     | صلف كريا -                | 4             | 4    |   |
| اختیاری جو گیا تھا۔              | اختياري ہوتا۔             | 4             | 11   |   |
| مطبئن رہتا تھا۔                  | مطمئن رجتا                | 7             | 46   | - |
| نجات ملحاتی تقی ۔                | بخات ملجاتی               | 114           | 11   |   |
| نتقل ہوتا تھا۔                   | ننتقل موواكرتا به         | <u>ماولاا</u> | 11   |   |
| وصول کرنے                        | وصول کرتے                 | 14            | 11   |   |
| حقارت سے رکھتے کے                | مقارت سے دیجھتے۔<br>عقارت | 19            | 11   |   |
| امرادب رسے،                      | مرادب رہے                 | 1 1           | 44   |   |
| بخشى                             | نخوشي                     | +             | 44   |   |
| بو ن<br>وصول ہوتی تقی            | صول ہوتی                  | 4             | 11   |   |
| رکھنا جا ہتا تھا                 | كصناحا جتا                | 14            | 11   |   |
| منعقد ہوتی تقی                   | نعقدنهوتي                 | ا۲ م          | 11   |   |
| وصول کریا تھا۔                   | صول کرتا ۔                | س ادر         | 4 14 | , |
| ار نون کریا تھا۔<br>کواراضی      | ما <i>س اراضی</i>         |               | 11   |   |
| سے ہوتا تھا                      | ي مروتا                   | 1             | 40   | ) |
| المصافرة الفا<br>با درى كرتے متع | دری کرتے                  | 1             | 11   |   |
| Ţ.                               | ابر ہوتا                  | 4             | 4    | 1 |
| اظا هر رموتا تھا                 |                           |               |      |   |

| ميح                    | غلط            | سطر   | صفحه         |
|------------------------|----------------|-------|--------------|
| اکترباوری موتے تھے۔    | اكثريا درى موت | 11    | 44           |
| Romulus                | Romujus        | ۲     | وم<br>فٹ نوٹ |
| امر ہوتے تھے           | اہرہوتے        | 1     | 1            |
| ساعت كرتا ئقاء         | ساعت کرا به    | ٣     | 11           |
| سفرکرتے تھے            | سفركرتي        | 10    | 11           |
| نوگ کرتے کتے           | نوگ کمیاکرتے   | 194   | 1            |
| Compurgation)          | Compurgation   | 11    | 11           |
| تائيدهلف)              | شهها دت)       |       | ,            |
| ملف کرتے تھے           | ملف کرتے۔      | ۲.    | 11           |
| باره موتی تقی۔         | باره بموتی     | 11    | 11           |
| کمیرکرون (Compurgators | Compurgators)  | 71    | سوم          |
| موئيدين حلف)           |                |       |              |
| التحفلريدُ دوم         | ابتهاد ووم     | 1     | مهر          |
| سخ مباتے کتے           | کے حاتے '      | الم   | "            |
| دياجا آاتها            | وياحاتا        | 11    | 11           |
| در بافت ملفی           | طفی بیا نات    | 14    | 11           |
| تقفيه إتى تقے -        | تصفیہ پاتے۔    | 19211 | 11           |
| ذريعه سيحس كاسال جرا   | وربعہسے        | 14    | "            |
| تحقیق طلب ہے۔          |                |       |              |

| تاریخ وستو انگلستان    | 11-                  |        | <b>غلط</b> نامہ |
|------------------------|----------------------|--------|-----------------|
| صيح                    | غلط                  | سطر    | صفحه            |
| واقع ہو تی تھی         | واقع ہوتی            |        | 10              |
| المنيخ حلى عبيان       | حلفی بیان            | ۳      | "               |
| ديناموتا تقا           | دينا موتا            | 10     | "               |
| ک جا تی مقی۔           | ي جاتى -             | 14     | 10              |
| المل حاتى تقى -        | ىل حباتى -           | 10     | "               |
| کیاجا تا تھا۔          | ک <i>یاجاتا</i> ۔    | ۲۰     | 11              |
| قراردیتی تھی ۔         | قرار دیتی ۔          | 4      | 14              |
| مطأبق ہوتی تھی۔        | مطابق ہوتی۔          | į      | 14              |
| برآمه بوسكتي تقي -     | برآ مد ہوسکتی        | ۲      | "               |
| کرتا تھا۔<br>ا         | مرتار بتباتها        | ا<br>ا | 11              |
| (مِفتشر السباب الأكت ع | (مفتقرم کرک ناگهانی) | ۲۰     | 4               |
| مین اتفاق که           | حسب اتفاق            | 1      | 19              |
| )<br>اکامن بلیز مینے   | کامن بلینر           | سوا    | 90              |
| 7 * 1                  | نتخب كرك إن سے       |        | 94              |
| صلف دیاجائے            | حلف لیں              | 13     |                 |
| شايل ۾و تي تقي         | شامل ہوتی            | 4      | 99              |
| ا گریزی                | ہاری                 | l      | 1-1             |
| انشونما                | منتثوونا             | ۳      | "               |
| سجهاجا تاتها           | مبجهاجا ا            | ٥      | 1.94            |

| صيح            | غلط                       | سطر  | صفح  |
|----------------|---------------------------|------|------|
| رتاتها -       | كياكرتا تقاء              |      | 1+4  |
| ختع            | جتها                      | ۵    | 100  |
| و نثر زر       | ونڈسر                     | ١٣   | "    |
| كياجو          | ا کمای که جو              | 11   | 110  |
| منهك ربتاتها   | منهک ربتا                 | 11   | 131  |
| کے اعقوں ہوی   | کے ہاتھوں                 | 19   | 111  |
| ولمغ           | واغ                       | ۳    | 1194 |
| المحالة        | جاب م                     | ۲۰   | سماا |
| عه             | له                        | ٨    | 110  |
| واقع ہوتی تھی۔ | واقع ہوتی ۔               | 10   | "    |
| ×              | کاربورنشنه (Corporations) | حادا | 11   |
|                | شخصيات                    |      |      |
| كاربوريشنز     | كار بوريشنر               | 12   | u    |
| عطاكرتے تتھے   | عطاكرتي                   | 11   | 11   |
| الخييس         | اون میں                   | ۲    | 114  |
| مجرم ہوتے      | مجم ہونے                  | 4    | 114  |
| ى سلىبت        | کے کننبت                  | (I   | 111  |
| رتے تھے۔       | كياكرتے تھے -             | ١٣   | "    |
| ساعت سرتی تھی  | ساعت کرتی                 | 10   | 11   |

| "ياريخ بستوالنگلستان           | 11                     |            | غلطنامه |   |
|--------------------------------|------------------------|------------|---------|---|
| صيح                            | غلط                    | سطر        | صفحر    |   |
| محال سے ہوتا تھا۔              | میال سے ہوتا۔          | 11010      | 11.^    |   |
| صدر ہوتا تھا۔                  | صدر ببوتا۔             | 10         | "       |   |
| شامل ہوتے تھے                  | شال ہوتے               | 14         | 119     |   |
| مصرو ف رہتا تھا                | مصروف رهتا             | <b>F</b> 1 | 114     |   |
| کے ذریعہ سے                    | کے ذریعہ               |            | 14.     |   |
|                                | ائث ك حائداد غير نقوله | 0          | "       |   |
| قرتی"                          |                        |            |         | İ |
| آزاد الكان اراصى بين           | زا دما نکانِ اراضی پر  | 7          | 11      |   |
| رمنیداروں پر                   |                        |            |         |   |
| زره پوش سوارو س                | <i>بوارول</i>          | "          | "       |   |
| ننظور ہوتا تھا                 | منطور دوتا             | 1          | 1177    |   |
| تصال ليتاتها                   | مال ليتا               |            | 11      |   |
| ش كو                           | ن کو                   | ì          | "       |   |
| شونا                           |                        | انتا       | 144     |   |
| ازوال ٤                        |                        | i          | 4 //    |   |
| ور قوت کی                      | ت کی                   | ~          | 11      |   |
| هرکاشتکارو <u>ں</u>            | . 1 / .                | ا برا      | " "     |   |
| گەنزى سلاطىد.<br>گەنزى سلاطىد. | رك سلاطين              | ا الم      | 117     | A |
| ابى اختيار ادعوق               | ہی استحقاق کے          | ر اشا      | " "     |   |
|                                |                        |            |         |   |

| تاریخ دستوانگلستان               | 14                                     |      | غلطنامه |
|----------------------------------|----------------------------------------|------|---------|
| صيحح                             | غلط                                    | سطر  | صغر     |
| اصٰا فہ کرتے تھے                 | اصنا فہ کرتے                           | ۳    | عسوا    |
| تنظيم ہوتی تقی ۔                 | تنظيم ہوتی ۔ ,                         | ۵    | 4       |
| ہوتے گئے۔                        | ٠                                      | ſ    | "       |
| روانه كرتے تھے ۔                 | · /                                    | i    | "       |
| ر کھتے گئے۔                      |                                        | 1 '' | "       |
| ولین بینے فیاز اوکسانوں کے       | فاشتكاران والبستهاراضي<br>. بير.       |      | ا ۱۹۰۸  |
| ×                                | فيرآزاد<br>من س                        | 1.   | "       |
| اُن کی                           | <u>.</u>                               | 1    | 11      |
| آدىخواه ده                       | آدمی وه<br>براسه قدمینیر ته اسکاته غده | ł    | 11      |
|                                  | ہم اسوقت منیں تباسکتے وغیرہ <br>       | 1 "  |         |
| نىردع ہوتاہے۔<br>مونہ صورتہ میں  | ا<br>مخصوص ترتيب تركيب                 | 5 16 | "       |
| عنصوص عنور طنونت<br>تخب ہوتے تھے | *\ <b>→</b> •-                         |      | .       |
| بابت سمجھتر کھ                   | ال سحد مع                              | ]    | 1179    |
| کیس بس                           | يسوء ا                                 | و ۹  | A 11    |
| ية وندن منتخبين                  | تقے نتیجبین کے                         | - 1  | • 11    |
| ية عقم ي                         | إكرتى ـ الم                            | ۲ کی | - ما ا  |
| ی                                | ی اور                                  | 3 1  | 141     |
| برو ك                            | رون<br>اث                              | ۲    | "       |

تاريخ وستورا تكلستان

| صحح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سطر         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ین ماتی مقی افزاد استه سختی کی جاتی مقی افزاد استه سختی میں ازروئ میں افزاد استان میں افزاد استان میں افزاد کی محصولات اور عمام کی اور عمام کی اور عمام کی ایمانی افزاد میں بیٹنے دمیندارہ میں بیٹنے دمیندارہ میں بیٹنے دمیندارہ میں بیٹنے دمیندارہ میں بیٹنے دمیند ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے | کی جاتی<br>افر ڈاستے<br>بروز<br>بیں تاریخ وتشریح<br>نشوونما<br>تعین وتربیب محصول<br>محصول کی نبت<br>محصول کی نبت<br>اور عدالتی<br>اور عدالتی<br>افریدالتی<br>افریدالتی<br>افریدالتی<br>منابع ایر ضاصت<br>منابع ایر ضاصت<br>منابع ایر ضاصت<br>منابع ایر شام منابع ایر | いけいしゃとういといと |
| ہو<br>مقرور تم بیجاتی تھی)<br>کہتے تھے<br>مالیات پر<br>صدرہ ارا تعوام<br>رس زانہ کے<br>صورت میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کہتے تھے)<br>مال بر<br>مقرر دارا نعوام                                                                                                                                                                                                                                                                   | //<br>      |

| تاع بستوانگلستان                        | 1^                     |          | غلط نامبر |
|-----------------------------------------|------------------------|----------|-----------|
| صيح                                     | غلط                    | سطر      | صغى       |
| عا متا عقااوریه                         | •                      | 1        | 149       |
| وصنی دیتے تقے                           | عرصنی دیا کرتے         | 11       | "         |
| قرار يائے۔                              | 1 6/2 . ~              | م ا وه ا | וסו       |
| بنیں ہوسکتا تھا۔                        |                        | 111      | 101       |
| ول يه كداخ كنسه                         | · /                    | ٥        | 100       |
| م نه بهوتی تقی ۔                        | لم ہوتی تھی۔           | 1 4      | "         |
| وغر ملکوں کی                            | 1 / 1                  | •        | "         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله |                        | 1        | 101       |
| (1) 2                                   | المين المسلم           | 19       | "         |
| يس کي جنگ                               | ينے ذاتی اغراض وراکے ا | .1 10    | 104       |
| .5                                      | نك افو                 | 2 11     | "         |
| نے سے برایک ایرکے                       |                        | 14       | "         |
| ر پرورش واثران کی                       |                        | 4        |           |
| ب جاعت رمبی تھی                         |                        |          |           |
|                                         | تے او                  | را   الم | 11        |
| بقت أكبا تعالكوسي                       | ي ارم                  | ا کو     | 109       |
| مک تا تا                                | اق.                    |          |           |
| ومت کبول نهو                            | بت حکم                 | ۲ مکو    | "         |
| 9,000                                   | ع وقت                  | ا أسر    |           |
|                                         |                        |          |           |

| مايخ دستورانگلستان                                                                                              | ۲۰           |            | فلطنامه |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| صيح                                                                                                             | فلط          | سطر        | صغ      |
| ييورىين                                                                                                         | بيورڻن       | 14         | 140     |
| احرار کرتے تھے                                                                                                  | اصرار کریتے  | ١.         | 177     |
| ماطر جوتي عقى -                                                                                                 | ماط ہوتی۔    | 4          | "       |
| ہوجائے                                                                                                          |              | 19         | "       |
| نرائيول)                                                                                                        | را نیاں )    | سم ا       | 174     |
| ابيث                                                                                                            | ببيث         | 1 14       | "       |
| دعویٔ نیابت                                                                                                     | عوى نيابت    | ) 16       | 111     |
| يئے ملتے تعے                                                                                                    |              | 7 19       | 144     |
| ياجا تا تقاء                                                                                                    | L            | <i>y</i> . | "       |
| ه اگر بادشاه                                                                                                    | 1            | 1 9        | 141     |
| وش کردیتی تھی ۔                                                                                                 | 1            | به اخ      | "       |
| اس قدر محصول في ش                                                                                               |              | i          | 144     |
| بنامندی کے بغیر                                                                                                 |              | 0 9        | "       |
| ماظِ تَجَارِتِ ملكِ عِيرِ<br>ماظِ تَجَارِتِ ملكِ عِيرِ                                                          | 1            |            | "       |
| ا مرب الرب المب المرب | )            | G 11       | 144     |
| و کرون سے موسی کا موال ہے ۔<br>موم کا کولات                                                                     | وم ماكولات   | ا ارب      | 164     |
| יין איי פער איי<br>איי גו צ                                                                                     | یلتے والے کی | م الحي     | "       |
| یعے واسے<br>مداسقف کنوبری                                                                                       | راسقف کندی   | -          | 149     |
| ملاد تعلی مزکزبری<br>مقفِ لندن                                                                                  |              |            | "       |
| عب مدن                                                                                                          |              |            |         |

| صيحع                 | غلط                      | سطر    | صغر |
|----------------------|--------------------------|--------|-----|
| ليثيمر               | لیٹمر<br>مستغیث بننا پڑ۔ | 1.     | 144 |
| متغيث بنابرا،        | متعیث بنابر۔             | ۲اوسما | 11  |
| کسی معتوب            | مسى معنرول               |        | "   |
| وتياتهاكه            | , 🚓 ,                    | , ,    | 144 |
| مو توف کردی کمئیں    | <b>—</b> • • • • •       |        | 11  |
| اعذا ندكها           | -                        |        | 140 |
| رتی تقیس             |                          |        | 149 |
| ہوتے تھے             | مواكرتے شے               | 14     | 10. |
| استار مبمير،         | اسطارهمير                | ۲۰     | 100 |
| كرتى تقيس جو         |                          |        | 104 |
| جاگيري عدائتين       | فوجى ماكيات كى عدائسي    | 14     | 11  |
| داعزاری ناظرفوصواری) | (اعزازی ناظم فوحداری     | j      | 100 |
| ي نظما               | يرنظائے ا                |        | 11  |
| صرف کرتی تھی         |                          | ĵ      | 119 |
| يس ُلامحاله          | میں یہ لامحالہ           | ٣      | 11  |
| صاحب خاندسے          | صاحب خانه پر             | ۴      | "   |
| بحرج ربيث            | <u>م ج</u> ايث           | ٥      | "   |
| متولی بادری اور      | بإمدى ادر                | 9      | 11  |
| آباد ئ شهر           | ا بادی شهرکی             | 10     | 19. |

| "باری دستوران کستا ۱     | rr              |       | غلط نامہ |    |
|--------------------------|-----------------|-------|----------|----|
| ميح                      | فلط             | سطر   | صغ       |    |
| مزر ہی اور اُس           | نذر ہی اس       | ۲     | 141      |    |
| شخصيات بلدى              | بلديات سنديافته | 194   | u        |    |
| سنرادی حباتی تقی         | سزادی حاتی      | 9     | 197      |    |
| <i>ہونے کی خواجش</i>     | جونے کے خواجش   | 1     | 195      |    |
| إدشاه كے                 | باوشاه کی       | IA    | "        |    |
| ہونے کی                  | ہونے کے         | 1     | "        |    |
| عتدال تيسند              | اعتدال بيند     | ^     | 195      | 1  |
| بحبروصول کی              | بجزوصول کی      | 14    | 4        |    |
| مينيت نايب<br>مينيت نايب | ميثيتِ نايب     | 14    | 4        |    |
| راستحاكر                 |                 | ) r.  | 194      |    |
| صلولة مضارى              | صلوة نضاری) (   | ı     | 197      | 1  |
| یاده فرق                 |                 | م از  | 1        |    |
| بلاتے کتے،               | بلائے تھے۔ ابر  | 1     | 194      | '  |
| یڈی جین گرے              | مری کی ایر      | م ایر | 11       | }  |
| لملوة المالية            | علوة إ          | م اص  | 19       | ^  |
| قەپيورىش                 | تِه پیورشُ      | م انز | 19       | 4  |
| ر جبی یا<br>رجرمنی کے    | رجرمني او       | ا اور | • //     |    |
| وم تھے۔                  | وم تحق ارم      | االمن | r   1    | /  |
| را و — .<br>گرگفیش       | فيظمغث إوث      | ۽ اور | -   +    | •• |
|                          |                 |       |          |    |

| صيحع                                         | غلط                       | سطر | صفح       |
|----------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
| تجويز ہوتى تقى ۔                             | بخيز ہوتی۔                |     | ۲.۰       |
| طف کی سمیں ہیں۔                              | ملف کیشمیں ہیں            |     | ۲۰۱ فٹ لؤ |
| ترك ہوتے سے                                  | شرب <i>ک</i> ہوا کرتے تھے | ٨   | 4.4       |
| اکنے علوم کا                                 | ان سے عام کا              | 11  | "         |
| فدستيں ا                                     | خەرتىس'                   | 14  | 11        |
| تقليد كراتما                                 | تقليدكياكراتها            | 14  | 4.5       |
| أكرجة قوم كي                                 | قوم کی                    | ٨   | ىم.ىر     |
| غيرمخدود                                     | غيرمحذود                  | 1.  | 4.4       |
| بن سن من | بن گئے ستھے۔              | 11  | 11        |
| بنادیا تھا۔                                  | بنادياتقا                 | 14  | p.2       |
| مصرصح كريد فيرخ مجمعتات                      | مصريحتاب                  | ^   | 4.4       |
| '                                            |                           |     |           |
|                                              |                           |     |           |
|                                              |                           |     |           |
|                                              |                           |     |           |
|                                              |                           |     |           |
|                                              |                           |     | ,         |
|                                              |                           |     |           |
|                                              |                           |     |           |

a

# تاریخ دستوری باب،قل

## مباديات يارنخ دستورانگلستان ينه ١٠٩٠

تمہید۔ انگل۔ بوٹ اورسیس قوموں کی سکوت بطانیہ سے

ایخ دستور انگلستان کی ابتدا ہوتی ہے۔ سھی اور سلامی اور سلامی اور سلامی این بیلے

یہ قبیلے جن کا وطن مالوف جرمنی تفاسمندر کو عبور سرکے اِس

جزیرہ میں وارد ہوئے ان کے پہلے انگلستان میں برٹن

(Britons) آباد تھے اور لمک تین سو سال سے زیادہ

رومتہ الکہ کی کے زیر نگیں رہ چکا تھا جس کے سبب سے اگر

کل باشندوں پر سنیں تو مبعن پر ضرور رومی تمدّن و تہنیب کا انٹر ہوا ہوگا۔ ازسبکہ رومی سلاطین کے لئے برطانوی مقبوضات کی

نگہداشت نمایت دشوار موگئ تھی اس کئے انھوں نے سنسکہ انگہداشت نمایت دشوار موگئ تھی اس کئے انھوں نے سنسکہ کا کے پہلے ہی سے لک سے اینا قبضہ اٹھائیا تھا اور برٹن کو بے ٹوٹ

وزحمت آزادی بل گئی لیکن مرتب سے دوم کے محکوم رہے سے دو اس تابل بنیں رہے سے کے کی ایک میں دومی تخلیہ کے بعد کمک میں ابنی حکومت قائم کرتے یا جریوں کی وست برو سے اس کو بہا سکتے ہ

ابل برطانیه اور به جرمن تبیید (جوٹ انگل اور سکسن) مك كيرى كے لئے وُنره سو سال تك جنگ آزائى كرتے رہے بالآخر جزيره برطانيه كاسب سے زياده زرخيز اور وسيع حصه جرمنوں کے ہاتھ اگیا۔ ان طویل اور خونریز لڑائیوں میں اکثر برٹن تدار کے گھاٹ م تارے سے اور بہت سے مغزی اضلاع کی طُون فرار ہو گئے اور جن سے ترکب وطن نہ ہوسکا علم بنالئے گئے۔ ملک سے جن عصول برحلہ آوروں کا قبضہ ہوگیا وہاں سے برین کے ادالات ساسی مٹکر دائن کے عوض سیکن اوارات قائم ہو گئے ۔ نتھیاب قوم کے ادارات سیاسی کی نوعیت وہئے دوسرے جرمن تبیلوں کے ادارات کے مانل و مشابه سمی ، اس کے اگر کسی شخص کو انگریزی وستور کے اساس و بنیاد کے مطالعہ کا شوق ہو تو اس کو طبعثے کہ جرمنوں کے قوانین و رواجہائے قدیمہ کی کمابوں می سیر کرے - اس زانہ میں مجی ایسی کتابیں نایاب سنیں ہیں ید

له امور دیل کی سنبت را یو س کا اختلاف ہے: -۱۱ برن خلاع برجر من علم آور قابض ہو گئے مقع ان میکسی حتر کک برشن کا استیصا س موا -دم افتح کا مل سے بعد آزاد اور غلام باشندوں کی تقداد میں میا نسبت تھی ۔ دم اسپیکسن انگریزو شکاط بقے ذرینداری فی زمانسان قدیم مسائل کی حقیقت دریافت کونا نامکری اورش میر انگر متعدی بیشت کونا بی منظور شیں - اس تشابی جو بچاکئ شبت بیان میا گیا ہے وہ اکٹر موض کا مقبول ورسل سے ۔ انگر متعدی بیشت کرنا بی منظور شیں - اس تشابی جو بچاکئ شبت بیان میا گیا ہے وہ اکٹر موض کا مقبول ورسل سے ۔

باب اول

جرمنوں کے اوارات قدیمہ -اس زانہ یں جس کی ہم ایخ لکھ ہے ہیں اہل جرمنی اسقدر جاہل و وحشی تھے کہ کسی جرمن نے حالات قوی کی کوئی کتاب یک تصنیف مہیں کی بلکہ ان کے تاریخی مالات کا بتہ دو فاضل رومی مصنفوں کی تابیفات سے جلتا ہے ان میں کا بہلا تو مشہور جزل و مدبر جولیس سیزر ہے جس کی کتاب کمنظریر د تفسیر، یا میمائرز دندکرہ ، میں ان کے تفصیلی حالات و دا تعات موجود کی . دوسرا مصنف **کاریکیس مت**سبی لطب جس کی کتاب " جرا نیا" (تاییخ جرمنی ) میں صرف ملک جرمنی اور اس کے باشندوں کا حال مرتوم ہے۔ ان مورضین کا بیان ہے کہ اہل جرمنی بے تہذیب برخلن خونخوار اور جاہل تھے اور ان کی نمذا عمومًا دودھ اور گوشت متی - زراعت میں مصنتی كرتے تھے - ان كے ياں زين ان كى كاشت كى ضرورتوں سے زیارہ تھی اور تبیلوں کے سردار وقتًا فوقتًا نئے نئے تطعات زین جمہورکو دیاکرتے تھے لیکن ان کا عزیز مشغلہ جنگ تھا ، جرمنوں کے مدارح قومی - ہر ایک جرمن تبیلہ احرار اور ملوک بر مشتل ہونا۔ ملوک کی دوقسیں تھیں بہلے قسم کے غلاموں کے ہاں ذاتی مکان اور اہل و عیال ہوتے اور وہ الینے مالکوں کی زمین پر زراعت كرم بيدادار كا ايك حصد أن كو ديا كرتے ـ غور كرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے غلام سمعے جو انگلستان میں (Seris) کملاتے استے دوسری قسم اُن غیر آزا دَلوگوں کی تنبی جن برحقیقی معنوں میں غلام کا اطلاق ہوسکتاہے

طبقهٔ احرار کی بھی دو نسمیں تھیں جن بیں تعبض امرا اور اکثر عوا ہوا کہتے۔ امرا کو بڑی بڑی زینیں رجاگیری) کا کرتیں او سرداری تبیلہ کے انخاب سے وقت اُنہی کو ترجیح وی طا هر ایک آزاد آدمی کو تحجه رنه مجهه اقتدار نساسی طال رصا او<sup>ر</sup> جب اُس کی قابیت ابت مہدتی تو اُس کا کسی برے عردہ تقرر کما جاتا - سردارول سے زیر اثر و پرورش وابتکان دولت کی وفا شعار جاعتیں ہوتیں جو جنگب میں ان سے کام آتیں جرمن قبيلول كي تنظيم سياسي - ببن جرمن قبيلول مي بادته موت اور معضول سے بال جیسا کہ سمبیکس انگریزوں کی ترک وطن سے پہلے حالت تھی بادشاہ نئیں ہوا کرائے تھے جن تبیلور کے ال بادشاہی رائج سمی وہ عمومًا خاندان امرا سے کسی کو ابنا باڑ بناليت اور جن قبيلول من اس كا رواج راتها أن كي اكثر منتخب سرداروں کے زیر مکومت بسر ہوتی اور ایسے مدار کی مکومت داشرہ صرف اُس کے منلع یا حصة منلع کک ہی محدود رحتا اور اس قسم کے قبیلہ میں لڑائی کے وقت ایک رہبرکا اتخاب كرابيا جاتاً - ازسكه ان تبيلول من بادشاه اور سردار عمل بتخاب ہوتے اِس کئے ان کی حکومت فود ختار نہ ہوتی بلکہ ان کے اختیارات مجلس تبیلہ کے اختیارات کے تابع ہوتے تھے۔ ہرایک آزا شخص کو اس مجلس میں شرکیب ہونے کا حق ہوتا اور او قبلیہ تمام صروری مسائل اور اہم معاملات اس میں فیصل روستے یری میس بادشامون اور سرداردن کا انتخاب کرتی اسی میس ملکین جرائم کی تحقیقات ہوتی اور یہیں مسائل جنگ و صلح کا تصفیہ ہوتا ہ

اثرات فتح برطانیہ - ہم اب یک جن ادارات کو بیان کرتے رہے ہم ان کرتے رہے ہم انزات کو بیان کرتے ہم انزات ہو ہیں انزات ہو ہیں +

وا) تقییم زمین - بَرَشُ کی ضبط شده زمینات کی نسبت موضین یں اختلاف ہے۔ تاہم فتح نکور کے کچھ زانہ بعد کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جائداد زمینی رغیر نقولہ کی دو قسمیں تھیں فوک لیند ( Folkland) زمین جمهوری ) اور حمک لیند ر (Boekland) زمین سندی اکثر موضین کا خیال ہے کہ زمین جمهوری قوم (کومت) کے علاقہ کی زمین تھی اُس کی صد وہ زمینیں تھیں جو توگوں کو مشترکا یا منفردا کومت کی عانب سے بزرید سند (کتابچه) عطا موتیل اس کئے وہ زمینات سندی کھلاتیں ۔ رفتہ رفتہ اُن زبینوں کو بھی زمینات سندی کھنے لگے ج اصل میں جمہور سینے توم و مکومت کی مک تقیل برحال اب سطے ہوگیا ہے کہ زمین حمہوری حکومت کی زمین نہ تھی لکه وه زمینی تقیل جن کو رمایا رسم و رواج کی بنا پر عاصل کرلیتی اور ان کی ضد وہ اراضی تھی جو سند تحریری یا کماب کے ذربعة لوگوں كو عطا ہوتى۔ ہر ليك رياست ميں بادشاہ كى جیب خاص اور خدام دولت کے صلہ حن خدمت کے اخراجات کے لئے ایک وسیع قطعہ زمین علیمرہ کردیا جاتا۔ (۲) تعلقات ما بین جمہور۔ جینوں کے مختلف فرقوں کے تعلقہ اہمی برفتح برطانیہ کا صرور کچھ نہ کچھ اثر ہوا ہے ۔ سیکس انگر کرکہ وطن اور سکونت نو کے بعد انگلستان میں جو بدنسبت جرمنم کے زیادہ زرخیز اور بہتر ملک تھا اپنے جموطفول، سے زیادہ مالما ہوگئے اور ایسا ہی ان کے ملک و الماک میں بھی باہمی بست تفاوت تھا۔ اکثر برطن نتمند قوم کے غلام بن جانے سے غیرازا باشندوں کی تعداد میں اصافہ ہوا لیکن اُن جرمنوں کے قومی مرائع بی جو برطانیہ میں آب ہو گئے سے کوئی تغیر نہیں ہونے با یا اور اس بارے میں اُن کی وہی حالت رہی ہو ان کے اور اس بارے میں اُن کی وہی حالت رہی ہو ان کے اس وطن جرمنی میں تھی۔

(۳) آغاز شاہی سیکن انگریزوں کے وطن قدیم میں شاہی کاروا نہ تھا سکونت انگلستان کے بعد ان قوموں کو سالبا سال جنگ کرنی پڑی ازلبکہ قوم کے اسخاد و یکدلی کے بغیر جنگ کامیا بی کے ساتھ جاری بنیں رہ سکتی اور کوئی ناشا لستہ و جاہل توم اسخاد و یکدلی با صدارت بادشا، حال بنیں کرسکتی اس لئے یہاں آنے کے بعد ان لوگوں نے اطاعت شاہی اختیار کرلی جس کا نیتجہ یہ جوا کہ ان کے بعض ایسے قبیطے جن کو زوائہ ان میں بادشا، کی صرورت بنیں ہوتی تھی وہ بھی اب بادشا، کا ققرر برریعۂ انتخاب کرنے گئے۔ ان کے طولانی اور خوں ریز عبدال تعال کے سبب سے ان کو اس قسم کے جنگی سروار مقرر کرنے کی صدیوں کے ضرورت رہی۔ اس طح سے ابتدائی

یں سرداری مبدل به شاہی ہوگئی ج

انگریزو کاتبدیل ندمیب کزار اسکاشن ولی (St. Augnswine)
سے درود کینیٹ (Kent) سے جر عقیم عیں واقع ہوا انگرزون فرصی ندمیب کرنے میں مسی ندمیب کرنے میں تقریباً ایک صدی گزرگئ ۔ وین میسی کا تایخ وستوری پر بہت طرا

(۱) شائشة دنیا کے ساتھ تعلقات ۔ سیکس اگریزوں کا جرنوں کے سب سے زیادہ جاہل ، ناشائشة قبیلوں ہیں شار تھا۔ ازببکہ برش خود شائشة و ذی علم نہ تھے اللہ ہے کہ اس نئے ملک ہیں ان لوگوں نے قوم مغلوب سے کیا خاک تہذیب و شائشگی سیکمی ہوگا اور اگر یہ اپنے شرک بر اڑے رہتے تو متوں ان کی وحشت و جالت وفع نہ ہوتی ۔ اسی لئے ان کے عیمائی جو جانے سے ان کا شار مہذب و شائشة قوموں ہیں ہونے لگا ان ہیں اور دوسری شار مہذب و شائشة قوموں ہیں ہونے لگا ان ہیں اور دوسری عیمائی قوموں میں ربط بیدا ہوگیا۔ یہ بہلا ہی موقع تھا کہ ان کے عیمائی و ادارات سے متاثر ہوئے ہو

(۲) انتحاد تومی میں ترقی ۔ ذہب کے بل جانے سے اہل انگلتان کی یک جہتی میں دوطرح کی بین ترقی جوئی (۱) ایک ہی ذہب کے بیرو بوجانے سے ان میں سابقہ منافرت باتی نہ رہی ۔ گوتقیم ملک در مکومت کے نحاظ سے انگریزوں کی چوٹی جوٹی ریاستیں ایک دوسرے سے علیمہ تھیں اور آئے دن آبس میں لؤتی جیس نیکن دوسرے سے علیمہ تھیں اور آئے دن آبس میں لؤتی جیس نیکن

ہر ایک ریاست سے باشندوں کے نزامات ابھی میں ان کے عیسائی ہونے کے سبب سے خواہ وہ برائے نام ہی میسائی کیوں نہ ہوئے موں انتلاف صرور کم موگیا موگا۔ ۲۱) کو انگریزوں سے بیلے برش دین میمی اضتار کرلیا تھا لیکن انھوں نے سیکسن انگرزوں کو عیائی بنانے ی کوشش ہنیں کی حتی کہ قوم مکبط ( (Piots) کو ج شمالی انگلتان میں آباد مقی کمیر سنتان کے بادریول رکے دفد ) نے عیسائی بنایا اور انگریزوں نے سبی اسفی سے دین میں کو سکھا۔ گرجب آررستان سے یادریوں نے روی ادریوں کے مقابلہ میں اشاعت دین میں جمت طار کر انباکا بند سرویا تو رومی بادریوں کے بجائے انگریز بادریوں نے اشاعت زمب کا کام اضتار سرلیا - اس طرح سے انگریزوں کی ایک علیحدہ قوم بن گئی ادر اُن میں اور اُن کی جسایہ توموں میں فرق نظر آنے لگا ، آر کرستان سے پادروں کو روی پادریوں سے تنکست یاکر زیادہ مت نیں گزری مقبی کہ تھیو ڈرٹارسیسی Theodore) of Tarsus) کے باتھوں جو گنظر بری کا صدر اسفف تھا طورت کلیساکی ترتیب و تنظیم عمل میس آئی تقیوور اسی شہرے آیا تھا جد ولی بولوس ( (St. Paul) )کا مولدے سن عدر اسقفی بر تقرر ہوتے ہی اوس نے بغرض انتظام انگلستان کی تقتیم مختلف حلقوں میں کردی اور انتھیں اساقفہ کے انخت کردیا اور حکم دے دیا کہ معاملات کلیسائی کو اساتف بدربیم بحث و مشوره النجام دیا کری ص کی تحیل کے لئے

ان کو لازم تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ایک جگھ جمع ہوں۔ اس طع ابتدا سے کل مک پر ایک ہی عدمت کلیسا تاہم ہوگئی گر پورے انگلستان کو ایک ہی حکومت سیاسی کے تابع بنانے میں صدیا ں گزر گئیں ۔ چ کہ مختلف ریاستوں سے باشندے امور کلیسا کے انتظام میں شریک ہوتے تھے اس سئے انگریز مل کر کام کرنے کے سیلے سے ہی عادی ہوگئے۔

رسم ) با در بوس کا انٹروا قب الد انگریزوں کے زانہ شرک میں ان کے برہبی بیشواؤں کے بچھ بھی اختارات ساسی نہ تھ بیکن ان کے عبدائی ہونے کے بعد پاریوں نے تھولای ہی مت میں افتدار سیاسی ظال کرلیا ۔ ان کے مقدس بیشہ سے سبب سے وہ لوٹ مارسے محفوظ رہتے اور بادشاہوں اور امراسے آئیں ماکرتیں مالکرتیں اور عوام ان کی خاطر تواضع کرتے ۔ اس لئے وہ بہت جلد دولتمند ہوگئے ۔ علم و ففنل اور لاطینی زبان دانی مور ہوتے سے باعث یہ لوگ اپنے زبانہ سے علام کے خزانہ دار متصور ہوتے سے ناون کے علم وعمل سے یہ واقف اور انگریز جابل ہے تبدیل فرمیں کے زمانہ سے اس وقت کی جو مجموعات کے تبدیل فرمیں کے زمانہ سے اس وقت کی جو مجموعات کے تبدیل فرمیں کے زمانہ سے ایس وقت تک جو مجموعات کے تبدیل فرمیں کے زمانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کیں سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کیا سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کے دانہ سے اس کے نام سے تاریخ میں شہورے کیں سے تاریخ میں شہورے کا دیانہ سے اس کی نام سے تاریخ میں شہورے کو دیانہ سے تاریخ میں شہورے کا دولت کی دولت کا دیانہ سے تاریخ میں شہورے کی دیانہ سے تاریخ میں شہورے کی دولت کی دولت کی دولت کی دولت کیں کر دولت کی 
امور سلطنت کو بادری ہی انجام دیا کرتے تھے اگل سیکینی ریاستوں کا الحاق باہمی ۔ ایک اور تغیر حب کا استی کی الحاق باہمی ۔ ایک اور تغیر حب کا استی کہرا انٹر انگریزی قبیلوں کے اوارات بر موا یہ تفاکہ ان کی چھوٹی حبوثی ریاستیں آب میں مل کر ایک سلطنت ہوگئیں

6

(۱) ابتداءً للك يس اكثر جيوني جيوني رياسيس تفيس اس كاسبب یہ تھاکہ انگلتان کوکسی ایک بڑے نشکر نے سیں بلکہ چھوٹی چوٹی جاعتوں نے نتح کیا تھا مدوّں ان چھوٹی جاعتو ں اور برشن میں جنگ ہوتی رہی اور دوسرے فرنق کے مغلوب ہونے کے بعد سالہا سال یہ آیس میں نوتی رہی۔ (٢) حكم برطانيم - ان طويل الطائيول ميل كي بعد ويكري ان میں کی ایک ایک ریاست دوسروں سے زیادہ قوی ہوتی کئی اور ان ریاستوں کے بادشاموں میں جو سب سے زمادہ مقتدر بوتا بربیط والغرار (Bretwalda) عاکم برطانیه) کھلاتا۔ اس قسم کے سات حاکموں کا تاریخ میں بہت الما ہے ان میں سے عارا تو کفیط مشرقی انگلید ۔ نار تقمیل اور مرسیا کے بادشاہ سے لیکن یہ نسمجھنا طاعیے کہ ایک بھی طاکم برطانیه سارے انگلتان اور اہل انگلستان کا بادشاہ بنا ہوگا اس کئے کہ دوسری ریاستیں بھی اپنے اپنے بادشاہوں کے زیر حکومت جاری رہیں اور ان کے توانین و رسوم میں مسی قسم کا تغیر منیں ہونے بایا گر زائہ جنگ میں یہ ریاستیں اسب سے زیادہ مقتدر بادشاہ کے حکرت ابع ہوتیں اور یبی ان کی محکومیت سخی - اس پرسی ان سر کی برطی ریاستیں اس عارمنی صدارت کو زیادہ دنوں قائم نہ ریکین رس ) ریاست ولیدیکنری صدارت می اس مشکش ای بالآخر سلاطین ولیسکیز ۱۷۰۸۵۱۷۱ آی کل انگلستان کو محکیم بنانی

یں کا میاب ہوئے جب سندہ میں اگرف (Fighert)

یماں کا بادشاہ ہوا تو اہل مرسیا اور تار تھمبریا نے ہیں کی
اطاعت تبول کی اور جس حیثیت کی صدارت سابق کے
ادکام برطانیہ "کو لما کرتی تھی اس کو بھی ملی - اس کے
عہد میں بھی قدیم جبوئی ریاستیں شاہان کم مرتبہ کے زیر
کومت رہیں ۔ اس فتم کے سلاطین قیم شاہی فائداؤں
کی یادگار ہوا کرتے ۔ باوصف ان سب اسباب اتحاد و
کی جبتی کے انگلتان کی فتلف تومیں اس وقت یک
نہ تو ایک ہوئیں اور نہ ملک ایک ہی بادشاہ کے زیرگیں آیا
د تو ایک ہوئیں اور نہ ملک ایک ہی بادشاہ کے زیرگیں آیا
د بی یورشوں سے تباہ و مفلوب نہ کردیا اور
ان علاقوں کو نشاہ الفریق کے جانشینوں نے لؤکر اُن سے
دوبارہ کال ذکرلیا۔ اس احسان کے انگریز آج کک ممنون ہی

### باسبووم

### سيكس أنكرنيول كادستورسلطنت

تمہر ارکسی اجنبی سے دستور انگلستان کے بیان مزدرت ہو تو کومت تومی بادشاہ بیوت پارلیمنٹ وزرا تماہ کے ذکر سے ہم کو ابتدا کرنی چاہئے اس کے بعد با فرس ہوگا کہ ہم ملک کی حکومت مقامی بینے اضلاع اور پیڈ فرس ہوگا کہ ہم ملک کی حکومت مقامی بینے اضلاع اور پیڈ اور بلدیات والے شہروں کی حکومتوں کو بیان کریں ۔ لیک الفر فید اور ایٹھالسلوں کے زانہ کے دستور کو بیان کر۔ کے لئے اس تا عدہ کو بیٹ دینا بہتر ہے بینے پہلے ادارا، مقامی کا ذکر کریں اور آخر میں حکومت تومی کا ۔ مقام ادارات سے ابتدا کرنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ادارات سے ابتدا کرنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ادارات سے ابتدا کرنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ادارات سے ابتدا کرنے کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ادارات سے ابتدا کر ہودیکا ہے کسی ایک خاص حکومت بوراد ملک جیسا کہ ادیر ذکر ہودیکا ہے کسی ایک خاص حکومت مورادوں نے فردا فرا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرا فرح کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ سرواروں نے فردا فرم فرم کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ کے فیلہ کے فیلہ کے فیلہ کے فیلہ کے فیل کے فیل کے فیل کے فیلہ کے فیل کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ کے فیلہ کیا تھا ۔ اِس لئے ملک کے فیلہ کے فیل

سله پیش کے متعلق ضمیمہ میں نمرج کوی کئی ہے ۱۲

حصول میں مختلف قتم کے ادارات سیاسی تھے۔ دوسا یہ سب تھی ہے کہ اُس زانہ میں جس کی ہے

دومرا یه سبب بھی سے کہ اس زانہ میں جس کی ہم تاریخ لکھ رہے ہیں ادارات مقامی دوسرے اداروں سے زباوہ ضروری سمجھ عاتے تھے۔ گو وہ سب جرمن قبیلے جو انگلسان میں لبرے تھے حکومت خود اختیاری کے شایق تھے اور اِن میں کا مر ایک آزاد آدمی امور مکی میں شرکی جونے کو مقتفائے فطرت الساني خال كريًا تما ليكن اس محو امور ملكي سي بنسبت اپنے صلع کے معاملات کی زیادہ پروا ہوتی تھی جن امور کا تعلق اُس کی روزانہ زندگی سے ہوتا اُن کا تصفیہ اس کے صلع کی مجلس میں اس سے ہمجبنسوں اور ہمایہ لوگوں کے مشورہ و اعانت سے جو جاتا اس کئے قومی کاوبار بادشاہ اور اس کے مشیران خاص کے لئے چوٹر دیا جاتا اور اس سبب سے اہل دولت کے سوا دوسروں کے لئے اِس بڑی سلطنت کے امور میں شرکی ہونے کا موقع نیابتی بارليننوں سے قاہم ہونے سے پہلے نامکن عقا۔

اوارات مقامی موضع سیکس انگریزوں کی سلطنت کا ب سے جوٹا حصد ملک جس کی حکومت خود اختیاری ہوتی طون میپ باتی ومگیا ہے (Township) موضع کھلاتا تھا۔ موضع اندیوں میں باتی ومگیا ہے

لیکن حسب صرورت کہی تو وہ موضع اور کہی بیرش کھلاتا ہے فتح برطانیہ کے دوران میں ان موضعوں کی بتیریج اور فتلف طریقوں سے بنا ہوئی ہے۔ کہی ایک قطعہ زمین بر ایک ہی

خاندان کے لوگ اپنی خش سے سکونت اختیار کرتے اور کبھی سردار اینے تابین کو اس طع کا قطع زمین عطا مرآ اور کوئی بڑا امیر اپنے محکوم لوگوں اور غلاموں سے اس قسم موضع البني علاقد ميس لناوارتا - بسرطال موضع كى كسى بنج بنا موئی ہو، وسنور کومت کے لئے اس کا وجود تین طع -

دن ررعی براوری اس مضمون یر لایق ابل قلم نے بہ خامہ فرسائل کی ہے لیکن انجی کے بہت سی بالیں تحقیق ط وں۔ ہاں اس قدر دریافت ہوا ہے کہ ہراکی مضع زبین کا کچھ حصہ جانوروں کی چراگاہ کے لئے اور کچھ ط منترک کاشت سے واسطے مختص سردیا جاتا اور ان محمق ہر ایک موضع کا خاص قانون نافذ ہوتا۔ انگلتان سے آ حصوں میں جو وسیع سنبر*وزار* بائے جاتے ہیں وہ انہی م<sup>ز</sup> چرا گاہوں کی یادگار ہیں۔

رم)سب سے جیوٹا رقبہ کومت مضے باشدے ہینہ ایک مرتبہ اپنے موضع کی مجلس کا عام حلسہ کرتے اور اس م خاص مقای قانون بنایا جاتا ادر معمولی نزاعول کا فیصله م ننظم اور دوسرے عہدہ داران موضع اور ان لوگول کا جو اا موضوں سے تعلقہ اور ضلع کی مجلسوں میں نیابت کرتے اسم میں انتخاب ہوتا۔لیکن اکثر موضع بانکل معمولی قریع سے اِس کے ہم بھین سے منیں بتاسکتے کہ ان یں کمل نظ

نسق تبی تھا یا تنیں۔

رسم ) حکومت کلیسا کا ایک صد - حکومتِ کلیسا کے کاظ سے انگلتان کی تقییم بندریج مختلف پیرشوں میں ہوئی اور انگرزو کی تبدیل نرمب کے صدیوں بعد بحک ان علاقوں کے کمل صدود قایم ہونے بنیں بائے تھے۔لیکن جنوب انگلتان میں جب مجھی پیرش بنایا جاتا تو اس کا رقبہ اسی قدر ہوتا جس قدر زمین پر موضع بسا ہوتا ،ہرمال یہ مقولہ ،کھی متثنات سے خالی بنیں گر شالی انگلتان کی یہ کیفیت نہ تھی۔

تشہر۔ ازب کہ موضع بالکل زرعی ہوتا تھا اس کے اس زا میں کے لحاظ سے اُس کو شہر نہ سمجھنا جا ہے۔ اُس زوانہ میں انگلستان کی آبادی کم سمّی اور انگریز شہروں میں رہنا ببند سنیں کرتے سے اس کے انھوں نے رومی بناکردہ شہروں کی سکونت ترک کرکے موضعے بسائے اور شہر کھیج تو ترک سکونت کے سبب سے اور کچھ معرکہ آرایگوں کی وجھ سے کھنڈر ہوگئے سے گرجب ملک میں امن قائم ہوا تو اہل مک کو شہر بنانے کا فطرہ خیال بیدا ہوا۔ بعض رومی شہر میں جو بالکل خالی میں کچھ لوگ رمع گئے سے اور بعموں میں جو بالکل خالی میں کچھ لوگ رمع گئے سے اور بعموں میں جو بالکل خالی میں ہوگئے شہر نے مقامات پر بنائے گئے لیکن اکثر اُن شہوں کی حیثیت اس زمانہ کے انگریزی قریوں سے زمادہ نہ مقتی ۔

باب

اور نہ آمکل کے نماظ سے اُن میں کا ایک خبر ہمی طبل شاہار تھا۔ اندوں خبروں اور بلاد کے ساکنین اُس زمانہ ۔
تنام باشنگان انگلستان سے نغداد اور اخستارات میں کہیں اُ بین گرسیاس انگریوں کے زمانہ میں شہریوں کی آوت (سیاسی کی بر گرسیاس انگریوں سے زمانہ میں شہریوں کی آوت (سیاسی گھمی ہوئی تھی ۔ شہروں میں ایک عمدہ دار موسوم ہے جے رفیا ہوتا انگریزوں سے شہروں میں ایک عمدہ دار موسوم ہے جے رفیا ہوتا جس کو رشتی ازبنت الله موسع ہے رفیا بھی کہتے تھے دمشتی ازبنت الله یورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ یورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمعنی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمونی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمونی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمونی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمونی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹیا بمنی ور یعنی گھمان در بمونی دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹی ور یعنی کینے دربان ۔ بینے ناظر موضع ۔ ور اورٹینے دربان  دربان ۔ ور اورٹینے دربان ۔ ور اورٹینے دربان ۔ ور اورٹینے دربانے دربانے دربان ۔ ور اورٹینے دربان ۔ ور اورٹینے دربا

ہر ایک شہر میں جا گاہ عام ہوتی تئی تعبف شہول میں آ طرز کی قدیم جا گاہیں ابھی کک موجود ہیں شاگا کسفور و الحد میں میں تعلم انتظامی اغراض سے انگلتان کی ختلا حصوں میں تقیم کی گئی تھی۔ لک کا ایک معقول حصہ ج حصوں میں تقیم کی گئی تھی۔ لک کا ایک معقول حصہ ج میں متعدد مواضع واقع ہوں جنگریڈ کا نام ابھی تک باتی ہے ج یاحمی ضلع کی گئی ہیں جنگریڈ کا نام ابھی تک باتی ہے ج مناع بمنگر میں جائن ہنڈریڈز کا نام ابھی تک باتی ہے ج مناع بمنگر میں جائن ہنڈریڈز کا نام ابھی تک باتی ہے ج فانون داں گوں کا خیال ہے کہ جنگریڈ کا نام اس سے محان نام اس سے کہ جنگریڈ کا نام اس سے کہ جنگریڈ کا نام اس سے کہ باتی رہگیا ہے کہ باتی رہگیا ہے کہ باتی رہگیا ہے کہ باتی رہگیا ہے کہ اگر بلوے میں کسی شخص کے مکان یا جائی

نقود موضرر سجو سی تو فریق منظرر میشکردید کے مقابل ہرج ی ناش بین کرسکتا ہے اور تعلق کی چیشت ایک شخصیہ ریعنے لمبنی یا بلدیہ) کی سی ہو جاتی ہے۔ قدیم سے یہ عمل درآمد جلا آریا ورنہ اس کی کوئی منرورت سنیں ۔ سوائے اس ایک کے دورہ معالمات مين موندريد كا نام يك سنن من سني آيا- في نواننا شاذونادر بی انگریز اس باٹ سے واقف ہوں گے کہ وہ کس بن المرزول ك وقت من الكن سيكن المرزول ك وقت من بندر يُركو البي خاصى حكومت خود اختيارى حال متى - اب سراغ نسی متاکه إن تعلقات کا ابتدا مین کیول کر وجود موا البته ان كا نام سب سے پيلے توانين شاہ اليدر (عصف الله على) یں یا جاتا ہے۔ لیکن گان غالب ہے کہ عبد ایڈگر کے صدیوں پہلے یہ تعلقے بن کا طول و عرض کیساں نہ تھا مک یں موجود سنے عجب سیس کہ مہنڈریٹر اس مصر مک کو کتے ہوں جس پر ابتدا میں ایک سوجرمن نبرد آزم قابض ہوئے ہوں گئے۔ انگلتان کے بعض حصوں میں اس قسم ی ذبی تقتیم ارضی کو وارڈ یا ویبن شیک (Wardor) - يقت تقع Wapentake)

مجلس تعلقہ کا مبینے میں ایک مرتبہ انعقاد ہوتاتھا، سکے الکین حسب ذیل انتخاص ہوئے تھے، ذیقدر مالکان زمین یا ان کے معستدین ہر ایک موضع کے نائبین میں ایک موضع کے نائبین میں اس موضع کا بادری اور ننظم اور حیار لایق وسنجیدہ اہلِ موضع کا بادری اور ننظم اور حیار لایق وسنجیدہ اہلِ موضع

جو اس غرض کے لئے نتخب ہوتے تھے۔اس میں دیوانی اور نوبلرک مقدات کی ساعت و تحقیقات ہوتی تھی کو سب مافرنی (ارکان) عدالتی کام کے ابل سمجھ جاتے تھے تاہم اگر سب سے یہ کام لیا جاتا تو قشاۃ کی کثرت سے کام خراب ہوتا اِس لئے ان میں سے صرف بارہ آدمیوں کو نتخب کرکے محکمہ عدالت بنایا جاتا تا ۔

ہر ایک تعلقہ ایک ماکم کے ماتحت ہوتا جس کا تقرر براکہ سے ایک تقرر براکم کے ماتحت ہوتا جس کا تقرر براکم میں آیا اور یہ مہنگرر براکم میں آیا اور یہ مہنگر ریگر میں یا بینگر ریگر میں المعلق المالی المال

صنگ کے ۔ سلع کی بیاد ختلف وقوں میں ختلف طرقوں مونی ہے ۔ ان جس بجس ابتدا میں جبونی جبوئی بجو ٹی ریاستیں تقییں جو بعد میں محکوم ہوگئیں ۔ جبائخ کمیٹ سسی محکوم ہوگئیں ۔ جبائخ کمیٹ سسی محرب مڈل ایکٹر اور الیسیکٹر اس طع کی خود فقار رہیں تقیں ۔ اور تعین ان میں کی تدم زانہ کی بڑی ریاستوں سے محت مثلاً ارفاک اور سفک جو ریاست الیسط انگلیا کے شالی اور جنوبی عصے تھے اور اس لئے انگلتان مالیے کے شالی اور متوسط اضلاع اور قدیم زانہ کے مرسیا مالیے کے شالی اور متوسط اضلاع اور قدیم زانہ کے مرسیا اور نار تھمبریا کے ضلعوں میں ہت فرق بایا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جب دسویں صدی میں قوم وی فیل شکست ہوکہ حکومت وقت کا مرسیا پر قبضہ ہوا تو اس وقت کا مرسیا پر قبط کھوں تو اس وقت کا مرسیا پر قبط کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو اس وقت کا مرسیا پر قبط کیا کھوں کھوں کیا کھوں کھوں کیا 
س کی صنع بندی عل میں آئ گر بارکے صرف ایساضع ہے س کا موجودہ رقبہ اور حیثیت وہی ہے جو نتح عارمن کے پیے سے چلی آرہی ہے۔ لنکاشا ٹر دصلع ) بارھویں صدی کے بيني منين بنا تفا- مراكب ضلع من متعدد تعلق (مبتدريم) موته تق ئن تعلقہ سے صلع کی تھی مجلس عام ہوتی تھی جب کا سال میں و مرتبه اجلاس بوتاتها-اس میل تمام دی وجاجت مالکان زین ور عبدہ دارانِ شاہی اور 'انبینِ مواضع شرکیہ موتے تھے مجلس رکور کو دیوانی اور فوجداری دو نؤس قسم کے مقدمے ساعت رف کا اختیار اوالها گر عدالتی کام باره معزز اور واقف کار رکان کے تفویض کیاجا اتھا۔منع کے افسر اعلیٰ کا لغنب مليترمين (haldorman or Aldernian) صاحب ضلع بواتفا-ب کا انتخاب مجلس ضلع سے سنیں بلکہ مجلس قومی سے متاتھا۔ الآخريه عبده موروني جوكيا تها-عمواً المكرمين أن شابي ماندانوں سے ہوتے تھے جبکہ ملک میں ان اضلاع کے نام سے عونی حیوی خود مختار ریاستی موجود تحیی . صاحب ضلع اور نلع کا بادری دونوں مجلس صلع میں اجلاس کرتے تھے بہلا شخص انون ملکی اور دوسرا قانون ندمین کی تعمیل را ماتفالیکن مجلس روره کا میرمبس شائر رایف یا شیرف میمان or Sheriff Shr - nevi نائب شاه بوتا تقاجی کو بادشاه زینات شازی کی لعداشت اور ملک کو قانوں کا اپند بنانے کی عرض سے قرر كرا تخداس زانه مي مشقل فوج كا رواج به ها بكرجبُّ

سے وقت ہرایک مناخ کا ایلڈرمین وہاں سے جنگ آزالالی سے میٹ آزالالی سے میٹ آزالالی سے میٹ آزالالی سین ، باشندوں کی عارضی نوج تیار کرسے خود این کا افسر موتا ہوا ،

جورت قومی - انگلتان کے ایک موجائے کے بعد اس کی مکورت تومی کی دنان بادشاہ اور وامش (The Witah) محبس عقلا) کے باتھوں میں رہی -

باوشاه كاكس طرح تقرر موتاتها-الكناب سے باب اول میں بیان سمیا تما ہے سے جرمنوں میں بارشاہ کا انتخاب ہوا مرآما ایکن اس کام سے لنے امرا کے خاندانوں کو ترجیح دیجاتی تھی کیس الكريزون سے دور ميں بھي مدتول اس طراقي ير عمل موتا را مگر آخر میں شاہی موروثی موجئی ادر إدشاہ عواً ایک ہی فاملن نتخب مونے نکا ۔ بیمر بھی نتاہی کے نئے ایسے شخص کا انتخاب سیا ما ا بر بحاظ عمر و دیگر سفات اس خاندان میں سب سے اچھاہوتاتھا۔س طری الفنر ٹیر کو اس کے عزاد بھائیوں بر ج شاہ ایجملر نیر سے بیٹے سے ترجیح دی گئی جرن بازشاہوکا انتخاب اُن سے آزاد باشندوں کی حبس مام کی طانب سے ہواکر تا تھا گو انگلستان میں یہ طریقہ اسولاً سیح انا کیا تھا لیکن عمل اس سے خلاف ہوتا تھا اس لئے کہ بیاں سبی بادشاه كو مجلس عقلا انتخاب كرتى تقى ليكن اس مجلس ميس مک سے کل آزاد باشندوں کے بجائے صرف دہی لوگ ما صنر ہوتے ہو ایس میں شرکی ہونے کے متابل اور

رعنامند ہوتے تھے۔

ترویج دین سی کے پہلے یفنے زمانہ نترک میں انگلسان کے شانی خاندانوں کا-ادعا مقاکہ وہ دیوتانوں کی سل سے ہیں اور اس بنا ہر وہ اور نگ حکومت کے مدعی ہوتے تھے۔ ینا بخ سروک (Cerdic) کا دعوی مقاکه ود و وودن (Woden) کی جو جرمنوں کا سب سے اعلیٰ دیوما تھا نویں پنت یں ہے ہی سردک شاہ الفرٹر کا دادا تھا اور برین نزاد ہونے کی حیثت سے وہ شاہ جارج بچر کا بھی حدو مورث اعلی ہوتا ہے۔ گو تبدیل مزہب کے بعد لوگ ان نسانوں کے معتقد نہیں رہے مجربھی" رسم تقدیس" ریسے رسم تد ہین ) اتخاب کی رسم میں بڑھائ گئی جس مے سبب سے بادشاہ (سیح معنی مسوح یا مرمون لینے) برگزیدہ السمجما كليا اور أس كي حكومت كو مذبب بهي تسليم كرني لكا-**اضتبارات شاہی**۔جس قدر ریاست بڑی ہوتی اسی قدر مجبس قومی کے ارکان کی کثرت موتی جب سے باعث مجلس ندکور کے ذریعہ حکومت کرنی دشوار ہوتی تھی۔ یسا ہی جس قدر ملکت وسیع ہوتی اسی قدر امرا اور اہل دول سے بادشاہ انفنل و اعلی مجها جا اتفاس کے صرور مبوا کہ انگستان کا بادشاہ جرمنوں کے چیوٹے حیوٹے سلاطین سے زیادہ مقتدر مود اب ہم سیکن انگریزوں سے بادشہ ہوں سے افتیارات مخفراً بیان کرتے ہیں۔

رانهٔ جنگ میں إدشاد رہبر قوم اور زمانهٔ امن میں وہ سب سے بڑا جامنی اور وائن جانون موالیک امرمی اس کو مجاس عقل کی ریدامندی طال کرنی ہوتی تھی کو اس زمانہ م وگ محصول بلا واسطرے واقف نہ تھے لیکن جب مجھی اس تسم سے معصول نکائے کی صورت ہوتی تو بادشاہ اور اس کی مجبس عقلا کی جانب سے سنورت اور شرح محصول کا تصفیه مواتها مداخل شامی کا ایک جزو زمین کی مالگزاری ہوتی ۔خاندان شاہی کی خانگی جائداد کے سوا ایک وسیع علاقہ فاص ادشاہ دوقت ) کے لئے مقرر کیا جاتا جومنصب شامی کے ساتھ نتقل ہوتا رصا اور وکمین (Demesne) کھلاتا تھا۔ اس دوسری جائداد پر بادشاہ کو پورے اضارت ہوتے چنانجہ وہ لوگوں کو اُن کی ضدمتوں کے صلہ میں اور کلیساؤں کے قیام و برداخت کے لئے اس میں سے ماگیری عطا ادر وقف كرتاتها بعض اشادست ظاهر موتا ہے كم عطا کے وقت مجاس عقلا کی بھی رضامندی لیجاتی تھی ۔ خاص علاقهٔ شاجی کی تحصیل میں صرف زر مالگزاری نہیں وصول موتا بلکہ حبس مبی لیجاتی اور یہ اناج بادشاہ سے وسیع متعلقین اور محلات شاہی کے ساکنین کی پرورش میں صرف ہوتا۔ رسوم عدالت اور جرا نوں کی رقبوں، ماس معادن اور نمک سازی کے کارخانوں کی تحصیل اور ا طوفان روہ اور لاوارث جہازوں اور اُن کے مال اور

دفینوں برمکال شاہی مقرر مواتھا۔ بدسنبت نارمن سلاطین کے سیکس انگریزوں کے بادشاہ کا مکال کم مقا۔ اس برشاہ کے خدم وحشم میں جیسا کہ قدیم جرمن سلاطین کا بستور مقا آزاد مصاحب و ندیم ہوتے۔ جنگ اور صلح میں یہ مضاین اُس کے کام آتے اور وہ اپنے خاص علاقہ اکی آمدنی) سے ان کی یرورش کرتا تھا۔

سكس الكرزوس عيادشاه كاختيارات كامحدود بونا-اس عنوانی فقرہ سے یہ نہ سمجھنا جائے کہ سیس انگریزوں کے إدشاه كو اگرخود فتارانه سني تو محدود اضتارات صرور عال تے بکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو نہایت ہی بیست درج کے اختیارات دیٹے گئے تھے۔اس کا ماخل مجی نہایت قلیل اور اس کی فوج مجی ستقل نہ مقی اور نہ اس سے با س نوادہ تعداد یں عہدہ دار و حکام سے کہ حکمرانی میں اس کو حسب دلخاہ مدد ملتی ۔ نظر و نشق کے اکثر معمولی کاموں کو متعدد مقامی عکومتیں انجام دیا کرتیں۔ وضع توانین کا کام بھی بہت ہی (Ethelbert and Im) تعورًا تما المتحمليرك اور إلى اور سلاطین مابعد کے قوانین کو اس زمانہ کے قانون سے مجھ سنبت ہی ہنیں ۔ اس زانہ میں رسوم قدیمہ میں کمو بیشی کرکے اُن کو قانون کا جامہ بھنایا ماتا کھا۔ اُز بسکہ ہرایک آزاد شخص فن جنگ سے وافف ہوتا اس کئے اگر بادشاہ کالم ہوتا تو قوم نہایت مستعدی اور قوت کے ساتھ

اس کا مقابمہ کرتی بہذا ہر ایک بادشاہ سے اختیارات کا دارددار اُسکے
دوساف بر ہوتا سینے اگر وہ عاقل و جری ہوتا تو قوم اس کی عز
و اطاعت کرتی اور اگروہ بیوتوف وہزدل ہوتا تو توم کی نظروں سے
گر ماتا ہ

میس عقلا- تام اہم امور مکی میں سیس انگریزوں کے بادشاہ کو وشیاحیو (مجس عقل The Witenagemot ) سے مشورہ لینا مزور تھا۔ اس بات کوکسی تا نون نے بنیں بکہ رسم نے طے کیا تھا۔ اور اسی مجبس عقلا کی بدولت بادشاہ کے اختیارا مستقل طر پر مجدود ہوسکتے تھے۔

میاس عقلا کی ابترا گر تدیم جرمنوں کے باں اہم معاملات کا تصفیہ عبس احرار میں جوار تاتھاجی میں کل آزاد آدمی شریب ہوتے تھے لیکن البر ہے کہ امور تصفیہ طلب سے متعلق پورے ارکان بحث منیں کرسکتے تھے بلکہ ان میں کے مخصوص اوقابل ارکان ابنی رایوں کا اظہار کرتے - اور جب سیکس انگرمنوں نے انگلتان میں سکونت اختیار کی اور جل جل ان کے مقبوضات انگلتان میں سکونت اختیار کی اور جل جل ان کے مقبوضات میں ترق ہور ان کی ریاست وسیع ہوتی گئی اسی طرح قومی میاسوں میں شریب جونے والوں کی تعداد گھٹتی گئی ۔ اس می خوم اس طرح کی مجلس قومی سے جر ایک جلسہ میں بادشاہ اور عائمین تو موجود رہتے لیکن عوام سے دہی لوگ شریب ہوسکتے جرمقام انعقاد مجلس سے قریب رہتے تھے ۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری قسم کے ارکان بہت ہی تحویٰ ہوتے ہوں گئے اور اظہار رائے ارکان بہت ہی تحویٰ ہوتے ہوں گئے اور اظہار رائے

کے وقت ان کا بہت ہی کم اثر ہوتا ہوگا اس طع مجلس تومی کے سیائے۔ کے سیائے بندرہے ایک مجلس عائدین بن گئی۔

مرکیب مجلس عقلا-اس کے ارکان کی تداد ہیشہ قلیل رہی اس کی صدارت تو بادشاہ کرنا گر اس کے ہمراہ ملکہ اور شہزادے صرور ہوا کرتے۔ان کے سوائے اس میں بادشاہ کے مخصوص احباب اور ندیان جبّگ آزما وزرائے دولت اور تھر شاہی کے اعلیٰ مازمین ہمیشہ ٹرکی ہوتے - نیز ہراک ضلع کے صدر افسر (المارمین) اور اسقف کا بھی اس سے الکین یں شار ہوتا ۔ شاہ ایڈ گرکی مجلس عقلا سے ملاقیہ یس حسب ذیل ارکان سمتے - بادشاہ کی مان دو صدر اسقف سات استعف باینج ایدر میں اور بندرہ ملازانِ شاہی۔ بوکہ اس یں قوم کی نیابت منیں ہوتی تھی اس کئے یہ مجلس نیابتی شمتی - فتح نارس کے بعد اور سلاطین نارمنی کے دور میں اس كا تقب "مجلس اعظم" بوكميا ادريبي محلس بالأفرنبيالمرا بن مین می و اس بر سبی محلس ندکورہ سے قدیم کاغذات میں جو المت آئے میں اس بات کا بتہ جلتا ہے کہ کھی کہی یوری توم کی رضامندی لی جاتی متی۔ قوم کی رضامندی و خواہش کا المار غالبًا ابنی آزاد لوگوں نے بجیٹیت خائندوں سے کیا ہوگا جو نزدیک رہنے کے سبب سے بلا زحمت اس میں شرکی ہوسکتے ہوں تھے ۔

اختيارات محبس عقلا كل ابم امور ملى س جن كو إدشاه

انجام دیا تھا بیمبس اس کی شرکی ہی۔ جنانچہ اس سے مشورہ اور رضامندی سے وہ تا ہون بنا آ زمین عطا کریا عدل گستری کرتا عام محمت عملی کے امور مثلًا جنگ وصلح کو طے کرنا - اسی محابی میں بادشاه کا انتخاب و عنرل جوا کرتا ۔ لیکن ایسی حالت میں قوم کا حبسه عام مونا - اس بر مجى اس بات كى تحقيق كرا دشوار كه زائم امن ميس بادشاه كو يدملس كس مديك محكوم ركمتي تقي -خائمته سكين الكريزون كا دستور ايها تقا جسيا كم بيان موا كومه سامه تقانه ظالمانه و بجيده تاجم اس سي ايك بُرانفق مقا بینے قومی حکومت کمزور تھی اور یہ کمزوری وسی سے حلوں سے آشکار ہوئی اور اسی کے سبب سے نارمنوں کو انگلشان پر فتح نصیب ہوئی ۔ جس طرح یہ نقص تابل نفرے ہے اسی طرح اس کی ایک خوبی قابل سائش ہے۔ سینے مقامی ادارات کی مستعدی اور ترقی - یه ادارے نارمن فتح کے بعد مجی ہاتی رہے اور ان کی بولت انگریزوں کی قوم سے ولولہ خَرِّت کم ہنیں مونے بالے یہاں تک کہ انگریزی بارکٹمیشٹ کی بنیاد پڑی پ

# باسبسوم

## ابتداء صدارونسیکرسے فتح نارس کا کے حالا ۲۹۹م سے ۱۰۹۶

تمہید ۔ سابق میں جس وستور کو ہم بیان کریجے ہیں وہ انگلتائی اس انتخ کے بہت عرصہ ہیلے سے ارمن ننخ کل جاری رہا ۔ لیکن اس انتخ کے بہت عرصہ ہیلے سے ملکی ، در تمدنی طالات آہستہ آہستہ بدل رہے تھے ۔ آس تدری تغیر کو فیوڈلڑم (نظام جاگیری) کی ابتدا کھنا جاہئے ۔
میں کے ذریعہ سے میر ایک شخص کے سیاسی حقوق اور ذائو کا تعین عطائے اراضی کی جا بر کیا جاتا تھا ۔ ایسی سلطنت میں ہر شخص کا فرض منا کہ وہ عطا کے معاوضہ میں اپنے معطی کا فرض موالدی کرے اور اس کی خدمت ہجا لائے اور معطی کا فرض ہوتا تھا اور اور اس کی خدمت ہجا لائے اور معطی کا فرض ہوتا تھا اور اور اس کی خدمت ہجا لائے اور معطی کا فرض ہوتا تھا اور اور اس کی خدمت ہوتا تھا ۔ وہ لوگ جن کو خود جن کی تمام زمین کا تمنا مالک سمجھا جاتا تھا ۔ وہ لوگ جن کو خود بادشاہ سے جاگیری عطا ہو تیں اعلی طبقہ میں اور دو سرے بادشاہ سے جاگیری عطا ہو تیں اعلی طبقہ میں اور دو سرے بادشاہ سے جاگیری عطا ہو تیں اعلی طبقہ میں اور دو سرے بادشاہ سے جاگیرداروں سے زمینیں ملتیں ادنی طبقاً رہایا میں

فارموتے تھے ہرای زمیدار ادر رئیں اپنے طبقہ الحت کے مقدات نيس كرا ان برمحسول كامّا اور ان بر حكومت كرمّا تها-صرف اعلیٰ طبقہ کے لوگ با واسطہ شاہی گوردنٹ کے ماتحت موقے۔ اس جاعت کا ہر ایک شخص بائٹ نود ایک جبوطا ماکم بوتا تنا در اس کے علاقہ میں تلعے، نوج " عدالتیں اور خزان موتا تقااور وه لوگ بن سو بادشاه سے بلا داسطه حاگیری منیں مجدئے درجہ کے رئیس سمجھ طاتے ہوں گے۔اس کے بعد كاشتكارون كاطبقه شارموتا تهاجن اختيارات كامركز سوتت قرى حكومت ب وه متعدد حكام بين جو مختلف المدارج سخت نفام ماگیری کے وقت بٹے ہوئے تھے بادشاہ اس سے كزور انتاك رؤسا توى عقے اور سب سے ادنی طبق كے لوگ اس واسطے ظلم و تعدی سبتے تھے کہ ملک میں کوئی اسی بےلاگ اور منصف حکومت موجود مذیقی کہ اِنتگرد اور حابروں کی زیادتی کو روک سے ۔نیکن اعلیٰ لمبقہ کے ور بست من ازادی بخوبی عمل تقی جس کی وه بست قدر كرتے تھے ۔ اگرم جاگيري نظام اجبي كومت كا سرِ راه تما الکن مس سے سبب سے جابران مکومت کا بھی ستر اب ہواراد ماري نظام كب وركبال بيداموا. يه نفع عدمت در سلطنت رما اور نہ نود جرمنوں کے ملک میں پیدا ہوا۔ اکی ابتدا مغربی یورپ بین اُس وقت ہوئی جکہ جرمن قبیوں نے رو، سے صوب مات کو فتح کیا ۔ دو طرنقیں کی خاص وجد سے

با بسوم

اس طرز عمرت کا تیام موا دا) ببینی فشول کا طریقه دی ) طریقه دی ) طریقه دی ) طریقه دی )

ا ببنی فسول کا عطامونا۔ بهاں بینی نسوں سے یادروں کی ساش مراد نئیں ہے علم بادشاہ یامر ہے تی فسرے ام سنة ١٠ يل ورج ك وكول كو زمينيس عطا كرتے تھے أس كى حیشت انعام بلا شرد کی جوتی اور وه قابل منوخی موتا تها-انغام دار اس باعث سے معطی کا مایخت و الع بوت اجا اتعام رویردا کو انا محکوم بنانے کے لئے وگوں میں اس عطاکا واقع الم مرف وليشن الرام جار) يه وه رسم على كد جس سك باعث ایک شخص این کو دوسرے کے حوالہ کروٹیا اور دوسرفنص اویس کی حفاظت و حایت کا وعده کرتاتھا می طریقیر رومی معطنت کے زوال کے بعد بدنظمی کی وجہ سے حاری موا۔یہ خرابان اور بنظمیاں کئی صدیوں کے رسیان میں مبی کسی قومی حاکم مے بیدا ہوئے سے وقف مجی ہو جاتا تھا۔حب قاعدہ ایسے زمانہ میں زبروست جہ جا جتا کرسکتا اور کمزور خسارہ میں رصاتھا کمزور لوگ آمادہ ہوگئے ستے کہ اپنی آزادی کو چھوڑ مجھیں جو ان کے لئے خوشی کا سبب بنیں ہوکتی تھی مسى تسمر كامين سلط اگري وه اللالمان بي كيول بنو أيك ردیا کھومت کے نبونے سے بہتر تھا۔ رسم جوار اس طح ادا کی حالی اپنے کو حالہ کرنے والا آدمی گھٹوں کے بل کھڑے ہوکر دونوں الم تقوں سو اسی رئیس سے

م بخوں میں دیریتا جس کی بناہ و حابت اُس کو منظور ہوتی تھی اور وفاداری کا حلف رئاتھا۔ رئیسِ حامی 'اس کے عوض وعدہ كرتاكه سب وشمنوں سے اُس كى حفاظت كرے كا۔ خصصاً ابنی طریقیوں سے مغزبی یورپ میں کثرت سے اِس قسم کی حیونی حیونی جاعتیں آباد ہوگئیں کہ مر ایک جاعت کا مرکز حکومت ایک حاگیردار رئیس ہوتا جو کسی دوسرے بڑے رئیں کا فرال بردار ہوتا اس طرح سے یہ عیوتی جاعتیں دوسری بڑی جاعنوں ہے، دالبتہ ہوتیں اور یہ بڑی جاعتیں دومری بڑی راستوں کے ساتھ والستہ رمتی آهیں لیکن سلسله حب قدر دراز جوا اُسی قدر تعلق كمزور بوتاتفاءاس برتبى سلاطين بإئ ثام تحف اور مطمي عم طرر سے سیسیاں موئی عفی نظام عالیری کسی قانون یا کسی شخص کی حکمت عملی کی بنا برا پیدا تنیں ہوا بندریج بختلف مقامات پر اس کی نشونا ہوتی گئی۔ لیکن ادیں صدی کے خاتمہ بر حاکیری نظام تام مغزبی بورب س

بھیں تی ہ سکین انگریزوں کا حاکیری نظام کی طرف میلان۔ انگلتان میں تمل حالت میں جائیری نظام دوسرے مکوں کی بدسبت بہت دیر میں جاری ہوا۔ اس کا ایک سب یہ بھی ہے کہ جرمنوں کے ابھوں انگلستان کے حدیم باشندوں کی تعدد ہست کم رحگئی تھی۔لیکن دوسرے مالک باب سوم

مفتوحه میں ایسا نسی موا . گال میں قوم فرانک اور بہسکانیم یں توم کاتھ کی کومت اسر بھی لیکن انگلتان میں سیس انگریز کٹڑت ہے باشندوں میں شامل تھے اس کئے جرمنوں کی آزادی اور مساوات کے قدیم خیالات کا اثر انگلتان م زایره هوا در سار سبب به سمبی منقا که انگریزون اور اُنکی ہسایہ توموں میں سمندر حائل ہونے سے اہل انگلتان اُن سے رسوم کی تقلید کم کرسکے ۔ بہ سبب اِس سے کھ ماگیری نظام انگلتآن میل دیر کرک آیا تو عام خیال ہوا کہ اومن افتح کے ساتھ پہلے مرتبہ ملک میں اس کا رواج ہوا لیکن یہ غلط ہے۔ ارمن فتح کے پہلے تھی نظام ماگری نے بہت ترقی کی تھی ارمنوں نے صرف اُس کی تھیل کی۔ اس زانہ میں جو تغیرت انگلتان میں واقع ہوے وہ بہت تدریجی سے ۔ ان واقعات کے متعلق تاریخی مواد بت کم ہے۔ لیکن جاعتوں کے مارج کے نیتوں پر غور کرنے سے یا جا ہے کہ تغیرات مکورہ نے جاگیری نظام سمو قایم کیا 4

**بادشاه** رس در میں بادشاہوں کو پہلے تو تدت و غلبہ خال رہا در بعد میں زائل ہوگیا +

سکین انگریزوں کا بادشاہ ابنی رعایا کا کبنان ہوتا ہما ونمین کی ٹویل لڑائیوں سے سبب لوگ اپنے سلاطین کے ساتھ زادہ دنوں تک وابستہ رہنہ - الضرفی اور اس سے ورثا، بڑے سابی اور مبر ستے ان سے عہدہ شاہی کی رونق متی الفرطیر کی وفات کے بہت بیوں بعد تک سلطنت میں ترقی ہوتی رہی اور ایر گر (20 9 ء سے ۵ و 2 کس) تمام برطانیہ کا اعلیٰ حاکم مانا گیا اس سے شاہی کی عظمت دو بالا ہوگئی ۔ اب وہ محبس عقلا کے مخورہ کے بغیر خود مخت امانہ طور پر خصوصاً زمینیں عطا کرنے لگا۔

لیکن ایکر کے بعد کمزور اور برے بادشاہوں کالمسلم شروع ہوا۔ ڈین نے بھر جلے شروع کردئے اور اس مرتبہ ملك كو بهت نقسان كيونيايا - بادشاه كا لوكون كو حاكيري دینے میں آزاد رسنا اُس کے ضعف کا باعث ہوا اسواسطے کہ سلاطین کا معول تھا کہ جاگیروں کے ساتھ ان کی رعایارہی معطی لک کو اختیارات عدالت دیا کرتے - اس طح بادشاہوں نے الكان الاضى كى أيك جاعت بيدا كردى جو اينے علاقوں كى آبادی پر حکومت کرتی اور حقیقت میں یہ جاگیردار رؤسا تھے جب کینوٹ نے انگلستان کو فتح کیا تو مک کومار بری بائيگا بور ين تعتيم كما جو ويسكزه مرسيا - نار تقمير يا ادر مشرتی افکلیا کی ایرانی سلطنوں سے ماش سی کینوٹ كى وفات سے بعد اس سے مقرر سئے ہوئے ادل (ارائم علاقه ریمنے والے امیر کا نقب ) بادشاہ کی بر تنبت زمارہ قى بوگئے ـ بنا بخ ائدورڈ كانفسر رائب كا عبد مكوت ایسے حاسد اور حراف نوابوں کے حجاروں کی مصیتوں اور ہنوں سے ملو ہے گاؤون کے بیٹے ہیرلٹر نے بورسوب الیکڑ کا ادل تھا ایرورڈ کے مرنے کے بعد تخت و تاج کے لئے اپنے کو نتخب کرایا۔ اس کو مقام ہیس ٹینگر برشکست بوئی اس کا ایک سبب یہ بھی تما کہ سب مک نے ۔ فا ادان گاڈوان کو بیند منیں کیا تھا۔

احرا۔ سیسن انگریزوں کی سلطنت میں مور زمانہ کے ساتھ امرا سقے۔ ندیان نبرد آزما اور ارل (نواب) توی ہوتے گئے۔ المرت سخے تین سرھیجے تھے۔ المرت سنبی طازمت شاہی دوتندی ا۔ المارت کسنبی ۔ ابتدا سے جرمن قبیوں میں ایبے فائدا ہمی تھے جن کی رگوں میں امیرانہ خون تھا جبکہ چیوئی چیوئی محبوئی محبوئی محبوئی محبوئی محبوئی مسبوعہ یا مات بادشاہوں کی صومت ) میں شامل ہوگئیں اور کھر سات بادشاہوں کی صومت ) میں شامل ہوگئیں اور کھر ایک ہی سلطنت ہوگئیں ور کھر ایک ہی سلطنت ہوگئیں ترمیوم و بیدخل شاہی فائدانوں کے اراکین نے امرائے ترمیوم و بیدخل شاہی فائدانوں کے اراکین نے امرائے سنبی کی تعداد کو بڑھا دیا۔

الم الم الم الم فحمت - ہم مو معلوم ہے کہ سکس اگریزہ کے بادشاہ کے خدم دحتم میں شرفا ہوا کرتے ہو بارگاہِ شاہی کی خدم ہے الاتے اور جنگ میں کام آتے - ان وابتول کی خدمت ہے لاتے اور جنگ میں کام آتے - ان وابتول کی خدمت با تھیں رندیان نبرد آزا) کھتے تھے جس قدر عہدہ شاہی کا ماہ و جلال برصنا گیا اُسی قدر ان وابتدگانِ دولت کے رتبہ میں اصافہ جوتا گیا ۔ بادشاہ عوا اُن کے

باب سوم

حن خدات کے ملہ یں جاگیری عطا کیا کرا اس لئے وہ دولتمند اور توی جو گئے ہ

سم- امارت اہل وولت ۔ ہم نے اہمی بیان کیا ہے کہ برشاہ ان توگوں کو جاگیری دیتا جو اُس کی خدمت ہجا لاکرامیر ہجاتے لیکن دوسرے توگ ہمی جر الک زبین ہوا کرتے امیر ہوسکتے کی آرل دکرل) یا ہم درج کا آزاد مرد جس سر یا بیٹے کی آرل دکرل) یا ہم درج کا آزاد مرد جس سر یا بیٹے کی آرل دکرل) یا ہم درج کا آزاد مرد جس سر یا بیٹے کی آرل دکرل) یا ہم درج کا آزاد مرد جس سر یا بیٹے ایک بائیڈ ایک بائیڈ ایک بائیڈ ایس کے سامٹھ یا ستریا اسی ایکر ہوتے ستے ) زبین لمتی وہ تہمین ہوتا اور وہ کرل جس سو جائیں فیشیڈ زبین دیجاتی امال رفواب ) کھلاتا۔ کامیاب تاجر ہمی تہمین ہوتے ہوں گے لیکن اس سے لئے الک زبین بننے کی غالبًا ان سو سوشش کرنی ہوتی ہوگی۔ ایسی صورتوں میں شاہی مازمت صرف ظاہری طور پر امارت مال کرنے کے لئے اختیار کی حاتی ہوگی ہ

الآخر طبقہ امرا جس میں ابتداً صرف اعلیٰ نسل کے لوگ ہوتے تھے اب مالکان اراضی پر منحصر ہونے لگا۔ لنبی امارت کے ساتھ کے بجائے ماکیری امارت تاہم ہوگئی از بسکہ زمین کے ساتھ ادشاہ کی جانب سے عدالتی اختیارات عطا ہونے ادرعدالتوں کے صدد ارضی کا نعین ہو جاتا اس لئے وہ امرا جن کو اختیارا معالمت کال سے نفام جاگیری کے امرا کے ماثل ہوگئے تھے معالمت کال سے نفام جاگیری کے امرا کے ماثل ہوگئے تھے جبکہ شاہ کینوسٹ نے جار بڑے نوابوں کو مقرر سریکے واقعدار مار حصول میں مقسم کی افتحال کے بان کے زیر اقتدار مار حصول میں مقسم کی اور کالے ان کے زیر اقتدار مار حصول میں مقسم کی

بور انمیس شاہی اضیارات دے تو یہ تغیر زیادہ بااثر ہوگیا 4 سيسن أنكربزوك كي الارت بالكل ما كيري ندمقي ييس الگریدس کی سلطنت کے اخیرنانہ میں میں امراً بالکل جاگرداوں کی میثیت ننیں رکھتے کتے اس وقت یک مبی مرایک آمیر بادشاه کا اسامی سنیں خال کیا جاتا اور نہ بادشاہ پوری زمین کا الك متعور هذا تما رسب كاشتكاردن كو كيسال طورير برك امراکی اسامیاں سیرسمجھا جاتا تھا۔ اکثر امراکو ان کی رعایاب اختیارات عدالت مال عقے لیکن رعایا کی تدیم عدالتیں خصوصاً عدالت منبلع آزاد ربی عمران طبقه مین امرابی شارنسی بوت تھے احرار-آزاد باشندوس كى بري مقدارس دوريس زياده وسيام خار ہوگئی سی۔ جبکہ جرمن قبیلے انگلتان میں آباد ہوئے قرہراکی ازاد آدمی کو سیاسی حقوق علل ستے۔ قومی محبس میں اس کو شریک ہونے کا حق مال اور معاملات ملکی کے متعلق اپنی لائے کا اظہار کرسکتا تھا۔ ایسا ہی ساچی ہونے کے سبب واستى تفا اور أس كا فرض تفاكه ميدان يس كام آئے۔ علل کلام یہ کہ با محاظ مالک زمین ہونے کے وہ ذاتی طرب انکل اتناد مما - ان سب امور میں نارمن فتح کے پیلے ہی سے مخفيم تغير واتع جو راج متفا +

سیالگی حقوق - ہم دکھا بچکے ہیں کہ سیکسن انگریزوں کی تنفقہ سلطنت میں مجلس تومی الماہر میں باتی رنگہئی سمّی - صرف مجلس عقلا ایک ایسا گروہ مقا ہر بادشاہ کی قوت کو محدود

بأبسوم

مرسکتا تھا۔ اس طرح آزاد آدمیوں کا کثیر حصد سیسی افتیارت کو کھو بیٹھا تھا۔ اس طرح آزاد آدمیوں کا کثیر حصد سیسی فرک ہونے کا حق بیٹ تھا دور دن میں ابھی یک دلیجی و فوبی کی مان کو باتی رنگیا تھا اور دن میں ابھی یک دلیجی و فوبی کام ہوتا تھا۔ یہ لوگ ابھی یک مقائی نہ کہ قومی حکومت میں فریک ہوسکتے بھے ب

فو بحی ضدمت بہر ایک آزاد آدی کا قانونی نرض تھا کہ فوج
یں کام کرے ۔ فیرڈ یا ملی شیا رفوج ردیف کبھی موقوف نئیں
کی گئی تھی۔ نیکن جب تہذیب کو ترتی ہوئی تو سابی کا سازو
سابان زیادہ گراں ہوگیا ادر لوگ اس خدمت کے کرنے کے لئے
کم رضامند ہوئے گے ۔ زیادہ چوٹی ادر باقاعدہ فوج کو عام بڑے
نشکر بر ترجیح دی جانے گئی۔ فوجی خدمت کا بار زمین بربت
بوئے دیگا۔ کئیر مقدار کی زمینیں سابھیوں کے افراجات وبروش
اور ان کے اسلحہ وغیرہ کے لئے دی جاتی تھیں۔ باشندوں کا
زیادہ حصہ اب جنگو نہ رہا تھا۔ اسی تغیرنے ڈیٹیر ادر نازنوں کو
اگھسان کے فتح کرنے کا موقع دیا ہ

واقی آزادی ۔ مردر نوانہ کے ساتھ آزاد آدمیوں کا بڑا جمعہ عکوم و تابع ہوتا گیا۔ اس برعنوانی و بریشانی سے جو نویں صعک میں ڈنیز سے حموں سے بیدا ہوگئی تھی یہ رسم جوار انگلشان میں مام ہوگئی تھی۔ اس طرح بہت سے آزاد آدمیوں نے آپ کو امرا سے سپرد و حوالہ کویا کہ اُن کو بہتر وسیلہ سلے جب خونیز سے بادشاہ مغلوب ہوسکتے تو اُن توانین سے جن کو جب خونیز سے بادشاہ مغلوب ہوسکتے تو اُن توانین سے جن کو

بابسوم

سکسن انگریزوں کے سلاطین نے امن و صلح دوبارہ تایم کرنے کی غرض سے وضع کیا تھا مفلس باشندوں کی آزادی کو بہت نقسان میدنیا ـ شاه التیماسش کے ایک نوان نے مے کردیا تعاکہ ایسے متاج آدمی کو طبعے کہ جس کے یہاں کسی قسم کی زمین بنو کسی امیر کو اینا صنامن و کفیل بنائے۔اس طبع زمین نہ رکھنے والا آزاد آدمی کسی دوسرے مالک زمین کا آبع بنجا آا، **کلیسا۔سی**سن انگریزوں کےبعلام کلیسا بینے بادری ہرت مالدار جو طانے کے سبب سے کارو بار میں سُست ہوگئے اُن کا افر مکوت پر ہت توی تھا نیکن ٹولٹ کو کے بعد اہل کبیدسے کوئی آدمی اس قابل سیس بیدا ہوا جو روانہ کی شواریکا اسانی سے مقابلہ کرسکتا۔ انگلستان جمینہ سے ایک مدیک رومتمالکبری دمقام مکومت بوب سے آزاد رہ ہے اور یس سبب تفاکر بوب نے ولیم نارمنی کے حلہ انگلتان کو

عام متالیج - اس مت کے ختم پر انگریزی توم بقابل اپنے ابتدائی ادارات کے زیادہ بڑھ گئی تھی اور ایسے نیخ ادارات موزوں د مناسب قائم نیس ہوئے تھے کہ جن سے صنورت پوری ہوسکتی ۔ آناد آدمیوں کی مجلس کے ذریوم کلوست کرنا ایک چوٹے جرمن قبیلہ کی صور ہوں کے لئے واسطے مفید و مناسب تھا۔ لیکن ایک بڑی توم کے لئے بہت پسلے سے اِس کو ناکانی خیال کیا جاتا تھا ۔ تاہم بہت پسلے سے اِس کو ناکانی خیال کیا جاتا تھا ۔ تاہم

نیابت کا کوئی طریقہ اس سے عوض ہنیں ایجاد کیا گیا - جاگیری انفام کی ترتی سے عوام کا نقصان صنور مقا پھر بھی اس میں زمیت جنگ وجدال بنیں بھی اور یہی اس طرز معاشرت کی فربی بھی ۔ نہ بادشاہ میں مکومت کے کام کو انجام دینے کی پوری قابلیت بھی اور نہ کلیسا ہی اس سے لئے مستعد تھا ۔ پوری قابلیت بھی اور نہ کلیسا ہی اس سے لئے مستعد تھا ۔ برایک اواری ملکی میں ایک نئی بخریک کی صنورت بھی۔ یہ سخریک نارمن فتح سے بیدا ہوگئی ہ



### نامن سلاطين ١٠١٦ع سے ١٥١٥ع ك

تمہید۔ہم اس کے بہلے جاگیری نظام کو بیان کریکے ہیں۔اور اس کا بھی ذکر ہوجکا ہے کہ جاگیری نظام انگلتا لی یں اون نتج کے بہلے بہت ترقی کر جکا تھا۔ ارسوں کی نتج کا نظام جاگیری پر دھرا اثر ہوا۔ یہ اوس کی موئد بھی نئی اور مزام بھی۔ نارین فتح کیو کمرنظام جاگیری کی موئد ہوئی ۔ہیسٹنگز کی وائن کے وقت نفف انگلتان میں نظام جاگیری جاری ہوچکا تھا۔ ولیم فاتح اُس ملک سے آیا تھا جس میں تقریبا یہ نظام قایم ہو چکا تھا۔ اس سے اُس نے اور اُس کے ہوئن ارمنوں نے جاگیری اصول مک و قبضہ کی فوراً انگلتان میں بنیاد والی دی۔ یہنے یہ اصول کہ ہر ایک آدمی ابنی نرمین کا قبضہ بادشاہ یا کسی دوسرے امیر سے حال کو اُس کے انگریز نرمین کا قبضہ بادشاہ یا کسی دوسرے امیر سے حال کو اُس کے انگریز نومی ابنی مولی کی ایس کی انگریز نومی ایس کے انگریز نومی ایس کے انگریز نومی کی سے آباد میں کا تبدیل کو میں کا نومی ایس کے انگریز کو انسان 
باب چهارم

عطا کیا کہ دہ اُس کے جاگیردار بنے رہی اور اس کے معافیہ میں ملک کو فوجی مدد دیا کریں۔ علاوہ بریں ارمن کے وکلاد (فانون بیشہ توگوں) کا اس سبب سے کہ دور ایسے ملک سے آئے سے جاں جاگری نظام کا بہ ننبت انگلتان کے زباده الرسما يه ميلان موكما عماكه زمين كوخواه أس كا مالك و قابض انگریز ہو یا نارمن جاگیری ملک و قبضہ تصور کرنے لَكُ شَع اس لَتُ فَتَح كَا بِبِلَا نَيْجَه يه بواكم أنكلتان مي ماگیری نظام کا نشودنا حلد ہونے سگا اور انگریزی قوم بہنبت سابق کے زیادہ اس نظام کو اضتیار کرنے بگی ۔ ارش فتح بیونکرنظام جاگیری کی مزامم ہوئی ۔ وہم کو اس کا تجربہ تفاکہ توی حاکیردار و امرا جیشہ باغی ہوا کرتے ہیں جسیا کہ **ڈیوک آف نارمنڈی** نے دیرب کے اکثر مالک میں بادشاہ کے بعد کا خطاب ڈیوک ہے) اپنے ولی نغمت بادشاہ فرانس کے خلاف علم بناوت بلند کرکے اُس کوشکست دی متی اور خود میں کو اینے سرش امرا کے مغلوب كرنے ميں بست زحمت المحاني پُرى تھى۔ اس لئے اس نے اراده کرامیا متماکه انگریزی روساکو زیاده قوی نبونے دے اسی سبب سے اس نے حب ذیل السدادی تدبیرس اختیار کی متیں۔ دا) تعلقہ اور صلع کی تومی عدالتوں کو اُس نے بریاد نہوند دیا کمکه کن کی حفاظت و حایت طحوظ رکھی ما تکان ارافنی ان مجلسوں میں برابر آتے جاں وہ مقامی امور کا انتظام

بابجارم

(۱) ولیم نے یہ ہمی اصیاط کی کہ ایک ہی صف کو رسی قطعہ زمین ایک ہی حصہ ملک میں ندیا جائے۔ جب کہمی کسی دوست یا تابع کو بڑی زمین دینی مقصود ہوتی تو یہ ملک کے فتلف اقطاع میں دی جاتی۔ اس قاعدہ سے صرف دہ زمینیں مستثنی تھیں جر ملک کی سرصدوں بر دائع تھیں۔ جانچہ ڈرہم کے اسقف کا علاقہ اس کئے وسیع تھا کہ شالی حصہ ملک کی اہل اسکاٹ لینڈ کے دست برد سے حفاظت کرسے ارلز آف جبسٹر اور شمرایب شایر کے حفاظت کرسے ارلز آف جبسٹر اور شمرایب شایر کے علاقے بست برد سے جواسکیں۔ نادین رؤسا کی علاقہ اس کے حلوں سے بچاسکیں۔ نادین رؤسا کی جائدادیں ایک مقام پر نہ ہونے سے وہ جلد اور پوشیدہ فرج جمع بنیں کرسکتے سے ادر اس سے بواسکاہ سے بغاوت مرد کا اُمغیں کم موقع ملا کرتا ہ

کرنے کا اُنھیں کم موقع طاکرتا + (سو)ولیم نے انگلستان کے الکان ارامنی سے خواہ اُن کا تعلق طبقہ اعلی سے بوکہ اونی سے اس کو یہ سب

ابنا رئیس اعظم بمحیس اور اسی کی اطاعت کرس اور اس بر ووسرے شخص کو ترجیح یا دیں اس سبب سے اس نے مق سمیا که مر ایک مالک اراضی مس کی وفاداری کا طف سمر چارے خال میں یہ اصولی بات معلوم ہوتی ہے لیکن ز مکوں میں نظام جاگیری کا اس سے خلاف عمل درآ مرا اس سے کہ ہر ایک آدی اس شخص کی دفاداری کی ا کھاتا جس سے اُس کو زمین عطا ہوتی۔ خاص خاص جاگا اور زمیندار صرف بادشاہ کی وفاداری کا حلف کرتے جر وہ ماگیریں دیتا لیکن ان طاگیر داروں کے معطی فہم ص انفیں کی وفاداری کی قسم کھاتے نہ کہ بادشاہ کی وفا کی - اور جن نوگول کو ان اجاگیر دار رؤسا کے معطی لہم زمین ملتی وه اخیس معطی لهم کی وفاداری کا حلف کم اس طرح نار منگری کے ویوک نے بادشاہ فرانس وفاداری کا ملف کیا نیکن نارمن بیرٹر (رئسا ) نے ا ڈیوک ہی کی وفاداری کی قسم کھائی۔ جب ڈیوک نرکور إدشاه سے جنگ کی او اُس کے روسا نے ادشاہ خلاف و المحاسبة دين مي كسي طي كايس و ہنیں کیا۔ ولیم کی تمنا حتی کہ ایسی حالتیں انگلسا میں پیدا نہ ہولے ایمی اس سے اس نے ملاث لم بقام سالسبری تام الکان ارامنی کی ایک بڑی م منعقد کی اور سب سے اپنی وفاداری کی مشم کھلوا

اس مدید ملف کا یہ مقصد تھا کہ اگر رعایا نے اس کے قبل اپنے رئسا کی وفاداری کی قسم کھائی جو تو ہے افر جو حائے ہو مرکزی حکومت - دوسرا اہم اثر نارمن فتح کا یہ تھا کہ ایک قدی مرکزی حکومت تایم جوگئی - سیس انگریزوں کی حکومت توی نہ ہونے سے اس قابل نہ تھی کہ آبادی ملک اور تونیر آمنی کے ذریوں کو وسیع کرسکتی اور ان سے نفع حال کرتی جس کا نتجہ یہ جوا کہ انگلستان کو اجاب نے فتح کر لیا - لیکن سلاطین نارمنی کی حکومت قوی تھی اس نے فتح کر لیا - لیکن سلاطین نارمنی کی حکومت قوی تھی اس نے انگلستان کی بری طاقت سے نائدہ انتہا اور اس کو مزید فتح سے بری طاقت سے نائدہ انتہا اور اس کو مزید فتح سے فوق و مصور ن رکھا ہ

قومی مرکزی حکومت کی صرورت ۔ کرانی کے لئے سلاطین نارمنی کو صرور مقاکہ اپنے آپ کو قری بنائیں کیونکہ اُن کو معلوب انگرزونکا وصر سخطرے کا سامنا مقا۔ اول یہ کہ اُن کو معلوب انگرزونکا اس سئے خف تھا کہ ان پر نہایت سختی سے حکومت کیجاتی تھی دوسرا خطرہ نارمن امرا کا اور وہ اس بنا پر مقا کہ انفون انگلستان کے فتح کرنے میں مدد کی تھی مبادا اس کے انگلستان کے فتح کرنے میں مدد کی تھی مبادا اس کے ماک بن مبیری ہ

اکک بن سبقیں ہو تو میں اس کا میں سلاطین کو کیونکر کا میابی میں کری حکومت فائم کرنے میں کا میں سلاطین کو کیونکر کا میابی سے ختلف وجوہ ہیں۔ ایک سبب تو اُن سے ذاتی اوصاف میں کیم فائح، ولیم احمر اور میٹری اول یہ سب قابل و بہادر تھے ادر عوم بالجزم اور میٹری اول یہ سب قابل و بہادر تھے ادر عوم بالجزم

رکھے تے۔ ولیم فائخ ادر ہنری اول بادصف حریص ہونے کے ہوشار سے ادر جانے سے کہ مطبع و محکوم کی طرح حفاظت و سربیستی کرنی جاہئے۔ دوسرا سبب انگریزوں ادر ناوینوں کا باجمی اختلاف سفا۔ انگریزوں نے دکچھ لیا سفا کہ ناوین امرا کے ظلم د زیادتی کے مقابل صرف بادشاہ اُن کا عامی ومحافظ ہے اس سے انتخاب کا ساتھ دیا۔ تیسا سبب یہ سفا کہ ولیم نے جاگروار امرا کو بہت توی نہ ہونے دینے کی موض سے بعد فتح جند انتخابات جاری کئے تھے۔ نئی مرکزی محکومت کی توت ہم اُس وقت سک بنیں سمجھ سکیں گے جب سک کہ بادشاہ مجلس عظمی اور حکومت سابی پر حب سک کہ بادشاہ مجلس عظمی اور حکومت سابی پر حب سک کہ بادشاہ مجلس عظمی اور حکومت سابی پر حب سے نزا غور نہ کرلیں ہد

اوشاہ - انگلسان کے شابان سابن کی بنیت ناران سلاطین زیادہ خود خمار سے اور یہ نو دخماری کئی شقل قانونی تغیر کی بارپر بنیں بنی - فاتح ولیم انگلسان کی عومت کا دوریار اس سبب سے نبگیا کہ وہ اپنے کو ایڈورڈ ٹائب کا وارث بہلا اسلا مفا - لیکن قدیم روایات اور رسوم بھی جن کے سبب سے بادشاہ کی قوت مودو رصی تھی نارمن فتح سے کمزور ہوگئے کے بادشاہ کی قوت مودو رصی تھی نارمن فتح سے کمزور ہوگئے کے نظام ماگیری کے روایات و رسوم کو لوگ جن کی غوش بھی بھی تھی کہ شاہی قوت مودو رہے ولیم اور اُس کے ورثاد کے باعثوں آزادی سے کام میں بنیں لاسکتے تھے۔ ورثاد کے باعثوں آزادی سے کام میں بنیں لاسکتے تھے۔ اِس کے نارمن سلاطین برکسی باقاعدہ دستورکات کا فیکا

اگرم یہ بادشاہ مطلق العنان تھے لیکن امراد کے بغیر کاوست ہنیں کرسکتے تھے اس لئے اُنھوں نے سب سے زیادہ توی وبا اثر رعایا سے مشورہ لینا شاسب خیال کیا + موسل عظمی کوسل عظمی سیس انگریزوں کی معبس عقلا کی نارمن شکل تھی ۔ معبس عقلا کلیسا اور سلطنت سے اعلیٰ انسوں ادر معتدین شاہی پرمشتل ہوا کرتی کونسل عظلی میں بعی اس وقت کک صدر اسقف ادر اسقف اور بڑے درج کے یادری شرکی ہوتے۔اس کے باتی اراکین مجیثیت ماً یوارانِ شاہی کے شرکی ہوا کرتے سے لیکن ان جاگیراوں کے علاقوں اور افتیارات اورمرتب میں بالکل مساوات بنیں متی عام طد بر صرف بڑے ماگیردار (ارکٹ اور بیرنز)بادشاہ کو مشورہ دینے کے لئے طلب کئے حاتے تھے بعض موتوں پر معلوم ہوتا ہے کہ سلطنت کے سب زمیند*ار بھی جمع* ہوئے ہیں۔ اصل میں باوشاہ انتھیں بڑے ماگیراوں سکو طلب سريا جن كو وه مناسب خايل كرتا تفا ﴿

اس کونسل کے کام کی حالت و حیثیت ہمی وہی ہمی جیسے کہ مجلس عقلا میں ہواکرتی تھی۔ کونسل عظمی کی خوامند کی وضع توانین میں باقاعدہ طور پر اور محصول لگانے میں معجن بعض وقت اظہار کیاجا تھا۔ کونسل عظمی مین عام حکمت علمی کے مسائل مثلاً جنگ و صلح کے متعلق مباحثہ ہوتا تھا۔ کہمی اس کی حیثیت عدالت العالیہ کی سی جو جاتی جبکہ ہیں میں

دیوانی و فرصراری مقدات فیصل بوتے تھے لیکن معلوم ہوتا ہے ا سوسل عظمی سے ساجنے ائٹر باضابط ہوتے تھے۔ بادشاہ کی خاہشوں سے اگر کسی فرقے کی جانب سے اخلاف کیا گیا ہو ا اس کا اس مجلس کے تدیم کاغذوں اور مسلوں سے پت نیں منا کو بادشاہ ان ارکان سے مشورہ تو کرنا گراس؟ كارنبدنهواتها كوشل عظمى كمزور سنى كيونكه نه تو سب نارمن امرا اور نه انگریزول کی پوری قوم کی ده نیابت کرتی سخم الهم اس واتدكى بنا برسم بادشاه اس قسم كى كونسل كم انعقاد سرتا اور الحامر سراك أس كے مشورہ كا بابند رهتا یہ احساس باتی رہاکہ بادشاہ بالکل خود مختار نمیں ہے اور یه گویا آینده زمانه کی دستوری شخصی حکومت کابیج حکومت شامی دارمن سلاطین کا نیا حاری کیا ہوا افام حکومت نارمن نتع کا ایک موٹر وجوش انگیر نیتجہ تھا اس کئے اپ ہم کو یہ دیکھنا طاہئے کہ اس نظام حکومت کے انسرکون كون سق اور وه كما كام كر ت تفيه اعلی عبدہ واران ریاست ۔ نارس سلامین سے عبد بیر

اعلیٰ عبدہ واران راست ۔ نامن سلاطین کے عبد بیر بارگاہِ شاہی خلانا اور شاہی خلانا اور شاہی خلانا اور تشریفانی اور خاص فرجی سردار جیسے کہ سب سالار اور تشریفانی اور خاص فرجی سردار جیسے کہ سب سالار اور تشریفانی اور خاص میں ساتھ مکومت کا کام انجم دیتے جن کم اب وزرا کھنا ماہئے۔ لیکن ابنی کے تین آخری عبدہ دار جسٹیٹ یادصدر اعظم ، ما نشلر اور خزانہ دار اُس وقت ہی

علاقه ديواني مين بست مقتدر سق عهدة صدر اعظم تيروي مري مِن موقوف جوا - المفارعوس صدى مين خدمت خرام داى كا بريع فرا شاہی تقرر ہونے نگا۔ جا سلر کے فرائف منصبی میں ہی بہت تغیر ہوگیا ہے لہذا ضرور ہے کہ ان وزراکا کام بیان کیا ہا۔ صدر اعظمه به وزیر سب وزرا کا صدر بوتاتا-ولیم فاتح کے عہد میں یہ نفٹنٹ اور بادشاہ سے بیون انگلسّان جانے اے زانہ میں نائب شاہ ہوا کرتا تھا ولیم احمرے وقت یہ ایک متقل وزیر بن گیا اور کل حکومت الس کے اختیار یں بھی تھی اُس کی بہی مالت جنری اول کی شاہی میں رہی ۔ اکثر یہ خدمت بادربوں کو دی مابق تھی اور اس کے دو سبب ستھے۔ ایک یہ کہ اس کام سے گئے اعلیٰ قابیت کی صرورت متی اور دوسرے یہ کہ مجرد ادمی کو اضیارات اوم وولتمندی سے ناجایز فائدہ اسمانے کی صرورت فطرہ کم ہوتی ہے طالسلم ارن سلاطین کا جاسلر اس سے ابعد زانہ سے مإنسار سے باکل مختلف عما - موخرالذكر زان كا طالسلر ايك تا بل جج ہوتا اور اس کا کام خاص عدالت کے متعلق موناتھا تا ر من سلاطین کا جا سلم ایک مدیک وزیر ریاست سبھا جاتا مس کے انتحت ایک بڑا علمہ ہوتا میں کی مدد وه شابی مراسلت سمو انجام دیتا اور احکام عدالت کی تعمیل کے لئے مکم نامے جاری کرتا اور شاہی حسابات کھتاتھا جبیاکہ اب رواج لیے اس زانہ میں مجی شاہی مہر اس کے باس

رہتی تھی ایڈورڈ نائب انگریزی بادشاہوں میں سب سے بہلا ہے جس کے پاس دہر اور جا انسلم تفا۔ جا انسلم بہشہ ال کنیسہ سے ہوا کرتا اور بادشاہ کا خانگی بادری ہوتا تفاداس کا عبدہ لاطینی لفظ کمیا نشیلی سے نکلا ہے جس سے معنے بردول (اسکرنیز) کے ہوتے ہیں۔ ان بردول کے جیجے بیٹھ کر اس کے مدگار اینا کام کریاتے ہے۔

خزانہ وار ۔ سلاطین نامن کے خزاندار کا خاص فرض یہ مقاکہ شاہی خزانہ میں جیشہ رقم رکھا کرے اُن دنوں میں سرکاری اعتبار بیدا نہیں ہوا تھا ۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اُس زانہ میں سوال حصہ اس قرضہ کا حال نہیں کرسکتا تھا جیسا کہ اِن دنوں ایک چیوئی ریاست صرافہ سے قرض کے سکتی ہے ۔ اس لئے ہر ایک بادشاہ اپنے باس کثیرمقدار کے سکتی ہے ۔ اس لئے ہر ایک بادشاہ اپنے باس کثیرمقدار فرنقد کی رکھا کرتا اور اس مقدار کی حفاظت و بھرائی بخزانددار کا کام ہوتا ۔ لیکن اس کے سوائے عام کاروبار سلطنت میں ہوی وہ شریب ہوتا تھا۔

فرانضی حکومت شاہی ۔ اگرج نارمن سلاطین نے توی کومت تاہم کی لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا جاہئے کہ اس کے سپرد ہجر جند ذمہ داری کے صیغوں کے جن کو ان دنوں عوالی سپرد ہجر جند ذمہ داری کے صیغوں کے جن کو ان دنوں عوالی مسکوار سے تعلق ہوتا ہے زیادہ کام مقا۔ اس وقت مرکاری مام کی تین عنوالاں میں تقییم کی جاتی ہے۔ فینانس (محکمۂ مال) دادرسی اور جنگ ۔ لیکن ایس زمانہ میں سرکار کا ایک ہی تقلی دادرسی اور جنگ ۔ لیکن ایس زمانہ میں سرکار کا ایک ہی تقلی

نکمہ تھا۔ جو بھاظ نوعیت کار ہال و مدالت کے دو مختلف اموں سے مشوب کیا جاتا تھا۔ اس محکمہ کے ہایی فرائض کے لیاظ سے اُس کو اکسجبکر (ارکان مجبس جس میزیر کام محرتے اُس پر ایک خانددار کیڑا یعنے جبیکرڈ کلاشمہ بچھا ہوتا تھا) اور فرائض عدالت کے اعتبار سے میوریا ترجس کھتے تھے (دولالین فرائض عدالت شاہی) ہر طور اُس کے دولاں صیفوں میں ایک ہی قسم کے ارکان ہوتے تھے یعنے اعلی دولاں صیفوں میں ایک ہی قسم کے ارکان ہوتے تھے یعنے اعلی عہدہ داران سلطنت جن کا اویر ذکر ہوجیکا اور دوسرے ایسے عہدہ داران سلطنت جن کا اویر ذکر ہوجیکا اور دوسرے ایسے وگل جن کو بادشاہ طلب کرنا مناسب مجھتا تھا۔

ہم بنائجے ہیں کہ انسیجیگر بھری مال تھا۔ اس کا اجلال سال ہیں دو مرتبہ البیسٹر اور فائیکل مس رعیسائیوں کے دو تہوار جہ اہ ایبرل ادرسبٹمبر ہیں دانع ہوتے ہیں ) کے زائد میں ہوا کرتا۔ شہرف زقوم اور مخال واجب الا داکو اس میں داخل کیا کرتے تھے س سے کام سے تین جدا جدا دفتر رکھے جاتے تھے۔ خزاند دار کی مسلوں کو اُن کی شکل کے سبب گرمیط رول آف وی پایپ (بڑے پھے ہو گا سے اند بندا) اور دوسری مسلیں ہو جا انسار کے حت ہوتیں ان کو رول آف جا انسار کے وفتر ایک کم درج کے عہدہ دار سے تفویض رمتا بہتری اول وفتر ایک کم درج کے عہدہ دار سے تفویض رمتا بہتری اول کے عہدہ دار سے تفویض رمتا بہتری اول سے عہد کا ایک بایب رول زنل نا مسلوں کا بندا) ہو

بنوايكس اور ابير كم متعلى ميمرس تشريح كردى كئي ہے -

اب یک باقی رو عمل ہے نارین فینانس کے متعلق معلوات کا مبدا ہے. انائینسلاطین کی الی حالت و الیم فالتح ادر اُس کے اداک سنگدل و حربیس تنف وه مانتے تھے که دولتمندی اصل قوت ہے۔ کثیر مقدار میں ردیبے حمع کرنے سے وقت اصرورت کام آتا تھاادر غیر ملی نوصب اجرت بر مهها بوسکتی تحین جن کو بز انگرزوں اور نہ نارمنوں کی پروا ہوتی تھی۔ نارمن فتح سے بہلے انگلستان کے بادشاہ کمزور ہونے کی وجہ سے مفلس سفے نارمن سلاطین نے ان سے سبق لیا برے ادر بہلے طریقی سے جس طرح ہوسکا روبیہ میم کنا شروع کردیا۔ ان سمے جبریہ وصول کرنے سے مکک بہت تہاہ ہوا نیکن اجانب کے حلول اور ماگرداروں کی بغاوتوں سے اسموں نے اس کو بچا لیا۔ تھا کہ حکمان کو مکک کی آبادی اور ذرایع آمدنی سے آگاہ ہونا لازم ہے۔ اس کئے اُس نے احکام ماری کئے کہ بورے مک کی از بین کی بیایش اور تشخیص مالگذاری رعیت داری کی جایے اس فرض کے لئے شاہی کمیٹن شکٹے یں ہر ایک صلع میں روانه سمیا سمیا جس سمو اضتیار دیا سمیا تھا کہ شبیرف اور بيرنول اور ان كے فرانسيس التحتوں اور اُن سب اُفخاص كا جو تعلقات کی مجلسوں میں سرکی ہوتے ستے مثلاً باوری اور ملیث ادر سر ایک سوضع کے جمد نائبوں کا ملفاً بیان تلمبند کرے کمیش کا کام تھا کہ ان طفی بیانات کے ذریعہ

ہر ایک تابض اراضی اور اس کی زین کے شعلق بشمول عہد ابٹرورڈ "ایب دنانہ موجودہ تحقیقات کرے کہ ہرایک کے تبفیہ میں کس قدر اراضی ہے،اس کا قابض سابق و مال کون ہے، اس بر کتنے ملوک مسرفس رغلان زرعی یاغیر آزاد کسان ) ادر احرار رصت مین اکس قدر حصد اس کا حبکل ادر جراگاه اور سبزہ زار کے لئے مخصوص ہے، تقداد عکسوں اور ماہی محمری کے تالابوں کی اور اس قطعہ اراضی کا مخال جو شاہ ایرورو کے زانہ یں مقرر ہوا تھا ادر اب عطائے ولیم کے دنت کما ہے۔ ناوین سلاطین کے مخصوص ذرایع مکال حسب ذیل بھے ۔ ا۔ شاہی اراضی ۔ ہم کو معلوم ہے کہ نارمن فتع کے پہلے ایب بڑا شاہی مخصوص ملاقہ ہوتا تھا جس کو ڈیمیلن کھتے تھے اور جو بادشاه بوتا اس كو يه علاقه متاتعا اس علاقه ميس وليم ادر اس کے ورشہ نے باغی امراکی جائدادیں صنبط کرکے بہت اطافہ کیا ۔ بادشاہ اس علاقہ کی زمین اور اس کے شہروں کا مالک اور ماکم کھلاتا تھا اس لئے وہ اس ملاقہ سے سب جیری وصول كرسكتا نما مسطع كه بيرن افي علاقه سے لے سكتا عقاب (۲) حاکیری محال ۔ نظام حاگیری کے عیالات کے بوجب بادشاه ملک کی ساری زمین کا الک تھا اور اُن لوگوں کا جن مو بلا واسطم بادشاہ سے جاگیری عطا ہوی مقیس فرض تجا کہ مقرره خدمات سجالائي اور ميشكش اداكري اور حب كمبي

مله ديكو نره متعلق ويمين مندرج منميمه ـ

طلب بور تو بجنیب مشیر یا قاضی جیسی ضرورت مو-بادشاہ کی عدالت میں کام کریں اور جب لڑائی کے واسطے بلائے حالیم تو خود اپنے تابعین کی ایس تنداد سے ساتھ جد رقبہ جاگیر کی مناسبت سے ہوتی تھی اسفیر سے آراستہ ہوکر میدان میں آئیں۔ ان کے علاوہ اُن کے ذمہ مختلف طیع کے رسوم کی اوائی تھی۔ جاگروار کی وفات پراس کے فرزند کو ماگیر بر قبضه و تصرف نهیں دیاجا تاتھا جب کک که إدشاه كو وه ندران ادر نه كرے جس كو رمليف كتے سے المیش دمبارزی عالیرے کئے بانج یونڈ اور بیرن کی حائداد کے لئے دس بند مدانہ لیا جاتا مقارار ایسے سوفی کا بیٹا بانغ نہ موتا تو بادشاہ کی دلایت میں سے لیا طاتا جو اس کی برورش و تعلیم کا انتظام کرتا تھا لیکن ہیں کی جانداد کے زمانہ المرانی کی سب سجیت ادشاه لیاکراتهانیکن اگر متونی سجائے فرزند دختر جبور مانا تد وه بهی بادشاه کی سر برستی میں الی عاتی تھا ہ<sup>ور</sup> بدشاہ ہی اس کے لئے شوہر سجویز ونتخب کر تاتھا۔ اگر یہ لوکی کسی بڑے ملاقہ کی وارث ہوتی تو بادشاہ اس شخص سے جو اس سے شادی کرنا ماصتا بڑی رقم وصول کرنا تھا ن کو معشاهی حقوق ولایت و آزدواج" کہتے کتے علادہ بریں اسی قسم کی اور رتوم بادشاہ کو جاگیداروں سے وصول ہوتی تعین جو دائيز، بيخ" امادي رقوم" كملاتي تقيل - بر ايك رئيس له وكيون في متعلق نايك برمندرج ضيمه.

اپنے علاقہ کے حاگیرداروں اور اسامیوں سے ان کے مشورہ کے بغیر تین قسم کی رسمی رقوم امادی بانے کا ادعا کرسکتا تھا جن کی حسب ذیل صراحت کی باتی ہے۔

بادشاہ کے فرزند اکبر کے مبارز بننے کی رسم کے وقت۔ بادشاہ کی بڑی لڑک کی شادی کے وقت -اور ادائی فدیہ دینے کے لئے اگر بادشاہ گرفتار کرلیا جاتا۔

بالآخر اگر کوئی جاگیردار بغاوت سریا تو بادشاه اس کی زينيس صبط كريتا ـ اس سوحق ضبط كميته تق ـ الركوئي ماكردار لاوارث مرجاتا تو بادشاه أس كا وارث بن جاتاتها بيعق بازگشت کھلاتا تھا جو اہمی کے باقی ہے۔ اگر بادشاہ حریمی ہوتا تو اس کے لئے نہایت اسان تھاکہ ان حوق کے بیا استعال سے من مانے روبیہ جبراً وصول کرے - اگر وه حاکیرداروں کو نجورتا تو یہ اپنی مگبہ پر اینے ماتحت ما گیرداروں کو سخوڑتے۔اس طرح سے اگرم نظامر جند ہی آدمی بلاواسطہ اس طرز کے نذرانے بادشاہ کواواکرتے تھے لیکن اس کا خمیازه تام قوم کو انتهانا برتا تھا۔ رسم طبین کلیط، ابتدارً یہ معصول سجساب دو شلنگ نی ائیڈ نگایا جاتا مفا اور یہ اس غرض سے لیا جاتا کہ انگرزی سلاطین توم ڈنیٹر کو اس سے رشوت دا کریں تاکہ وہ مک بر علم اور بنون ولیماقل نے ساتھ میں علاء

ونیز کے اس خطرہ سے نائرہ انتھاکر دو بارہ اس محصول کو

حاری کمیا اور اسے بڑھاکر جبھ شانگے مقرر کیا۔اس کو اصولاً تمام زمینوں بر مائر کیا گیا تھا بعض ملاقے مستنیٰ تھے۔ رمم') فنرم - رمنلع) دلا لمینی نرا) یه ره رتم ننی جس کو برشلعگا شیرف بینے دنتظم ، کئی جھوٹی مات کی واجب الادا رقیم کو بصورت مالگزاری کیمشت ادا کرتا -اس میں خاص علاقهٔ شاہر کے علیحدہ حصص، اراضی کی مالگزاری اور صناع کی عدالت کی جمع شده رتوم جرا نه و رسوم ادر مختلف رتوم جو اشخاص خاص يا عام أرعايا سے وصول ہوتيں شامل ہواكرتي عين. رمبٹر بندوبسٹ کی تکیل سے بعد ان جھوٹی رقمی مرات کا انازہ کرکے ایک مین رقم ہر ایک ضلع کے لئے مقرد كردى كلى - اس رقم كے لئے نتظم صلع جواب وہ قرار دیا گر خاه اُس صلع کی آمدنی اس سے نیادہ ہو یا کم۔ لیکن اس کو احازت سی کہ نظم و سنق شاہی کے اخراجات

20

اس سے وضع کرلے۔
(ه) فوجداری مقدمات کی آمدنی ۔ تعلقہ اور صنع کی عالقہ اشتاری مقدمات کی آمدنی ۔ تعلقہ اور صنع کی عالقہ اشاہی مدانتوں میں مقدمے نتقل ہونے سے ان سے رسوا اور جوانوں کی رقوم اس عنوان کی آمدنی کا ذریعہ ہوئی تقیر اُن اسباب کی بنا بر جن کا ذکر آبندہ انتظام داد رسی کے عنوان میں کیا جائے گا۔اس متم کے مقدمات کی کرن جوت گئی ۔ انتظام دادرسی کو سلاطین نارمنی نے آمدنی کم معقول ذریعہ بنا لیا سخا اس کا ایک سبب یہ تھا کہ شاہ

عدالتوں کے دروازے ان مب کے لئے کول دئے گئے تھے جو ان میں مقدمہ دائر کرنے کے استحقاق کے لئے رقم ادا کرتے اور دوسرا سبب یہ مقاکہ الدار مجربین سے بھاری موانے وصول کئے جاتے تھے ۔ جنامنی توانین صحراکی بنا پر جہ جوانے عاید کئے جاتے اُن سے کثیر آمدنی ہوتی تھی ۔ بنا پر جہ جوانے عاید کئے جاتے اُن سے کثیر آمدنی ہوتی تھی ۔

یہ امر سبی قابل غور ہے کہ نارین سلاطین ان توگوں سے جن کو ہاوتعت اور سودمند عہدے بانے کی خواہش ہوتی یا ہو لوگ سکلیف دہ اور اعزازی کاموں سے سبکدوش ہونا عاصتے بڑی بڑی رقیب صال کرتے تھے۔

اا۔ ارمنی اسطام واورسی۔ اکثر عالق میں انتظام دادرسی اسی طرح سے جاری را جیسا کہ نارس فتح کے پہلے تھا۔ تلقہ ادر ضلع کی تدیم قومی مدالتیں ولیم فاتح کے اہتوں باتی رھگئیں۔ ولیم احمر مقامی مدالتوں کا بیجا استعال کرکے بوگوں سے جبراً روبیہ وصول کرتا تھا۔ لیکن ہنری اول نے اس کے متعلق قانون بنایا جس سے قرار دیا گیا کہ ان کا کام وہی نہ ہونے باٹ و الم کے عہد میں تھا ادر اس کے خلاف نہ ہونے باٹے۔ اکثر اشخاص اور سند یانتہ جاعتوں کے بیاں بھی اُن کی خاص عدالتیں ہوتیں۔ لیکن نظام جاگیری کی سے خصوصیت مینے حاکمیری مدالت کے بغیر حاکمیری وجود ہی نہیں ہوسکتا، بعد کے انگریزی سلاطین کے عہد میں خاہر ہونے ہوسکتا، بعد کے انگریزی سلاطین کے عہد میں خاہر ہونے ہوسکتا، بعد کے انگریزی سلاطین کے عہد میں خاہر ہونے کی تھی۔ ابھی تک بوشاہ رہایا کا سب سے برطاقائی سمجھا جاتا

جاتا تما اوربیض وقت اجم دیوانی اور نوجداری مقدمات کا خود بی فیصله سریا تھا۔ با وجوداس تور امشاببت کے بعض امور میں نارمن انتظام دادرسی سیسن انگریزوں سے انتظام دادرسی سے مفائر سا اس فرق کا برا سبب مقای عدالتوں میں شاہی وست اندازی تھی اور اس کے کئی وجوہ تھے۔مقامی عدالتوں میں اکثر ناتعلیم یافتہ قصار ہوتے جو معمولی اور صاف سیدسے رسم و رواج کی بنا پر جن سے ہر ایک شخص واقف ہوتا دادرسی کی کرتے تھیلین نارمن فتح نے خانون رسم ورواج انگلتان کو درہم برہم کردیا ادر اس کے بجائے بہت سے ایسے تواعد واخل کئے جن کو صرف نامین وکلاسمجھ سکتے یے میں کے سوائے جب جاگیری نظام کو ترقی ہوئی تو مقامی عدالتیں اپنے فیصلوں کی مقتدر روسا کے خلاف تقییل کرانے میں عاجز ہوگئیں۔ اس کئے مقای عدالتیں اپنے مفوضہ کام کو انجام سی دسکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ارمن سلاطین بہت خواہش مند مھے کہ اُن کی عدالتوں میں کام آیا کرے اس سرگرمی و اشتیاق سے مجی دو سبب ستھ اول یہ کہ توی روسا کی طاقت کو رو کنے کی خواجش دوسرا یہ کہ رسوم عدالت اور مراون کے ذریعہ سے روبیہ مال کرنے کی تمنا۔ ظاہرہ کہ مقامی عدالتوں سے اس قسم کی خواہشیں پوری منیں برکتی عمير اختارات موساعت مو برهان كي غرض سے ناران سلاطین نے دو آلے استعال کئے دا) شاہی عدالت دم) شاہی

باب جهارم

دں کے دورے۔ فی عدالت کے متعلق ہم تھے چکے ہیں کم اس میں دہی ، اجلاس کرتے جو استجیار میں کام کیا کرتے تھے۔اس میں تقدات كى تحقيقات ہوتى جن ميں 'بادشاه سمو رنجيبي بوتى تھى۔ سے مقدمات جن کی داد رسی مقامی عدالتوں سے بنیں ل يا ده مقدات جو باهم جاگير دارول يي جوا كرتے تندار کے سبب سجز عدالت شاہی کے کسی دوسری ن کے احکام سمو وہ قبول نہ کرتے یا ان ہوگوں کے ے جن کو خاص رمایت کے سبب ماوشاہ سے اس ت میں رجوع ہونے سے گئے اجازت ملتی تھی۔ ی کمشنول کے دورے ، ہنری ادل سے عبدیں ، ہوے۔ اور بہنری دوم کی سلطنت کے مازیک یہ ے کسی قاعدہ کے تحتٰ میں نہ تھے۔ یہ شاہی کمشنر ت کے ارکان ہوتے تھے او داد رسی کرنے کے گئے صلع ع سفر کیا کرتے تح عدالت صلع ان سے اجلاس کے گئے . ہوتی کمشنر تعلیم یافتہ و کلا ہوتے تھے۔ دشاہی اضیارا ، تعد علات منلع الله الشخاص برمشتل موتى جوامو المالنارع ع طلب سے واقف ہو نے تھے اور ان میں سے مختلف س کو حلف دیا حاتا که مجرمین سمو حاضر کمیا کریں اورامو ) کی ابت طفی شہادت ادا کریں - اس عظیم تغیرنے نتائج پيدا ڪئے۔

(۱) قضاۃ کے دوروں نے انگلتان میں ایک ہی تانون کے نفاذ بانے کی بنیاد ڈالی اور انگریزی اتحاد کو قوی کیا۔

رم) ان دوروں سے سبب اصلاع کی عدالتوں لینے رعایا کی کمٹیر تعداد سے بادشاہ کا بلا واسطہ تعلق بیدا ہوگیا۔اس طرح ماگیردار روساء کی توت محدود ہوئی اور بادشاہ کے لئے عوام کے خایندوں کو طلب کرنے کا راستہ نکل آیا۔

رسم ، ہمسایہ کے نتخب اشخاص کے ملفی شہادت کو اتعال كرنے سے سالتی تحقیقات میں جوری كی شكرت كى ابتدا ہوئى . 111- نارمول كا فوجى نظام - نارمن سلاطين عائة سف كه برك روساء پر فزمی خدمت کے لئے بانکل بہروسہ کر بیٹینا نہایت اندیشناک ہے۔ ناوس امرا اگرجے بہادر سے لیکن مطلق العنان ردر ناقابل اعتاد صرور سے اس لئے نارس سلاطین نے پرانے فریضہ کو ناند کیا جس سے ہر ایک آزاد آدی کے لئے ضور تما کہ جب بادشاہ طلب کرے تو فوجی خدمت ہجا لانے کے لئے ماضر ہو مائے۔ جب کہی نارمن بیرن بناوت کرتے تر نارمن سلاطین انگریزی تومی نوج سے اُن کی سرکوبی کرتے تھے چنامجہ جب بہتری اول نے بدکار ارل آف شرد سبری کو مس کے علاقہ کے تلعہ برج تاریخ میں محصور کیا لو نارمن امرا نے بادشاہ سے نوابش کی کہ اُس کے ساتھ آسان شرابط برصلح کرلی عائے لیکن انگریزی سیاہ عاصی تھی کہ مس كو بانكل تناه كرديا عاسة -

نارمن سلاطین الدار ہونے کے سبب سے نلآ کرس یا گیسکنی یا کسی دوسرے ملک سے اجرت پر سیاہی مہیا کرسکتے کتے۔ ان لوگوں کو بجز اپنے مالک کے دوسرے کی خواہ وہ انگریز ہوکہ نارمن پروا نہیں ہوتی تھی۔اس طح نارمن سلاطین کے پال تین قسم کی سیاہ ہوتی تھی۔

اوارائی مقامی نارمن فتح سے مقامی ادارات بر اس قدر اثر سنیں ہوا جس قدر کہ مرکزی حکومت بر ہوا ۔ مقامی ادارات کا انگریزوں پر بہت گھرا اثر ہوگیا سقا اس کئے جاگردار امرا کے مقابل ان ادارات سو نارسن سلاطین نے اپنے بجاؤ کا ذریعہ قبار دے کر قایم رکھا۔ تاہم جو تغیرات کہ ان میں ہوگئے کے اُن کومض اتفاقاتِ روزگار سمجھنا جاہئے نہ کہ واضع قانون کی مرضی۔

بریں ہم نارمن فتح کا ان سب ادارات پر اثر ہوا۔ ایک طح سے تو اس نے نظام جاگیری کی نشونا کو ترتی دی اور دوری طح سے مرکزی حکومت کو زادہ قوی اور وفیل بنادیا۔ موضع ہے ہم بیلے کھ فیکے ہیں کہ موضع سے ابتدائی ستورکی نبت صبح طر پر شخفیق بنیں ہوسکتی۔ نارمنوں کے زانہ میں موضع بدل (Manor) حاگیرا پرگنہ کی میں نہ ہوگیا۔ ہر ایک جاگیریا پرگنہ کا ایک ایس ہوتا۔ اس کے کا شتکار اس امیر کے آسامی ہوتے اور اکثر حالتوں میں آزاد ہوتے۔ نوت شپ یعنے موضع کی افتادہ زمین کا وہی مالک سمجھا جاتا عدالت جاگیر کے ارکان

سك ويكون علقات ميزمندر وضيمه -

میں ہر رئیں البیت داخل ہوتا تھا اور یہ آسی جاگیزار کی عالت مصور موتی تھی اکثر مقامات ہر اس تغیر کو بہت ترتی ہوئی ہوگی ملکن اس کی تکمیل نارمن فتح سے ہوئی -

فعُلقہ۔ نارمن فتح کے پہلے یا بعد خاص رہایت کی بناپر تعض امراک عالیری تعلقہ سے نکال کی گئی تھیں اور گو اکثر امور بیں اُس کی تدیم دستوری ترتیب سجال رهگنگ تھی -تاہم تعلقہ کے عدالتی کام کی اہمیت تبدیج کم ہوتی گئی۔ صلع مراء مادم من کا صلع کی دستوری ترتیب ناوس فتح کے بعد مجی باتی رہی ۔ لیکن اس فتح سے جو مخصوص تغیرات ہوئے وہ صرف شیرف کی نئی حیثیت اور شاہی قضاۃ کے دورے ہیں۔ تثیرون کے وستور ضلع کے ماشدو (Ealdorman) میں ایکٹرمیں کے افتیاراست کا نائب اور شیرف شاہی انتظام کا عامل ہوتا تھا۔ اِس کے بعب، کے زمان میں ایکڈرس موقوف ہوکر اس کی جگہ بڑے آرکز (نوابوں) کو دی گئی جو اکثر اضلاع پر حکمال تھے۔ امن نتح کے بعد بجز جند متثنیٰ نوابوں کے اصلاع کی حکومت ان سے بتدریج کے لی گئی۔ شآیر سے ان سے خطاب آرل کی بنا ہوئی ہے

ایکن شیرت دنتظم صناع ) بجیثیت نائب شاه صناع میں باقی

رحگیا۔ اور بادشاہ سے مطلق العنان ہونے سے شیرت مجی

له ويكوروش متعلق المرمين مندرج نميمه-

بہت مقتدر ہوگیا۔ شیرف کے نرایض بلحاظ الیہ اور دادرسی اور جگ نہایت اہم تھے۔

ا الیہ کے تحاظ سے ہم کو معلوم ہے کہ ضلع کو شیرت ایک سال کے واسطے تھیکہ پر رقم معینہ پر دے دیا کرتا اور اس رقم کا وہ فمددار : اتبہا اس لئے اس کو موقع ملت اور اس کی عرض ہوتی کہ نا جایز طور پر جبرسے رو بیہ صول کرے اکثر وہ اپنے اختیارات کا بیجا استعال کرتا اور اس لئے لوگ اس سے ناراض رصتے تے ۔

اب بلی ظ دادرسی صنع کی عدالت میں وہ بادشاہ کا نائب ہوتا تصابیماں سجیتیت میر مجلس اجلاس کرا تھا اور بعض وقت شاہی تاضی کی حیثیت سے ان مقدمات کی تحقیق کرا جن کو مقامی عدالتوں سے منگوالیا کرتا گھا .

سو۔ بلیاظ جنگ ٹنیرن کا فرض تھا کہ صلع کی نوج کو ملب کیا کرے ۔ بڑے امرا اپنی سپاہ کی کان کرتے لیکن ہتی افواج کی مرداری ٹنیرن کیا کرتا تھا۔

شہم ۔ نارمنوں کے عہد میں شہروں کی نشونا تعجب خیر ہے سیکس انگریزوں کے سلاطین کے اسخت بڑے شہر خود تعلقے ہوگئے سے ادر باتی شہر معمولی موضع سے ،نارمن فتح کے بعد سے فہروں کو کسی ایک امیر کے مضوص علاقہ کا یا بادشاہ کے ضموص علاقہ کا یا بادشاہ کے ضاص علاقہ کا عدم محصے گئے .شہر ہوں کو اُس امیر کی آسامی فاص علاقہ کا وار ان بر اس کی مرضی و خوشی کے موافق فیال کیا جاتا ادر ان بر اس کی مرضی و خوشی کے موافق

مصول نگایا جا آنیا.اب بہلی غرض شہریوں کی یا ہوگئی کہ محصول ۔ ی مقدار کو محدود کریں۔ رجیشر بندوبیت میں ہرایک شہر سمے زمد محصول کی ایے معین رقم بلائی گئی ہے۔ ووسری غرض شهروی کی یا سمی که اس رفم کو ده خود حمیم کریں اور فسیرف اور اس کے جبریہ وصول سے خات بائیں۔اس مقصد کو المفول في اس طع يوراكل كل بادشاء ك بريم سند الني ا بے شہر کا اجارہ اس رقم کی سنبت عال کرلیا جو ان کے ذمه واجب الادا قرار دی جاتی عقیدوه صرف بادشاه کے با اس رقم کی اوائی کے ذمہ دار تھے۔ ہر ایک سے اس کے عصب کی معین رقم وصول کی جاتی تھی ان شہر سکو بھی ہو امرا کے مخصوص علاقوں میں واقع ہوتے اسی قسم کے اسناد ان کے روسا سے مل محلے۔ علاوہ بریں حکومت کنے شہوں کی مقامی عدائنوں اور اُن کے تجارتی وصنعتی المجنوں سے وجود سو ان لیا ۔ دوسرے شہروں کی بی سول رہی کہ حتی المقدور شہر کنڈن کے سے اعزازات وحقوق میں کریں۔ لنڈن کو جنری اول سے ایک سند کی تھی جس کے ذریعۂ اس کی حبثیت منلع کی ہوگئی تھی۔ اس کو اینا شیرف نتخب سریے کا اختیار تھا۔ اہل کندن بیونی عدالتو سے زیر افتدار سنیں سے ادر راحداری اور بدرگاہا کے محصول کی ادائی سے ستنی ستے لیکن ملکت کے دوسرے سب باشندوں سے برابر مہی محصول وصول کئے جاتے تھے

بادود ان اعزازی رمایتوں کے لنڈن کی وہ مالت نمتی که بم اس کو کارتجرین (مخصبه) کم سکیں۔ حکومت اور کلیسائے باہمی تعلقات۔ دئیم فاتع کے ارادہ ظاهر کرنے پر کہ وہ کلیسا کی حایت و استحکام میں نبرو کرا ہونا عاصتا ہے بوپ اسکندر دوم نے اس سے حملہ انگلسان کے وقت رحمت و تائید اللی کے نزول سے واسطے معاکی تی إس كئ وتيم نهب ادر كليساكي امانت و خيرفوايي برتا امکان ہروقت آمادہ رمتا تھا۔ساتھ ہی اس کا مجی خال سگا رهتا تماکہ اپنے اختیارات میں مسی طبح کا منعف نہ بیدا ہونے اے۔ اس نے انگلتان کے اس وقت سے موج عیسان . نمب اور دوسرے مکوں کے میسائی نہب وکلیسا کے تعلقات میں کیجبتی بیدا کردی اس طبع کہ انگرنی سقف اور صدر اسقف کے ملاقے فرانسیسیوں اور اطالیول کو دئے حانے گئے۔ اور یہ احازت دی کہ اوائی رمسم عشائے ربانی میں ترمیم کی طائے اور بادریوں کو ترفیب دی کہ وہ مجرد را کریں ۔ باوریوں کو خوش کرنے کے لئے اس نے ایک بڑا نیتجہ خیر انتظام کیا۔

اس انظام کی بناپر دیوانی مدالتوں کو کاب کی عدالتوں سے ملیرہ کردیا گیا۔ ارس فتح سے پہلے اسقف اور شیرون ایک ہی عمالت تعلقہ میں اجلاس کیا کرتے

له وكيوون متعلى كاربوريش مندرج ضيمه ـ

اور دینوی و دینی آدمیوں کے لئے ایک ہی قدم کی دادرسی
اور دینوی و دینی آدمیوں کے لئے ایک ہی قدم کی دادرسی
اور کرتی سی لیکن اب بادریوں کے واسطے مدا لتیں مخصوص
کردی مکین جن میں صرف ایسے مقدمات دائر ہوتے اور
اہل مقدمہ دہی ہوتے جن کو نہب سے تعلق ہوتا تھا۔
اہل مقدمہ دہی ہوتے جن کو نہب سے تعلق ہوتا تھا۔
اس کے بعد لمزم بادریوں کی جی انہی عالتوں میں شخفیقات
مونے لگی۔ ان عمالتوں میں قانون غیر موضوعہ نہیں بلکہ
مونے لگی۔ ان عمالتوں میں قانون غیر موضوعہ نہیں بلکہ

پادریوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لئے وہم فانے نے میں مسلم کے ایک وہم فانے نے میں مسلم کی میں دیاریوں کو اطانت بنیں متی کہ بادشاہ سے ملاحظہ و منظوری کے بغیر بوب کی سخطان وصول کریں یا اس کی رضامندی سے بغیر کلیسا کے متعلق نئے قواعد مرتب کریں۔ ایسا ہی کوئی شاہی ملازم یا بیرت ہے کہ خابی نہہ سے خارج بنیں کیا جا سکتا تھا اور بوب سے سفیر کو بھی بلا حصول اطانت نامہ شاہی نہ تو بوب سے سفیر کو بھی اور نہ وہ ملک میں آسکتا تھا۔

ویم نے کلیساکی زمیوں پر بھی عام اراضی کی طیح سے معصول لگایا۔ اُسقف اور دوسر سے علاقہ دار بادریوں پر بھی مثل عام تابطان اراضی کے علاقہ دار بادریوں پر بھی مثل عام تابطان اراضی کے فرجی خدات لازم کی گئین سوائے اس کے اس نے ور طریقوں سے بادریوں پر بہ سنبت عام رعایا سے زیادہ محصول لگایا۔

بإب چهارم

عرصتُه دراز سك كليسا اس قابل تنسي بوا تما كهسالين لیاکا مقابلہ کرسکے۔ بادریوں کے ضعف کا سبب یہ مقاکہ ان میں سے انگرز سے اور ان کے حکمال غیر ملکی نے کے سبب ان سے برابری اور مجت سے پیش ہنیں ، عقم اور نه عمومًا ان كى زبان بولت عقم. يادريوس ميس یج اتفاق ہوتا گیا اور جکہ صدر اسقف اور اسقف کا اب انگرزوں ہی میں سے ہونے نگا تو لوگ ان کو ن العنان بادشاہوں کے مقابل حربیت کا حامی اور معاون سمجھنے لگے وتیم اول کی حیات میں کلیسا اور حکومت میں صلح ) لیکن ولیم دوم نے وٹ ار شروع کوی اس تباہی ی مبی بنیں بیے ۔ اسقف اور گرط سے اعلی عبدوں کو متوں خالی رکھتا اور ان علاقوں کی آمنی خود لیا کرتا۔ ں وقت زمینیں بالکل انعام کے طور پر بلا شرط دیرتیا۔ ، کسی خالی جائداد کو مامور شرتا تو اس احازت و تقرر الئے معتدب رقم وصول کرتا۔

حب ہنری اول شخت نشین ہوا تو اس نے سند کے یہ سے وعدہ کیا کہ کلیسا سے حقوق کا کاظ کیا جائے گا . أيك مد تك وه اس معامره كا بابند را ليكن بإدراي<sup>ل</sup> ، اور اس میں کسٹیرگی ہوگئی اور یہ کشیدگی منزاع رسم ربیے " کے نام سے مشہور ہے۔ یہ امر ابرالنزاع تھا کہ فف کو اس کے عہدہ پرکون مقرر کرے - اسقن

اگرو کہ کلیا کا عہدہ دار ہوتا دین سلطنت کا ہرن ( اواب )

ہی خیا۔ اس کو جوئے درجہ کے پادری نتخب سرتے لیکن اس شخص کا انتخاب سی جانا جس سو بادشاہ نامزد سرتا۔ بعد انتخاب اس اس انتخاب سی جانا جس سو بادشاہ نامزد سرتا انتخاب کی علامات ) سے معزواز سرتا ادر اسقف علاقہ بانے کے سبسے بادشاہ کی خال بری دوفاداری کا حلف سرتا۔ اس طرح اسقف کا بادشاہ کی خال بری دوفاداری کا حلف سرتا۔ اس طرح اسقف کا تقرر بالکل بادشاہ کا اختیاری ہوتا۔ انسیام جو کنٹر بری کا صدر اسقف سما انکار کر بیٹھا کہ بادشاہ سو اس معالمہ میں دفل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہنری لے اپنے آل اختیار کو شد و مہ سے منوالے کی کوشش کی ۔ بالآخر دونول میں مصابحت ہوگئی اور کے بایا کہ انگوشی اور عصا سقف کو میں مصابحت ہوگئی اور کے بایا کہ انگوشی اور عصا سقف کو میں مصابحت ہوگئی اور کے بایا کہ انگوشی اور عصا سقف کو بادشاہ کی فراں بری ووفاداری کا حلف کرے ۔

بادساہ کی طرف بول میں کا موقع ہے کہ ہم اس وقت کی مارچ قومی ۔ اب اس کا موقع ہے کہ ہم اس وقت کی سوسائٹی کے فیقات پر اجالی نظر ڈوالیں ۔ بڑا فرق تو انگریز محکوم سقے اور اس راست سے بعثک سکٹے ستھ جو ان کو قومیت کی منزل بک بیونیآ ا۔ دولتمند لوگ زمینوں خطابوں ادرسایی اختیارات کو کھو بیٹے ستھے اور غریب (مفلس) آدمی فتح کے اختیارات کو کھو بیٹے ستھے اور غریب (مفلس) آدمی فتح کے بہتے سے بھی زیادہ ذریل و خوار ہوگئے ستے۔ اکثر و بیٹیر انگریز غیر آزاد کسان یعنے زرعی غلام نبالے سکتے۔ اکثر و بیٹیر انگریز غیر آزاد کسان یعنے زرعی غلام نبالے سکتے۔

علام زرعی کا الملاق صحیح نيكرن وكنن Villein معنوں میں ملوک پر سیں ہوسکتا اس کے اس کے اس ذاتی مکان اور اہل و عیال ہوتے تھے۔قانان اُس کی تائید میں موجود مثما جس کے باعث مالک نہ تو اس کو ہلاک ادر نه اس کے اعضا کی قطع و بریم کرسکتا متا۔ قبضہ اراضی کے متعلق وہ مطمئن رحما اس واسطے کہ کاشتکاروں کی تعداد کم اور زمین زیاده عقی - بھر ایک دوسرے کو بیدخل کیوں کرتا۔ اگر دہ کسی کلیسا کے علاقہ کی اراضی پر رحتا تو آ کے ساتھ زیادہ ولیل براؤ نہ کیا جاتا مکومت موضع میں وہ شریک رحتا اس کو اینے مالک سے آزادی پانے کا موقع مل تما یا مباک کر سی شهر میں ایک شال اور ایک دن کک بڑے رہے سے اس کا احرار میں شار بونے لگتا یا بادریوں میں ٹرکی کرلئے طافے سے غلامی سے نجات ملحاتی ا وجود ان رعایتوں کے اس کی کھم عزت نہ ہوتی اس کئے کہ وہ گویا زمین سے کبڑ دیا جاتا اور اس سے ساتھ منتقل ہوا كوا - اس سے مالك سے جرا رديب وصول كرتے يا ظلم سے اس كى سجم حفاظت بو جاتى سمى - يكن اس كوكسى قسم كا ساسی حق جلل نہیں تھا۔ اور آزاد باشندے اس کو نظر حفارت سے دیکھتے۔ اکثر د بیٹتر انگریزوں کی میں عالت تھی۔ لیکن دورے تین طبعے اس سے بہتر تھے(۱) آزاد ماکان اراضی

كليجيو نوٹ متعلق سرف مندرج خيرر -

ج بعض وقت مزارمین عبی کھلاتے سے - (۲) باشندگان باد رس، بادری - ان طبقات عالم کو پوری آزادی مال حقی۔ ادر اپنے معالمات کا خدد دہی انتظام کرتے تھے۔ تاہم سجز بادریوں کے ان موضعے معنوں میں ساسی آنڈار صل للہ تھا۔ اس کے خلاف ارمنوں کی حالت ہے جو حکمال توم تھی ۔جو جھے کہ انگریزوں نے کھودیا وہ ان کے اپنے آیا تعنی راضلی معنول میں حقیقی مزادی سیاسی اقتدار زمینیں اور حقوق اور کلیسا مسلطنت کے اعلی عہدے الکین نارسوں کی قوت بارشاہ ارر رؤسا کے آئے دن کی مخالفت کے سبب سے زائل مِوْسَى - بادشاه اس بات پر ازا ربا که طبقهٔ رعایا پر وه مکومت سرے گا اور امرا سو ضد رہی کہ وہ مطلق العنان رمیں گے۔ وکیم اول ولیم خانی اور ہنری اول کے عہد میں امر دہے رہے جو نہایت غدار اور باغی تھے ان کے علاقے اور خطاب صبط کرلئے گئے ۔اسٹیفن کے زمانہ میں امراک موقع الله خود مختار بجائي ليكن اس اختيار كو الخول نے ايك دوسرے کا گلا کاشنے میں صرف مردبا۔اس عبدسے اختام بر ملی نائین امرا کا خاتمہ ہو دیکا تھا ادر نئے امرا جو اُن کی جگہ بیا ہوگئے سے اکثر ان میں کے انگریز سے - اِن میں کے بہترین اشخاص جومعبان وطن سے آزادی کی خاطر منگ کرنے مے لئے قوم کے رہنا بن گئے۔ بأب ينجم



تمريد عبد نامن من بادشاه مطلق العنان را ليكن بادجود اس اختیار سے وہ نازمن امرا بر فابو نہ پاسکا - استیفن اور میائلڈا کی خانہ جنگیوں نے اس امن سو برباو کردیا جس کو بنری اول نے قایم کیا تھا جس سے انگلتان میں چطف برامنی و برنظمی بھیل گئی - امرا نے ایک دوسرے سے جنگ کرنی شروع کی عوام الناس ان کے اہتوں طرح طرح کے مظالم اُٹھانے لگے۔ اس جنگامہ میں صرف خرجی لوگوں یضے یادریوں سو سوئی گزند منیں سیوسیا۔ آخر خرابی کی زیادتی سے خود اس کا علاج ہوگیا اس طرح کہ ان خانہ جنگیوں یں اکثر ناون امرا ارے گئے ۔ لوگ اس قسم کے بایشاہ سے

مشتان تھے جو امن فاہم سرکے ۔ بادری مبی باوجود زیادہ قوت مشتان تھے جو امن فاہم سرکے ۔ بادری مبی باوجود زیادہ قوت مشتان سے جو امن فاہم سرکے ۔ بادری مبی باوجود

و نلبہ رکھنے کے امن و آسایش سے خواہشمند ستھے۔ مندی دوم اگرم انگرنر نہ نظا لیکن انگلتان سے سلاطین بہر عقل وشعور رکھنا تھا۔وہ قابل مخدثی مستقل مزاج بھا۔

ین س و حور رسال ما در دلداده سفا اور خود کبی باز منتظم اور خود کبی باز منتظم در آباده سوگیا سفا که امراکی قوت کو دمفین سما ادر اس بات بر آباده سوگیا سفا که امراکی قوت کو

گھٹائے اور عوام کی جایت سرے ۔اس کی تعمیل میں آل نے اللہ اللہ اور مفتوح سے فدق سو مشاکر نارمنوں اور انگریزو س سمو

مانع اور مفتوح سمے فدقِ سمو مناکر مارسوں اور المتربیرو ک سو ان شیرد شکر کردیا ادر دونوں ملکر ایک توم بن گئے جواب

انگریز کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ننی قوم تہنری کی زبروست ادر ماقلانہ حکومت میں بہت جلد ترقی سرکے دولتمند اور

تعلیم یافتہ ہوگئی ۔ جی سر دوسر یا

اہتری کے دیکے باپ کی طرح عاقل و دانا نہ تھے۔
رَجِرَدُ مِن اگرجِ جِند اجِجے ادصاف کھے۔ مثلاً یہ کہ وہ
مبازرد دار سما۔ بینے دہ ابنی بمادری کے جوہر دکھانے
کی غرض سے دوسرے مکدل پر چِڑائیاں کرا اور لڑائیاں
تو ازا لیکن صاحب تدبیر نہ تھا کمک اور رعایا کے حالات
سے کم دافف شا۔ وزرا پر چوڑ رکھا تھا کہ رعایا برمحصول
لگایا کریں۔ جات تورجِرہ سے بھی برتر بحلا۔ اس نے نہ
صرف اپنے شاہی فرائض کے ادا کرنے میں غفلت کی
جگہ میں کے ظام و جرر سے کوئ منفس نہیں بجا۔ اس نے

باب بنجم

فغ نارَآن کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سب انگریز بادشاہ سے مقابلہ سے لئے اکھنے ہوگئے ستے۔ شاہی اختیارات کو محدود سرنے سے لئے انگریزوں کی شفقہ کوشش پہلے بہل بارآدر ہوئی ادر انہوں نے وہ در اعلی منتور حریت " طال کیا جس سے ادر انہوں نے وہ در اعلی منتور حریت " طال کیا جس سے اس نئے زانہ کا آغاز ہوتا ہے۔

مر خری دوم کی خت نظیمتی ۔ ہتری نے تخت نظین ہوتے ہی سب سے پہلے رعایا کو منفور عطا کیا ۔جس میں ہتیفن کی سنبت کوئی اشارہ ہنیں کی ایک ہے کہ سب رعایا سے وعدہ ہے کہ ان کے حقوق اور اعزاز جو ہتری اول نے عطا کئے تھے قایم و بحال رکھے جائیں گے ۔ اس کے بعد اس نے کاوت کے کام کی مانب قدیم کی م

کام کی جانب توجہ کی ۔

ا- ہمزی دوم کی کمت عملی امرا کے ضبیت . ہرزی دوم کا اصلی مقصد تھا کہ امرا کی طاقت گھٹائی جائے۔ اس نے اُن امرا سے شاہی زمیوں کو جو استیفن اور میا تھڑا ہے خانہ جنگیوں کے زائد میں بعادضہ اعانت عطا ہوئی تھیں واپس لے لیا اور ان تام قلوں کو جو بادشاہی اعازت کے بغیر بنائے گئے سے جراً تام قلوں کو جو بادشاہی اعازت کے بغیر بنائے گئے سے جراً دیا ویا۔ اگرچ ان احکام کی تعمیل میں وقت و دشواری تو ہوئی ماہم اس نے دو سال میں بورے مک میں امن قایم کردیا ۔

اسکو شیح Soutage زمیم کی ترقی و توسیع ۔ امرا کو ادر مرد کرنے کی خوض سے ہتری نے اپنے دا دا کے طریق کو کھر جاری کیا اور شاہی احتماق کی بناپر اکثر فوجی خدمت لینے کے جاری کیا اور شاہی احتماق کی بناپر اکثر فوجی خدمت لینے کے جاری کیا اور شاہی احتماق کی بناپر اکثر فوجی خدمت لینے کے

باب بتنجم عوض حالفواروں سے روبیہ طلب کرا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ جالفوار اس ناگوار خدمت سے اس طریقہ سے سنوشی سخات صل کریں تھے خصوصًا اگر اُن کو نماہی مقبوضات فرانس کے بچاؤ کے لئے اُرائی ب بمیجا طبیع اس کو به سمی معلوم سفاحمه اگر ان کو فوجی فارت کا سم موقع ملا تو ان کا شوق جنگ کم ہو طائے گا اور اُن کے تابعین ان سے کم وابستہ رہیں گئے۔اس رقم سے جو فوجی خدمت سے عوض وصول ہوتی ہنری نے ایسی فوج تیار کی جے مک یں رضے یا باہر طانے میں کوئی عذر نہ تھا ہا ل یہ صرور متھا کہ اس کو پابندی سے تنخواہ دی حائے۔ اس میکس کا نام اسکویمج تھا جس کے لفظی معنی " زرسیر " سے ہوتے ہیں ۔جو جاگیوار کہ اس طیکس کو ادا کرنا اُس کو اس خاص موقع بر جنگ سے معانی لمتی لیکن وہ مجاز نہ تھاکہ اس میکس کو جیشہ ادا کرے ادر فوجی خدمت سے خات الش كيونكه بادشاه الي جاكيري حقوق كو قائم ركمنا عاصتا ادر مختار تنفا که روبیه یا فوجی خدمت جو مناسب مجیمے جاگیزارسے ہے بنتری نے امراکو کمزور کرنے کا ایک اور طریقے بھی کالا دورہ کرنے والے شاہی قضاۃ کے اختیارات سے کوئی شخص مستنی نه تھا۔ایسے امرا پر جن کی خاص عدالتیں ہوتیں اور جن کو تعلقہ اور صلع کی عدالتوں سے کوئی تعلق نہ ہوتا فازم تما که منبع کی عدالت میں شریک ہوا کریں جبکہ وہ دورہ كرف والے تعناة كے واسطے منعقد ہدتى۔ ان كا يہ فرض بجى تھا کہ شیرف رصاحب صنع ہ کو جبکہ وہ مجرین کے تلاش میں نکلے تو اینے علاقوں میں آنے دیں اور اُس کی مد کریں - اِس سے لوگوں بر ظاہر ہوگیا کہ شاہی دادرسی دوسری سب دادروں بر تذہب کہ تا ہوں ہوگیا کہ شاہی دادرسی دوسری سب دادروں بر تذہب کہ تا ہوں ہوگیا کہ شاہی دادرسی دوسری سب دادروں بر

تفوق رکھتی ہے۔ سوں رسی ہے۔ ۲ کلیسا کی نبت ہنری دوم کی ممت عملی عدم کومت کے زمانہ میں کلیسا کی توت بڑھ گئی مھی ۔ قانون آور تہذیب کی نی<sup>ب</sup> صرف اس کی ذات سے تھی۔ اس نے دعوے داران شاہی کی طاقت سمو ایک دوسرے سے بڑھنے سنیں دیا اور امن کے قیام میں مدد دی۔ بادریوں میں بتدریج کیب جہتی پیدا ہونے لگی جو نازمن فتح کے وقت اُن سے زائل ہوئی گئی اس کا سبب بہ تفاکہ اس فتح کے مرتوں بعد تک کلیسا سے اعلیٰ عہدے غیر مکیوں کو دئے جاتے جو کم دھ کے یادریوں میں ہر دلعزر نے ہوتے تھے ۔ بالآخر انگرزوں کو ابرطی بڑی نرمبی خدمتیں کلنے لگیں۔ اِس سے بڑے اور جھولے درج کے بادریوں میں موافقت ہوگئی مقوم میں بادری عموماً ہردلعزیز مانے جاتے تھے۔ ان کی ہردلعزیزی اور قوت سے ہنری نے امن قایم کرنے میں مدد مثال کی لیکن جب اس نے اینے اختیارات کا دباؤ ان پر ڈالا تو یہ اس کے مخالف ہوگئے ۔اس مخالفت کا سخنہ کنٹربری کا صدر اُسقف اور مِنْرَى كا سابق دوست بكِنْكَ تحا-ان دونون مين ابتدأ ايك میکس کے متعلق اختلات شروع ہوا۔سٹالیاء میں ہری نے

پر ایک بائیڈ زین پر رہ شانگ کا ٹیکس مقرر کرنے کی سنبت قانون بنا ، جابا۔ اس سے قبل اس محصول کو شیرت کی مرضی بر جور دیا گئی تھا جو اُس کو وصول کڑا۔ بیکٹ نے اس بر اعتراض کیا امد اعلان کیا کہ اس اراخی کلیسا سے محصول ا دا نہ کیا جاوئے ۔ ایخ انگلتان میں یہ بیلی مثال ہے۔ بادشاہ کی مرضی سے جولول مصول کے سنبت نخافت کی گئی ہو۔ اس عہد کی آئی میں کی محصول کے سنبت نخافت کی گئی ہو۔ اس عہد کی آئی میں ایک مخافت کی اور دو مثالیں ہیں اور اس مخالفت کا بانی بھی ایک بادری سے اور اس مخالفت کا بانی بھی ایک بادری سے اور اس مخالفت کا بانی بھی ایک بادری کی سات کی طاقت کا ہم رہ اِس ادارہ کرسکتے ہیں ۔

یا در بول کی تحقیقات جرایم کا جھگڑا۔ ہنری کے اس دوی برکہ الله الماريول كى تحقيقات جرام كا اختيار ب سخت نزاع كالمفاز ہوتا ہے۔ ہم اس واقعہ کو کسی تدر طرحت سے بیان کرنا عاصتے ہیں۔ زمان موجوده میں ہر ایک حصل ملک بر حکومت کی جانب سے دادرسی موتی ہے، عرالتیں اور قضاۃ شاہی ہوتے ہیں۔ نعلاء نوجداری کا تقرر بھی شاہی فرانِ قیام امن کی بنا پر ہوتا ہے۔ لیکن ریفریشن رعبد اصلاح) کے قبل ان چیزوں می بہت فرق تھافودکلیسا کے نہایت وسیع اختیارات سے کلیسا کی اور شاہی مدائتیں الگ الگ عقیں کلیسا کی عدائتیں کسی شاہی فران کی بنا بر وجود میں نہیں آئیں بلکہ وہ اپنے اختیار سے قائم ہوئیں کلیا کوحب ذیل جرایم کی تحقیقات کا اختیار تھا، (العن ) مرجبی اور اخلاقی جرایم جن کا مرتکب بادری ہو یا کوئی دوسرا-ان کی مثالیس اتحاد و بعت، تومین نرمبی، ۵۷ باب بنجم

زنا وتہمت ہوسکتی ہیں۔

(ب) وہ جرایم جن کا تعلق بادریوں کے بیشہ سے ہوتا۔ شلاً کسی بادری کا عبادت اللی کو اس کے مروج و مقررہ طریقہ سے اوا شکرنا۔

رج )ایسے جرایم جن کا ارتکاب پادری کرتے جیے کہ سرقہ اور قتلِ عدد نازمَن فتح کے قبل مزم بادریوں کے ان جاہم کی انہی عدالتوں میں سخفیقات ہوتی تھی جو عام ملزمین کے گئے مقرر تھیں۔ ہنری دوم سے تخت نشینی کے زائد سے صرف مزم بادرایا کی کلیسا کی عدالتول میں تحقیقات ہونے مگی۔ تیسری قسم کے جرایم کی تحقیقات کے متعلق بہتری اور بیکٹ میں نراع شروع ہوئی ۔ نہبی عدالتیں قصاص کی سنرا سجویز ہنیں سرسکتی عقیس ان میں قید اور اخلج ندہبی اور تنزل کی سائیں دی عاتی تھیں گر جس بادری کو ایک مرتب کلیساک عدالت سے تنزل کی سزادی عاتی شاہی عدالت سے کسی ابعد کے جرم کی بنا پر مس کی تحقیقات برسکتی اور اس کو سزا دی جائی تقی - بہر حال بہلے جرم کے ارتکاب سے وقت اس رعایت سے فائدہ استحالے کا موقع دیا جاتا تھا ۔جس کا لازمی نبتجہ تھا کہ بادری سنگین جرایم کے کثرت سے مرکب ہوتے تھے۔ بَنْرَى مصر مقاكه ان بإدريول سو جن كوعدالت كليسا مجرم قرار دے کر تنزل کی سزا دہتی ہے شاہی عدالتوں کے والد كرديا مائے اكد أسفيل مثل عام مجرين كے باقامة سزا

باب بينجم

- إنج دستودا ككستان دی طبعے۔ ہنری کا یہ اصرار نہایت انصاف پر بنی تھا مر فالبًا بكيف مُكور كے اختلاف و مقابله كى وج سے لوگ بيَّتُ سے ہمنیال ہوگئے۔اس زانہ میں بدنسبت آج کل سمے باشندوں میں زیادہ تعاد بادریوں کی ہوتی تھی۔ ان نام سے بادریوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی شامل ہوگئے تھے جو حقیقت میں بیٹے ور یاوری منیں متھے۔ لیکن سرکے بال اِس طرز کے رکھا کرتے جس سے ظاہر ہوتا کہ انھوں کے بھی اسی طرز کی زندگی اختیار کی ہے۔ بادریوں کے مرتبہ اور آلادی نے بہت سے وگوں کو گرورہ مردیا تھا کہ وہ ظاہری شکل بادریوں كى سى بناليس ليكن عملًا اس كام كو نركري ويرفط لكھ باشندے اکثر بادری ہوتے ۔اس کے بعد ہزاروں پڑھے کھے مدعی بن گئے کہ من کو بھی مراعات کنیسہ سے استفادہ کا موقع دیا جائے لینے ارتكاب جرايم بر سزانه بالا كرس ادر معولى طرتعيّ تحقيقات سے مستنی مو جائیں۔ علاوہ بریں لوگ کلیسا کو شاہی ظلم وجور کے مقابله مین آزادی کا حای و معاون معجفت تھے۔ قانون لتعزیرات خصومیًا صوا کے جوایم کے متعلق نہایت سخت تھا۔ اکثر جرایم کی منظ موت تھی یا مجرم کو انتھا بنادیا جاتا یا اس کے کھے بیر کاف ڈالے ماتے تھے۔ لوگوں سے نزدیک وہ طریقہ مقبول و سیندیدہ تھا جس سے درایہ سے ایسی تالانی سختی کم ہو۔ اب بمسمجم سكتے ہيں كه باوصف بنرى جيے مقتدر بادشاه اور میں کے جایز مطالبات کے بادریوں کو اُس سے مقابلہ

باب پنجم

كرفے كا موقع كيول كر الما ـ ا بنین کلازیرن بابت سم ال العمد بهتری اس بر آماده جوگیا تفا کہ کلیسا اور سلطنت کے باہمی تعلقات کے تنبت متقل طور پر تواعد مرتب كرفية حابير إس كئ اس في سلالا مي بقام كلازون ایک محبس منعقد سمرکے اُس میں اُس دستاویز کو بیش کما جو بعد تکمیل آئین کلارنڈن کے نام سے مشہور ہوی اس وستا دیز میں وه سب قانون اور رواج درج کیا گیا عما حس کی بنابر بادشاه اور کلیسا کے باہمی حقوق کا تعین منظور تھا۔اس سے ذریعیہ طے بایا کہ صدر اُسقف ادر اُسقف اور ایسے بادریوں بر جن کو شاہی اراضی انعام میں ملی عقی مثل جاگیرداروں کے محصول نگایا جائے۔ کلیسائی عدالت کے فیصلہ کی نالونی سے مرافعہ اول بادشاہ کے باس بیش ہوا کرے اور اس کی منظور کے بغیر زوم کو نہ بھیجا حائے۔ اسقف اور صدر اسقف کے انتخابات شاہی گرما میں اس کی رضا مندی سے ہوا کریں اس طح سے بادشاہ سو سب روسائے کینے سے تقرر کا کال اختیار عال ہوگیا۔ اولاً لمزم بادریوں کا جد اب شاہی عالمتوں میں قلمنبد ہوتا۔ اس کے بعد وہ بغرض تحقیقات کلیسائی مالنوکو روانہ کردے جاتے اور اگر وہاں وہ مجم قرار باکر تنزل کے سزا یاب ہوتے تو سھر ان کو اس سے زیادہ سینے کا کوئی اور موقع ند ملتا تھا۔ صدر اسقف اور اسقف بادشاہ کے امازت اس کے بغیر ملک سے باہر منیں جاسکتے تھے۔ اور اگر بلا حصول

امازت بلے ماتے تو اُن کا فرض تھا کہ اس امرکی ضائت بِشِ كُرِي كُه ملك و مالك كو تحسى تسم كا نقصان نه بہنجائي سكے كوئى ماكيردار با شاہى وزير بلا اجازت بارشاه نبهب سے خارج بنیں کیاجا بکتا تھا اور إدشاه کی غیرحاصری میں صدر عظم سے منتفوری کینی ضرور تمنی ہے اور اسی قسم سے اور مجبی تواعد ہو زیادہ صوری نہ تھے روسائے کیے یعنے بڑے ورج کے یدریوں نے امرا کی حضوری میں مجربت منظور کرائے۔ کہی نیں بلکہ بکیش نے ہی منظوری دے دی جس کو اس نے بعد میں وابس کے لیا۔ اگر ان توامد برعمل ہوتا تو بارشاہ کی صدارت کلیسا میں بھی تاہم ہو عباتی اور بہتری دوم اِس مقصد کے عال کرنے میں جنری مشتم پر بیش تدی کرجابا لیکن اس قسم کی توت کو منوانے کا وقت بنیں آیا تھا۔ اس کے بعد کے جمگروں میں بہتری کی غلطیوں اور بیکٹ کے قتل سے پادلوں نے فارُہ اُٹھایا۔ اگرج اُسقف کو انتخاب کرنے کا شاہی حق بالكل زايل سنيل ووا ليكن مان في اس كو جيور ويا مقار بوت سے مرافعہ کرنے کی مانست سے سلطنت غافل ہوئی ادر پادریوں نے شاہی فوجاری اختیارات سے سچنے کی تربری نکال سی عقیقت یہ ہے کہ بنزی نے اپنے باپ داوا سے زياده بادريون بر اختيار حال كرنا جابا سكن اس كو بالكخر كم اضيارات بد قائع بونا برا يكن آئين كلازدن إس مخ این انگلتان میں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اِس کے فلیے یہلی ہی مرتبہ ککومت نے پادریوں کے مقابل اینے افتیارات کا

ہاقامدہ دعویٰ بیش کیا ۔ ۱۳ مہنری دوم کی محمت عملی عوام کی شبیت ۔ اس نے عوام سو عانون اور امن کے صلی فوائد سے بہرہ ور کیا۔ زیادہ شہروں سمو اس نے مشور عطا منیں کئے اور نہ زیادہ مراعات کا تذکرہ اُن جند طویل منفوروں میں ہے جن کو کہ اُس نے عاری کما ہے البتہ قابل قدر یہ بات ہے کہ اس نے تعلقہ اور منلع کی مقامی خود اضیاری حکومتوں کی حایت کی ادر ان کی جورتی کے طریقہ کو ترقی دے کر بادتعت بنادیا۔ شاہی قضا ہ. کے دوروں کی بقداد کو بڑھا دینے اور شیرت کے اختیارات کو كم كوينے سے اس نے بهت سے ادنی درج کے آدميوں كی سرپیستی کی اور اُن کو سابق کے ظلم و تقدی سے جا لیا اس کے معاوضہ میں ان بکسوں نے منتقل وفاداری و کھلائی جب اس کے نرزند اکبر کی تائید میں بہت سے برلزں دنوابوں) نے بغاوت کی تو شہروں کے اکثر ہاشندے بادشاہ کے لئے سینسبر ہوگئے۔

ہم بہنری دوم کی کمت عملی فینائش کی نبت ۔ اسٹیفن کے خواب و بدامن سلطنت میں ملک کی مال مالت ہت مبری تھی۔ متری نے اول امن قایم کیا اور شاہی زینوں کو جو نہایت فاضی و بیدروی سے لوگوں کو مل گئی تمتیں واپس نے لیا اس کے بعد اُس نے انتظام فینائش کی طرف توجمنعطف کی

جس کا بیان عہد نارمن میں ہودیکا ہے۔ ڈینگیلت (قوم ڈین

کے لئے محصول) کا نام اخیر مرتبہ طالباء میں لیا گیا ہے لیکن
اس سے بچائے دوسا محصول اراضی کیآرہ کیج مقرر کیا گیا ہے
لفظ کیا روکیت سے نکلا جس کا اطلاق اُس قدر رہن ہو

کیا جاتاہے جس بہ جانوروں کی ایک جوڑی سے بل جالیا جاتا ہو۔
اور یہ کم سے کم مقدار زمین کی متی جس پر ٹیکس لگایا جاتا تھا۔
ہم کو موادم ہے کہ یادریوں سے علاقوں سے جاگیری حقوق

ہم کو موادم ہے کہ یادریوں سے علاقوں سے جاگیری حقوق

ایک نیا فرید زرسیر کہ بنایا جس کا انہی بیان ہوا ہے۔ لیکن
اس کی توفیر مخال کا اصل سبب ملک کی فوش حالی کھی جو
اس کی توفیر مخال کا اصل سبب ملک کی فوش حالی کھی جو
اس کی عاتمانہ حکومت کا نیخہ تھی۔

اس کومت کا آخری نفف حصہ الی تغیر کی وجھ سے متاز ہوگیا تھا۔ بیت المقدس کو صلاح الدین نے نوخ کرکے عیسائیوں سے لے لیا تھا اور اس کی والیبی کے لئے روبیہ فراہم کرنے کی ضورت تھی۔ایک ٹیکس محصول صلاح الدین کے نام سے مث الم میں جاری کیا گیا۔ اس ٹیکس کی ادائی میں ہر شخص کا فرض تھا کہ دسواں حصہ ابنی جا گماو منقولہ کا ویا کرے اور تاریخ انگلتان میں یہ بہلی شال ہے کہ جا گراد منقولہ کیا منقولہ کیا ہے اور تاریخ انگلتان میں یہ بہلی شال ہے کہ جا گراد منقولہ کیا علیہ کی ۔اس سے قدر محصول ماید کیے گئے وہ سب زمین کے متعلق سے بہم اس سے نتیج علی سے قبر کی دائی سے نہیں کہ منقولہ اشیا سے اس وقت محصول لیا جاتا ہے اس کے نام اس سے نتیج منتال سے کہ ماس سے نتیج مان سے نتیج منتال سے نہیں کہ منقولہ اشیا سے اس وقت محصول لیا جاتا ہے اس وقت محصول لیا جاتا

جبکہ کا دولتمندی و تعیش میں ترتی کرے۔

میا منزی دوم کی محمت علی داورسی کی شبعت ۔ اسٹیفن اور
میا میا دار کی خانہ جبگی کے زانہ میں وہ عارت دادرسی جس کی
تعیر نارمن سلاطین کے عبد میں ہوئی تھی منہدم ہوگئی۔
بہلے جو بادشاہ بڑے تہواروں کے روز ابنی یا عظمت علات کا
انعقاد کیا گرا تھا وہ موقوف ہوگیا اسپیبکر اور کیوریا رحب کا
عویا نام تک بھی توگوں کو یاد نہ رہا۔ شاہی کمشنر کا دوروں برجانا
بند ہوگیا۔ بہتری کے دشوار کاموں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ
انتظام دادرسی کو دوبارہ عباری کرے لیکن اس نے صف انتظام کی
قائم منیں کیا بلکہ تعیم اصلاحات بھی کئے جن کا افر ابھی تک
قائم منیں کیا بلکہ تعیم اصلاحات بھی کئے جن کا افر ابھی تک
باتی ہے۔ بین عنوانوں میں ان اصلاحات کو حمیم کیا جاسکتا ہے
دا کیوریا رحب کا استحکام و ترقی د۲) دوروں کے انتظام میں
تہ تی دوروں کا استحکام و ترقی د۲) دوروں کے انتظام میں
تہ تی دوروں کی کرم طاقہ کا استحکام و

ترتی (۲) بوری کے طریقہ کا اتحکام۔
ایروریا رکیس کا اتحکام کیوریا رکیس شاہی کھنے سے دوسری مدانتوں کا کام اس میں آنے لگا۔اغراض معدلت کے لئے اس کے قضاۃ قانون کے لئے اس کے قضاۃ قانون کے

له Curia Regis ابتداً اس کی حیثیت بجلس کی تقی اس لئے اس کا مجلس Romuius ابتداً اس کی حیثیت بجلس کی تقی اس لئے اس کا مجلس Romuius شاہی ترجد کیا گیا ۔ کیور باکے لفظی حیٰ جاعت کیور آیا نے دومیوں کا قدیم بادشاہ تھا رہا ہے کہ بس جاعتون پر اہتی ہی ۔ جرا کی جاعت کیور آیا Senate کیور آیا کی بسین کیور آیا سافنا کا استعمال رومیوں کی سنیٹ Curia اورسنیٹ ہوس Senate House کے نئے ہوئے دکا ۔ نگلستان میں کیور ایک شان میں میوانی اوراسی میں عدائتی اس رمجی مطاباتے تھے ۱۲

ماہر ہوتے اور اس کا اقتدار ایسا تھا کہ مکسیں بڑے سے بڑے آدمی کے خلاف اس کی اوگریوں کی تقیل ہوسکتی تھی بعض وقت مِنْرَى نَاتِ خود اس میں مقدمے ساعت براً لِمُنْائِمه میں انتخارہ فعناة اس عدالت میں کام کرتے سے۔ شدائے میں چنری نے بایخ قضاة کی ایک کمیٹی مقرر کی جن کو عدالت کا عام کام تعوی سی کیا خاص بجید کیوں اور ضرورت کے مقدے صرف بادشاہ کے فیسلہ کے داسطے رکھے جاتے تھے۔ اس طح سے کورٹ آن <u> کامن کمیتر (عدالت دیوانی ) کا دجود ہوا جو اُن تین توانین غیروضوعم</u> کی اعلی عدالتوں میں سب سے زیادہ قدیم علی جو سائٹ کے کک باتى رغمى تقيل بمر أن سب كو عدالت العالمية مين صم كرليا كما-۲-دوروں کے انتظام میں ترقی۔ درہ کرنے کا طرفیہ ہنری آول کے زانہ یں آغاز ہوکر آسکیفن کے عہد سی موقوف ہوگیا اور بھر ہنری دوم کی مکومت میں ترقی کے ساتھ عباری ہوا۔ وورہ ال اور عدالت وونول كامول بر شال بواتها قضاة مك ميل اس فرض سے سفر کرتے کہ شاہی محاصل کی نگرانی بھی ہو

ہنری نے مکم دیا کہ ہر ایک آزاد آدی عدالت ضلع ہیں ہبکہ وہ شاہی تفناۃ کے لئے منعقد ہو حاضر ہوا کرے ۔ شیرت دصاعب منلع ) کو اجازت دی گئی کہ مجرمین کی گزفتاری کے لئے کسی کے حدود ارضی کا کاظ نہ کیا جائے ۔ تفناۃ کے دوروں میں نیاوتی ہونے سے شیرت کے اختیارات میں کمی ہوتی گئی ۔

اگرچ یہ دونوں عہدہ دار بادشاہ کی نیابت کرتے تھے لیکن تضاۃ کا تعلق بادشاہ سے بلا داسط تھا اس کئے اس کو ان پر زیادہ اعتماد تھا۔ علادہ بریں یہ شیرف اپنے اتحت اضلاع میں اختیارات کا نامایز استعال کرنے سے توگوں کی نظروں سے گرگئے تھے۔ شائے میں بہتری نے ان سب کو یک تلم موقوف کردیا۔ بزمانہ رجر آ آ آ آل تھا کی نے ان سب کو یک تلم موقوف کردیا۔ بزمانہ رجر آ آ آ آل سے تعلق کی نے ان سب کو یک تلم موقوف کردیا۔ بزمانہ رجر آ آ آ آل سے تعلق کی نظروں کی روسے کی دیا گیا کہ شیرف اپنے منابع میں تھی اس تمامی کی دیئیت سے کام نہ کرے۔ نشور اعظم میں بھی آئی تاؤن پر زور دیا گیا ہے۔

ساجوری کے طرفیہ کا استحکام - تحقیقات باعانت جری کی ابتدا واصلیت پر تاریخی کے بردے پوئے ہوئے ہیں۔ ہم کو معلوم ہم کہ جرمنوں ہیں ابتدا سے قوی عدالتیں تھیں لیکن ان عدالتوں ہی شرکا قاضی کا کام کرتے ادر اہل جری ہنیں ہوتے تھے۔ لعرقالانی ادر امر واتعاتی ددنوں کا فیصلہ ہی لوگ کیا کرتے گر جرری کا کام ہے کہ وہ واتعات کی تصفیہ کرے ادر جب ان واتعات کی تحقیق ہو جائے تو ان پر اس قانون کا اطلاق کرے جس کو قاضی حب ضورت جری کو تغییم کرتا ہے۔ اس کے سوائے اگریوں ہیں تارش فتح کے پہلے ادائی شہادت کا ایک اور طریقہ کمبرگیش مقدمہ کی جائر ان گراہوں کی معاقت فرق مقدمہ کی جائر ان گراہوں کی تعداد باہ ہوتی وریات کا حلف کرتے۔ اکثر ان گراہوں کی تعداد باہ ہوتی وریات کا حلف کرتے۔ اکثر ان گراہوں کی تعداد باہ ہوتی دریات کا حلف کرتے۔ اکثر ان گراہوں کی تعداد باہ ہوتی دری شبھے

باببنجم

ہوئے ہیں لیکن اصل میں یہ گواہ ستھے۔ علیٰ بڑا ایتھا و دوم کے
رانہ کے ایب قانون سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر تعلقہ یس
برہ معزز اشخاص ر تعین ، سے ج اس بخض سے نتخب
ہوئے ستے ملف لیا جاتا تھا کہ وہ کسی پر جبوٹا الزام نہ لگایا
اس سے بعض توگوں نے محان کرلیا کہ یہ بارہ نتخب تھیں
دراصل کلاں جوری ستے بہرطال یہ محقق نہیں ہے کہ جوری
کی اتبدا کس طیح ہوئی۔ تاہم یہ کہ سکتے ہیں کہ نارین فتح کے
قبل توگ جوری سے دانف نہ ستھے۔ اس قصہ کی مجبی کج

ایخ سے نابت ہے کہ اُران نتج کے بعد ہی شاہی عہدہ داروں نے متعدات کو اس طریقہ سے دریافت کرنا شہرہ عربی کردیا کہ متعدد آومیوں کو جو خاص واقعات مقلام سے واقف عمال کئے جاتے طف دیا جانا کہ صبح عالات بیان کرسے ۔ اس طریقۂ دریافت سے مسمت بدولبت کے واقعا کی مخبتی کی گئی ۔ ہنری دوم سے عہد میں طفی بیانات کا معدات کا دوم سے عہد میں طفی بیانات کا معدات کا دوم سے عہد میں طفی بیانات کا معدات کا دوم سے عہد میں طفی بیانات کا مقدات کا دوم سے نامین فتح سے زانہ سے بدریعۂ روجنگ استفید مقدات کا دیا ہوئے لگا۔ حقیت اراضی کے مقدات کا دیا ہوئے گزانگا سائز داکی قسم کے قانون یا فران ) کے ذریعہ سے بشری نے مکم دیا کہ اس قسم کے مقدموں کا تصفیہ جوری کے فیصلہ یا راسے برد کمیا جائے ۔ اُس ضلع کے جار نایٹ کا فیصلہ یا راسے برد کمیا جائے ۔ اُس ضلع کے جار نایٹ کا فیصلہ یا راسے برد کمیا جائے ۔ اُس ضلع کے جار نایٹ کا

جمال کہ ارامنی نزاعی واقع ہوتی فرض مفاکہ فرقین کے ہسایہ میں بارہ نایٹ ننخب کریں اور ان منخب لوگوں کو لازم تھا کہ طفی بیان پر اس امر کا فیصلہ کریں کہ کون فرق حق پر ہے اس سے دیوانی مقدات کی جری کا پہلے ہی مرتبہ تیاریخ میں مشیک بیتہ ملتا ہے۔

مراید جری روری کلال ) کی ابتدا آسایر (منشور) آن كلارندن بابت الملائد سے ہوتی ہے۔اس جری كا فرض تتما کہ دورہ کرنے والے حکام کی عدالتوں میں مزمین کا جالان کرے د منشور کلار آئی ن کور آئین کلار ٹرن سے علیحدہ سمجمنا جاہے جو دو سال بیشیتر 'نافذ ہوا تھا) منشور کلارنڈن کے فریعہ سے قرار بایا که سرایک تعلقه میں باره اور سر ایک موضع میں جار افخاص پر جو اس کام سے اہل ہوں لازم کمیا طبئے کہ وہ شاہی قضاۃ کے سامنے ان سے تعلقہ اور موضع سے مجرمین کی سنبت حلف کریں ۔ ان سے نامزد سکتے ہوئے ٹہخام کو آگ یا بانی سے اپنی صداقت کا املخان دینا ہوتا یا ان کی ادر کسی سخت قسم سے ازایش کی جاتی۔ اگر اس متحان میں وہ ناکام ہوتے یعنے اسمیس ضرر بہنجیا تو مان کو مان کے جرایم کی سنرا خود سخود مل جاتی-اگر وه امتحان میں کامیاب موماتے سے معفوظ رہتے صرب اور برے حال عبن کے ہوتے تو ان مو ملاوطن مل حاتا - کلیساسی ایک سونس سے اعلان می

له گار مدى كى سنېت مىيى تىشرى كردى كى بى ١١

روسے جرا لیٹرن کونس" کے نام سے منہور ہے سے اللہ میں اس تسم کا فیصلہ ہو بانی یا اگل کے ذریعہ کریا جاتا تھا ممنوع و نامین قرار بایا۔ اور اس سے بعد ہی وہ ترک کردیا گیا۔ اس استحان کے بجائے ایک ورس جری سے جز زائہ حال کے کا طاسہ جری فرد ہوسکتی ہے طف لیاجا تھاکہ ان اشخاص کے جو یا عدم جرم کی نبت تھفیہ کرے جن کو جوری کلال کے جو یا عدم جم کی نبت تھفیہ کرے جن کو جری کلال کرتے جو ما عدم جم کی نبت تھفیہ کرے جن کو جری کلال کرتے جو مقدے کے حالات سے داقف ہوتے تھے۔

٩- بهنرى دوم كي محمت عملى انتظام فوج كي سبت . جم بيان كريكي بي كري أولن سلاطين سر ياس لين قسم كي فوج موتى تقى **حاکیری فیج توی نوج پین** ردیف اور بردسی فوج جو وقت صرورت فکررکھ لی مباتی ستی -ہم یہ سمی بیان کریے ہیں کہ ہنری دوم اپنے حاکیرداروں سے سجائے فوجی خدمت سے روپیہ لینے کو انزجیح دیا اور اس کے بیرونی علاقول میں لڑنے کے لئے بردیسی فوج کو ملازم رکھا تھا اس فوج کو وہ انگلتان میں صرف ایک مرتبہ سلفائع کی خونتاک شورش سے زمانہ میں لایا تھا امدمس کے فو ہوتے ہی اس نے ساہ ندکور کو برطرف مردیا متما میں نے توی سلوکی قانون اسلیہ کے ذریعہ سے اصلاح كى - يه قانون سائلا يس حارى بود اور اس كى رو س مر ایک آزاد باشندهٔ ملک پر لازم کیا گیا که وه اینے لئے خود اسلم مہیا کہے جن کی مقدار اس کی جائداد کی حیثیت سے

مطابق ہوتی کسی شخص کو صورت سے زیادہ اسلمہ رکھنے کی اجازت نہ سخی اور نہ شاہی اجازت سے بغیر اُن کی برآبر ہوسکتی ۔ بہتری کی توجہ نوج ردیف کی سنبت اُسی حکمت عملی پر مبنی سخی جس کی بنا پر اس نے جاگیری فوج سے غفلت کی سخی ۔ آزاد آوریوں سے سبب سے جن کی کفرت سخی اور جن کی وفاداری پر اُس کو کا مل اعتماد سخا امراکی دست درازی اُرکی رہی ۔

ہنری دوم کے عبرسلطنت کے نتاہج ۔ ان تدبیوں سے ہنری نے اسٹیفن کے عہد سے نقصانات کی تلافی کی۔ اس نے رہرن ) امراکو کمزور کیا اور عوام کی سرپرستی کی - ملک میں امن قایم کیا جس کے سبب سے تجارت اور وہتمندی کو نشو نما ہونے لگا۔ شاہی اقتدار کو اس نے اسی صدیک بلند کیا جس صدیک کہ اس کے دادا سے زانہ میں بہویج سکیا تھا۔اس کے اعلیٰ اختیارا کا سبب یہ تفاکہ انگلتان اس کے مقبوضات کا ایک حصہ تفاء وه صرف انگلتان کا بادشاه ند تھا بلکه ایرستان (آیرلیند) کا والی اور ملک فرانس کے یک ٹلٹ کا حاکم بھی تھا۔ بماظ وسعت مک و کثرت مال اور تابیت و استعداد معزبی پورپ سے سلاطین میں وہ سب سے طِل حاکم تھا۔ اگرجہ وہ ناکام ٹوکستہ خاطر اس دنیا سے گیا لیکن اُس نے شاہی اقتدار کو انگلتان میں سب سے منوالیا ۔ گر اس کی وفات کے بعد سجیس بی بھی ہنیں گندنے بائے تھے کہ شاہی اقتدار پر نئی نئی افتیں آنی شروع ہوئیں ۔

عبدرجر فراقل -اس کی سلطنت کا نانہ تغیرت وستوی سے خالی رہا وہ صاحب تدبیر نہ تھا اور رعایا سے غافل رجما اور ابنی الرانیوں کو ماری رکھنے ،در فدیر ادا کرنے کے لئے ان کوزیرار کرا رہا تھا لیکن اس نے بھی بہتری کی اعجبی حکومت سے فاڈد اُٹھایا جر کھے سبب سے بادشاہ اس قدر مقتدر ہوگیا تھا کہ کسی طبقہ رہایا کے وکے سنیں رک سکتا شا۔ وہی وزرا جن کو متری کے ماتحت تعلیم ہوئی سی رجزا کے است سلطنت کا کام کرتے رہے ۔ اور اس حد مک خبی سے کام جلایا کئے میں صد مک قوم سے روبیہ وصول کرنا ان سے مکن عقا۔ بیرن یعنے نواب رجرو کے ماح تمبی تھے اور اس سے خالیف تھی اس کئے کہ وہ بہادر سابی مقارال کلیسا اس سے اس واسطے نوش تھے کہ وہ عیایُوں کی جانب سے اہل اسلام سے روتا را۔عوم اُس کے زائه می امن و آسایش میں تھے متعدد مشور جن میں و سع مرمات وحقوق کی تفصیل ہے شہروں کو عطا ہوئے۔ طرتھہ دریانت بزرید جوری قایم رکھا گیا اور اس کا نئے مقاصدسی استعال کیا جلنے نگا۔ جیسے کہ بادشاء کے جاگیری حقوق کی تقید ہر ایک منلے کی اراضی کی تنبت یشیرف کی قدت اس طرح وائل کی مگئی کہ خیرف سو اس سے الحت ضع میں بجیٹیت مانی کام کرنے کی مانعت کردی گئی۔ سکاللٹ سے ایک حکم کی بنا پر عبدام کارونر (مفتشس مرک البانی) قایم جوا- اس کی رو سے مر ایک منبع میں تین نایث ادر ایک یادی منتف ہوتے تھے کہ

ی لوگ اس قسم کے فرجداری مقدات کی شخیقات کریں۔ عیرسلطنت حال- ابدا سے ہی جان کی مادت ناکارہ ربی ۔ لاایوں میں ناکامیوں کی وج سے امرا کو اُس سے نفرت ہوگئی اور وہ من کے خاناوں کی سخت الخنت کرکے اِن کو ریخیدہ وسلبیدہ خاطر کرا تھا۔ اس نے رعایا پرسنگین محصول لگلے اینے میں وہ ایک نمایت طالم و جابر و خود برست بادشاہ مشہور ہے۔ باوجود اِن خرابوں کے وہ ابنی میری حکومت سو اور جاری رکھا لیکن حب اتفاق اس زانے کے مد نہایت قابل اور اہل تدبیر اشخاص سے اس کا جمگڑا ہوگیا۔ان میں کا ایب ت نلب آگش بادشاه نوانس ادر دوسرا بوب وانوسینط سوم من نلب السف لے كل فالنيسى صوبہ جات جو خاندان النجو كى مك سقے لے لئے اور اِنوستينٹ نے پادريوں سے اونے بر خان کو ایسا بری طرح مجور کمایک اخرکار اس کو بہایت ولت سے يوب كى اطاعت بول كرنى بمن -فالنبيسي صوبه جات سے بحل حالے کے اثرات السيس صوبہ مات سے جلے جانے سے تین طرح کے اہم نتایج پیدا ہوئے اول یہ کہ بادشاہ انگلتان رمایا کی رمناج ٹی کا محتاج بن گیا۔ وقط یا کہ مان نے ان صوبہ جات کو اس شرمناک طرفتے سے کھود! کہ اُس کا ساہیانہ عزم اور حکمت ساسی سے معرا ہونا سب كُلُ كَيا ـ رعايا جو أس لمح مقابه سے عاجز اور ظلم سها حرتی مقی۔ اب جری ہوکر اُس کی مخالفت کرنے لگی۔ تیسرے یہ ک

نارمندی سے اکل حانے سے اورن فاقیرے کی اولاد کا ان سے وطن آبائی سے قطع تعلق ہوگیا۔ اس زانہ سے انگلسان سے امرا الكريز بوگئے ـ دونوں توموں كا سيل جول جو تهنري كى دانائى سے شروع ہوا تھا جان کی بیوتونی سے بھیل کو سیونجا۔ **کلیسائی مخالفت کے اثراث**۔ مآن نے نا دانستہ طور بر روم سے اس وقت جہگرنا ٹسروع کیا جبکہ بوپ کی قوت معراج كال كو بنبي وفي على ملك من انظر كث ربوب كا حكم أناعي جس کی بنا ہر عبادت الہی اور لمرہبی رسوم کو مدت معینہ کلے لئے قطمًا موتون سردیا جاتا تھا) کے نافذ ہو جلنے سے رعایا کوسخت مکلیف بہونج رہی متی مزید بران جاآن نے رعایا سے غصہ کی اگ کو اور بھی مجیزکا داکہ اپنی مرضی سے خود کو توب کا تابع بنالیا اس امید برکه کلیا اور اُس کے درمیان سجھو تہ و مانے سے اس کی طافت برقرار سے گی دلین اس مجھ تے سے چند واقعات کا سلسلہ دریش ہوا اور ان کا خاتمہ اس خنور اعظم کے اجرا سے ہوا جو مشہور ہے۔

جان اور امراکی مخالفت ۔ بؤب کی اطاعت تبول کرلینے سے مآن کو ناز سیسی علمہ سے بخات مل گئی اور اب اس کی خواش کے ہوئی کہ ایک فوج مجے کرکے ناز سیسی صوبہ جات کو وابس لے خمالی انگلتان کے امرا نے عک کے باہر ضومت بجالا سنے اور بادشاہ سے ساتھ حلنے سے صاف انکار کردیا ۔ اسی زامہ میں بادشاہ سے ساتھ حلنے سے صاف انکار کردیا ۔ اسی زامہ میں بعقام سیستھ آئنز بادری جمع ہوئے کہ ال نقصا نات کی ملائی کری۔ بعقام سیستھ آئنز بادری جمع ہوئے کہ ال نقصا نات کی ملائی کری۔

جو جات اور بوب کی مخالفت سے ان کو مجوینے سے۔ بادشاہ کی جانب سے صدر اعظم نے اس کی اصلاح کرنے کا وعدہ سی ۔ اس کونس میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ شاہی علاقہ سے ہر ایب موضع کے جار وکلا بنرض متورہ سی بلکہ حالات کی اطلاع دہی کے نئے طلب ہوئے شنے کیجھ د اول بعد اسی سال لندن میں سینٹ بال سے گرما میں صدر استفف استیفن لینگئن نے ایک اور سوسنل منعقد کی جس یں ہنری اول کا منشور پیش سرکھے حاضرین سمو ترفیب دی کہ بادشاہ سے اس کی بابندی کرائیں ۔اس سے بعد بادستا ہ نے ایک اور سونسل کا انعقاد کیا اور شیرت سے توسط سے مکم جاری کیے کہ ہر ایک ضلع سے جار متاز 'ایٹ معالمات سلطنت سے متعلق بادشاہ سے سفقتگو سرنے کے لئے روانہ کئے جائیں۔اس سے عوام کی منابت کے طریقی میں حقیقی ترقی ہوئی لیکن ہم کو اس کا علم شیب سم کونسل کامجی انعقاد تھی ہوا یا سنیں۔

مکلیاری میں اکثر بادشاہ فرآت میں رہا۔ وہ امرا جنوں نے بادشاہ کے ساتھ مبانے سے انکار کیا تھا مقام سینٹ آبنر میں جمع ہوئے اور اس بات پرمتفق ہوئے کہ بادشاہ سے کرستہمس سے بعد اپنی فواہشوں کا مطابع کریں۔ جان نے بادریوں کو ابنا بنانے کی غرض سے ان کو اضتیار انتخاب عطا کیا جس کو ہنری دوم نے سلب کرایا تھا باب پنجم

جبكه امراني إنداد مطالباء مين اني مطالبات كو بين كيا لو أس فے ایسٹریک مہلت مانگی نیکن امراکو معلوم تھاکہ بادشاه ان کو قبول نکرے گا اس سئے وہ جنوب کی جانب لنکن سو روانہ ہوگئے جہاں کہ باشندگان کندن نے ان کا استقبال کیا۔ جان اب اکیلا رہ گیا اور ان چند دوستوں كى صلاح برجو اس كے ساتھ تھے امرا كے مطالبات كو قبول کرلیا۔ ۱۵ جون مطالع کو اُس نے مشور اعظم بر آی

مبرکردی -مشور اعظم بابت ها ۱۲۶ - مرضین کا بیان ہے کہ آگلتان کے دستور کی لی تاریخ اس منشور کی تفسیر ہے ۔ اس میں ترسيله فقرت من جو بلحاظ طول عبارت و الهميت مضمون مختلف حیثیت سے ہیں اور ان کی ترتیب بھی کسی احجم طریقہ پر نیں رکھی گئی ہے لیکن باخ مطالب اس کے خاص فِقرے جند عنوالوں میں بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا- کلیسا - ہم اہمی لکھ جکے ہیں کہ قبآن نے پادریوں کو م انتخاب عطا کی تھی۔ اب اس نے اس عطا کو سنگرم کردیا اور اس اختیار سے خود دست بردار ہوگیا جو س کے اسلاف یں نارمن فتح کے زانہ سے طلا آرا تھا۔ آل کے سوائے اس نے باوربوں کی آزادی کو بھی مستقل بنا دیا۔ امرانے بادریوں نے لئے اس واسطے کم حقوق طلب بنیں <u>لەوپكوپۇشەتغلق ايىشرادر مايكلمس مندردېضىيمە-</u> کئے کہ بادریوں نے ان کی مدد کی سقی بلکہ مبات نے ان کو حقوق دینے میں اس سئے کمی ہنیں کی کہ اس کو پُوپ کی اماد درکار مقی۔

ا - جاکیروار اس وض سے کہ بادشاہ جاگیرداروں سے رقوم معینہ سے زیادہ وصول نکرنے بائے اُس سے عہد کرایا گیا کہ وہ اپنے جاگیری حقوق کا بیجاً سعمال سنیں کرے گا (۱) کوئی جاگیردار سوائے ادائے فرض منصبی سے کسی اورغوض کے لئے نہ طلب سی جائے دم) ہر ایک حاکور کی دفا ہر اس کے وارث سے بادشاہ ندرانہ کے کر متوفی کی حام کاو کو اس پر بحال کرے (س) اگر وارث نابائغ ہو تو باوشاہ دیانت داری سے اس کا ولی بنے اور ان کوگوں سے جو نابانغ کی اسٹیٹ بر رہتے ہوں سجز مروم رتوم وضوات سے کچھ اور وصول مذکرے اور اس علاقہ کی عارقوں اور احاطوں کو ویران و خراب نہ ہونے دے دس اگر بادشاہ وارث کے لئے شوہر یا زوج نتخب کرے تو مسی معزز کفوکا انتخاب کرے سیسی بیوہ کو نکاح ٹانی کے لئے بادشاہ مجبور نہ کرے۔ رہ) یا وشاہ مجلس عام کی رائے کے بغیر رعایا سے اسکوشیج محصول راس کا ذکر ہوجکا ہے) اور آیڈ رامادی رقم) نے کے بجز ان تین مردجہ صورتوں سے جبکہ بادشاہ کے اواسطے فدیہ ادا کرنا ہو یا اس کی بڑی لڑکی بیابی عائے یا اس سے بڑے لاکے کے نایٹ سے مبارز

میے کی رسم ادا ہو۔

جب البناه كو ابني رعایا سے سمسى غیرمعولى محصول مح رصول کرنا محلس عام کی رائے سے مقصود ہو تو وہ سب الكين عبس أو طلب كرے و صدر اسقف - اسقف - نواب اور بڑے امرا تو خاص خطوط کے فرایعۂ سے بلائے جانیں اور دوسرے جاگروار بزریعۂ طلبنامہ عام فیرف صلع سے توسط سنة طلب كئ جائي رجاسه مح حاليس روز قبل اس کی اطلاع بداست اغراض و مقام دی جایا کرے۔ م - بداداور شيرول كريقوق - بادشاه في الندن اور دوسر باد ادر شهرور ادر بندرگایون کی قدیم آزادیون سینے حقوق د مراعات و اعزازات کو برقرار ریخت کا ذمه کیا۔ سم-واورسی : إدشاه نے اترار کیا که دا) دادرسی مو آیندہ شاہی آمنی کا دریعۂ سیں بنایا طبئے گا یوہم کسی کے إلته آنيده سے انصاف كو بنيں بيجبيں كے اور ند كسى مے من میں انساف کرنے سے انکار یا تاخر کوں سمے ب (۲) بافاعدہ تعقیقات سے بنیر کسی کو سزا سیں دی حائے گی " کوئی آزاد آوی گرفتار یا قید یا اس کی زمین سے بیل یا اس کو باغی مشتبر کرکے یا جلاد طن کرکے یا کسی اور طریقیہ سے تباہ شکیا جائے گا اور نہ بادشاہ نبلت خوریا لیے کسی انسر کو مجیجکر اس کو گرفتار کرے گا بجزاس کے کہ اس سے ہم مرتب اشخاص کے باقاعدہ فیصلہ یا قانون مک کی

بنابر اس کو اس طرح کی سزا کے " " اس کیم مرتبہ انخاص کے باتاعدہ نیصلہ" سے توگوں نے "ستحقیقات جوری "سے مراد ی ہے نیک ان سب کا اس بر اتفاق ہے کہ إن الفاظ کے یہ معنی بنیں ہوسکتے۔ (س) ناواجبی ظالمانہ جرملفے عایم نہ کئے جائیں گے جرم کی جیٹیت سے جرانہ کی مناسبت قرار دی جائے گی نہ کہ الک سے اس کی زمین اور تاجر سے أس كا مال اور ولين يعن غيراناد كسان يا غلام رزعي ا اس کے آلات زراعت و مولینی جرم کی باداش کمی ضبط سریتے جیس کے رس ایسے اہل مقدات سو جو بادشاہ سی عالت میں رجع ہونا چاہیں اُس مکلیف سے سجات کے کہ جال بادشاه بو وه مجى وبي جائيس-ايسے مقدات يعن ناشات دبوانی کی ساعت ایک خاص مقام بر ہونی جاہئے ہم لکھ عِبِّے میں کہ تورف آف کامن بینر عدالت دیوانی کا 'بانی بنزی دوم ہے۔ ابتدا میں تو اس کا سٹا تھا کہ یہ عدا بادشاه کے ساتھ ساتھ رہا کرے لیکن اس وقت سے وه ونيست منسطر يس عايم بوئي اور بالآخر كيوريا يجس رعدالت شاہی) سے بانکل حبرا ہوگئی رہ ، قضاۃ کوسال یں جار مرتب مقداتِ حقیت جائداد کے تصفیہ کے لئے دوره كرنا حاسية -

د جبگارات م جان کی شخت نشینی سے وقت سے جس قدر زمینیں صحرا کی غرض سے محصورہ بنائی گئی ہیں سب کو

غیر محصورہ قرار دیا جائے۔ ہر ایک صلع میں بارہ نا ہے۔ نعفب سرکے اِن سے حلف لیں کہ وہ جنگلات کے نفاذ یافتہ رسوم تبیحہ کی ربورٹ بیش کریں۔ اور اس کے جالیس روز کے اندر رسوم قبیحہ منسوخ کئے جائیں۔

4- متفرقات (۱) زمانهٔ امن وصلح میں تاجوں کو انگلتآن میں آنے اور رہنے اور حانے کا اختیار دیا حائے اور کوئی جیر جبراً ان سے وصول نہ کی جائے د۲) کسی شاہی ملازم کو اختیار نہ ہو کہ سس آزاد فخص سے کھوڑے اور گاڑیاں بازناہ کے واسلے الک کی احازت کے بغیرلے ۔ یا کسی سے غلہ اور اسباب بلا ادائی قیمت لیا کرے (۳) تمام قلموس ایک کی قسم کے ادران و بیانے مقرر کئے جائیں۔ یہ اعلیٰ منشور ایک عجیب فقرہ برخم ہوتا ہے اور یہ اُس کی تعیل کے متعلق ہے۔بادشاہ نے امرا کو اختیار دے دیا کہ اس کی تعمیل کی مگرانی کے لئے وہ اُسفی میں سے سچیس اموں کس متخب کریں اور اِن سجیں میں سے حار امیروں کو افتیار تھا کہ جب سمی اس کی خلاف ورزی دیکھیں تو بادث و سے حلیه جوئی اور داد خواهی سریس اور اگر بادشاه اس وقت موجود شہوت صدر اعظم سے رجع ہوں۔اگر عالیس دن کے اندر داد رسی ما بوات به بجیس بیرن مجاز سے که بادشاه کی زمینیں اور قلع صبط سرکے یا کسی اور قسم سے اس م دباؤ واليس ليكن أن كا فرض تماكه بادشاه اور ملكه اور

94

بأب ينج

اش کے بچوں کی آزادی کو قایم رکھیں۔ منشوراعظم کے متعلق لوگوں کے خیا لات وارا۔ کاتِ یل قابل عذر ہیں۔

دا) اس منشور اعظم سے حال کرنے میں کل توم نے اتفاق کیا تھا۔ اگرچ امرا نے اس مقصد میں رہنمائی کی بیکن ---لندن اور دوسرے شہروں نے ان کی مدد کی ۔ ہمیت، عوام امراسے الگ رہتے اور بادشاہ کا ساتھ دیا کرتے تھے لیکن اس مرتب الخول نے خلاف عادت امراکی تائید کی - اس سے ثابت ہے کہ ہنری دوم نے امراکو بہایت کمزور محردیا تھا اور شاہی توت سو تھال ترقی دی تھی۔ ادر یہ مجی متحقق ہے کہ اس وقت امراکی جنگ اِن کے ذاتی فائرہ کے لئے سیس بلکہ توم کی بہلائی کے واسط على - اگرچ اہل كليسا نے اس اخيال سے كه جات يوب كى يناه من آكر اس كا تابع بوكميا عما علانيه امركا سائق سین دیا تاہم صدر اُسقف کینگٹن نے امراکی مدد اس مشورہ کے بیرایہ میں کی کہ دہ اپنی شکایات کو ہنزی اول کے منشور کی تعمیل کی غض سے باتاعدہ طور بر مرتب سري - اس مي شك منيس سه ابل كليسا مخفي طورر عوام سے ہدردی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان امرانے میں اج جان کے ساتھ تھے اس کو مشورہ دیا کہ اس املی سندکو منظور کرنے۔

91

بابتيجم

ری ازب که امرا توم کے کیل تھے انفول نے اپنی واسطے ہیں بکہ تام رعایا کے سے انصاف مال - اس اعلی منفور کی رو سے لازم کیا گیا کہ وہ سب خاص حقوق جو ادشاہ کی طرف سے ماگیرداروں کو دئے گئے تھے وہ بھی اسی طرح سے یہ تام خاص حقوق اپنے ماگیر کی رعبت کو دیں ملقہ امرار کی ظلم و نا الضانی سے کامل حفاظت کی گئی بکہ وہ طبقہ جرآزاد ہیں تھا لینے غلاان نرعی اس کے لئے بھی تانونی مراعات کموظ رکمی گئی اس طرح کہ جرانہ کی منری اس کے مائی در الات نراعت نہ لئے جائیں۔ شہروں کی موجود میں سے مائی سے مود اور ادنی اور شاہی صحرار کی کمی سے متوسط اور ادنی اس کے میتے میتے سے درگوں کو فائدہ بہنیا۔

(۳) اگرج باآن کے خیال ہیں امرا کے مطالبات کو منظور کرنا گویا تاج و سخت سے دست بردار ہونا تھا لیکن ان کی خواہش کی خواہش بنایت معتدل تھیں۔ اُن کی ہرایک خواہش کسی ندکسی نظیر پر اور ان کی داد رسی و جارہ ہوئی کی ہمیم باکل ہر کی اول سے مطاق العنان بادشاہ کے مشور پر مبنی تھی۔ انفول نے کسی نئے دستور کی بنا ڈالنے کی مرشش بنیں کی بلکہ ایک نیک و راست باز حکومت کومشش بنیں کی بلکہ ایک نیک و راست باز حکومت منفی برانے اصول پر قایم رکھنے کی خواہش کی۔ یہ سیح میان نے ان کو مہتبیار اُٹھانے پر مجبور کمیا اور ان کا برشاہ کے مقابلہ میں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ میں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ میں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ میں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے بادشاہ کے مقابلہ میں کامیاب ہونا ایک ایسی نظیر تھی جسے

تلائج اندازہ سے باہر ہیں۔ اور امرائے اُس وقت کک بناوت بنیں کی جب کک کم اُن کو بقین نہ ہو گیا کہ جاآن کسی موسم طریقہ سے ان کی فیاد کو بنیں میوسنے گا۔

رس منشور اعظم کے بعد ہی ملک میں بادشاہ فتارکل تھا صرف غیرمعولی رقبی اراد کے لئے بادشاہ کو کونسل عظمی منعقد مرنی ہوتی سمتی اور بیسونسل عظمی سمی با سکل عابیات کے طریقہ کی سمی - اور صرف مائیداروں پر شامل ہوتی الیسی کونسل منشور اعظم کے قبل اور بعد مجھی منعقد منیں ہوئی اس کٹے اگر اس قسم کی کو نسل معمولی کاموں کے لئے منحقہ کی جاتی تو اس کے لئے اتنے اراکین بہت زیادہ ہوتے اور اگر نیابت مک کے لئے ہوتی تو یہ لوگ بہت کم تھے سلاطین انگلتآن صرف بڑے جاگیرداروں کو اپنے کوسنگوں یں بغرض مشورہ طلب کرتے ستے۔ منثور اعظم یں مبی صرف بڑے جاگیردار ملیکدہ علیکدد طلب نامہ سے ذریعہ بلئ علن كمستى قرار دئ كل تق - امرا في اس کے بعد کی سلطنت میں محسوس کیا کہ اگر بادشاہ بر روک وک کوک رکھنا منظور ہو تو ان کو جاہئے کہ عوام سے تایم مقاموں سے لیے رہیں ۔ انگریزی پارلیمنٹ کی ابتدا اس نراع سے شروع ہوتی ہے جو خشور اعظم کی بجا آوری مے لئے کی گئی تھی۔ وفات جان نے جانت مجبوری منفور کا اجا کیا

اور ہرگز اس کا امادہ نہ تھا کہ اپنے وعدہ کی بابندی کم جبکہ پوپ نے جان کو اس اقرار سی ذمہ داری وفرلف ازادی دے دی تو اس نے امرا سے لون شروع س ان توگوں نے ناامید ہوکر موری اوشاہ فرانس کے بڑ ردے کو شاہی کے گئے طلب کیا۔ تُواِئ نے انگلتان حد سما ۔ اسمی جنگ کا نیتجہ سمی نکلنے سنیں بایا تھا کہ و رابی ملک عدم ہوا اور ایک نوبرس کا لڑکا چھوڑ گیا۔



کھی دینشور اعظم کے بعد کا استی برس کا زانہ اکثر ان دیجب مالات سے بہرا ہوا ہے جب سے جاری موجودہ بارلیمنٹ کی نشود نا ہوئی ہے۔ خشور اعظم میں جو دعدے درج ستھ اُن کے ایفا کی تحکیل کے لئے قدم کو اُس وقت یک اطمینان نہ ہوا جب یک کہ اُس نے اظہار شکایات اور داد خواہی کا ایک ستقل ذریعہ پیدا نہ کرلیا۔ جان کا بٹیا اور وارث ہریسیم مصول زرو اضیالت کے معاوضہ میں منشور کی تمیل کرنے کے لئے ہمیڈ تیار تورمتا لیکن اُس برمجھ عمل کرنے کے بعد ہی وہ اُس کی خلاف ورزی جی کراتا ہو ہو اس کے عالفت میں کامیاب تورمتا لیکن اُس برمجھ عمل کرنے کے بعد ہی وہ اُس کی خلاف ورزی جی کراتا ہو ہو اس کے عالفت میں کامیاب ہو سے کھے اُسی طرح مجمر اس سے باب کی خالفت میں کامیاب ہو کہ گر اِن کے ایس بیمن ڈی انٹ فرڈ ارل آف لیسٹر نے سخر ہو سے ثابت

بانضشم

كردكهاياكه بادشاه كے خلاف اس طرح يرتفق بونا زياده سودمند سی ہوسکنا اس کئے کہ ایسے انفاق کی بنیاد جیشہ کمزور ہوا ارتی ہے اور واتی رشک و حسد سے اس کا شیرازہ لوٹ جآنا ہے اصول میابت کو جس سے انگریز واقف تھے اس نے رواج دیکر عوام کو اینا جمنیال بنالیا اور یه سب بادشاه کے مقابلہ کے لئے آاده موسكة والرح اس مقصد مين اس كو كاميابي سنين بوئي میکن اس نظیر کی اس کے ولیف (ایڈورڈ اول) نے تقلید سی - ایدوروادل جو خاندان بلنیخبنی میں سب سے زیادہ مبر تماسمجم کیا کہ رعایا کا حکومت سے منفق رہنا بادشاہ کی توت و شوکت کو بڑھاتا ہے۔اس نے ایک ایسی پارلیمنٹ کی بنا دالی جو تین طبقات سلطنت اور مقامی فرقول کی سٰابت کرسکتی متن کی وفات سے تانون اصلاح بابت عسر الماع یک بارامینٹ کی شکل ظاہری میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ اور وہی ہیئت قائم رہی جس کی ابتدا ایجورڈ اول کے زمان یں ہوئی سمی اگرے پارلیمنٹ کی اصلی قرت اور مُس کے مختلف اجزا کے باہمی تعلقات میں اختلاف ہوتا رہا۔ ارباب ایخ کتے ہیں کہ موجودہ انگریزی دستور کی ابتدا الیورو اول کے زانہ میں ہوئی ۔

بارلیمنٹ کے وجود اور ترتی کے بتہ نگانے میں ہم کو یاد رکھنا جا ہے کہ بادشاہ کی قوت کال وسیع تھی۔ یہ خیال نام کی فرت کی اوشاہ کی نام ہوتے ہی بادشاہ کی

توت زانہ حال سے اصول کے مطابق محدود ہوگئی ہوگی - سنیں بکہ اس تغیر کے بدہبی وہی اصلی حاکم انا جاتا تھا۔ کل نفام حکیت کا مرکز بادشاہ ہی تھا۔وہی کمک کی حکمتِ عمسلی کا نقین سرتا ۔ وہی وزراکا عزل ونصب سرتا ۔ وہی قومی ساہ کا کیتان موتا و بی انصاف کا منع اور واضع قانون سجها ما تا شابان سلف خود مختار تھے اسی روایت کی بنا پر لوگ اُس کی حکومت کو مانتے ستے۔ چوککہ ملک کے دانشمند اور سرترورہ رگوں کا خیال ہفا کہ انگلتان سو جابرانہ حکومت کی صرفر ہے اس لئے رامے عامہ سینے خالات قومی ایڈورڈ کی تائید میں سے۔وکلا مبی اُس کے طرفدار سے کیونکہ اُس کے اختیارات اور ان کے اثرات کے ایک ہی حدود تھے سینے جس قدر وہ خود ختار سھا اُسی قدر توم پر ان وکلا کے اثرات جھائے ہوے سے پوت سمی اس کا طرفدار سفا اور وہ سنیں جاہتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص اس سے اور اس سے وابستہ کے تعلقات میں مخل ہو۔

ابترائے رمانہ ہمنری سوم ۔ جآن کی موت سے انگلتان ایک عظیم خطرہ سے بچے گیا ۔ اب انگریزوں کو صرورت بنیں رہی کہ ایک پردیسی بادشاہ کی مدد کریں ۔ نایب بیمبروک اور اس کے مشیوں نے منشور اعظم کی دوبارہ اشاعت کی وہ فقرے جومصول نگانے اور ملک کی کونسل عظمٰی کے انعقاد اور جگلات کے متعلق تھے خور کرر سے بعد شایع کرنے کے انعقاد اور جگلات کے متعلق تھے خور کرر سے بعد شایع کرنے کے

بہت مذا کے خان کے گئے۔ اس عاقلانہ تمہر سے دہ انگرنے جو اول کے دوست تھے جدر جو اس کا ساتھ جوڑ نے گئے۔ اس کا ساتھ جوڑ نے گئے۔ اس کا بیرہ سینگوجی فرج کو مقام لککن میں شکست دی گئی اور اُس کا بیرہ سینگوجی کے سامنے تباہ کروا گیا۔ توئی نے صلع لیمبیٹ کے دریعہ سے افرار کیا کہ انگلتان سے جلا جاؤل گا اور اُس سے تابعین میں جو انگریز تھے او تفوں نے نایب شاہ سے صلع کرلی۔ اب دیمری جو انگریز تھے او تفوں نے نایب شاہ سے صلع کرلی۔ اب دیمری مرتبہ منشور اعظم شالع کیا گیا اور جنگلات کے متعلق جو فقرے اشاعت اول میں سیس شایع ہوے تھے اب علیحدہ شایع مرتبہ منشور اعظم شایع کو جو گئے۔ ارال آن جربر وہ منشور جنگلات کے نام سے مشہور جو گئے۔ ارال آن جبروک نے جیشت نایب رشاہ) اور اس کی وفا کے بعد جیو برق ڈی برگ نے جیشیت صدر اعظم دانائی اور جرات سے حکومت کی۔ صرف جو بوئی۔ جرات سے حکومت کی۔ صرف جو بوئی۔

مہنری سوم کی حکومت کی خوا ہمایں۔ ہنری کے مجرے جال جہن کی دور سے قرم نے بچر خالفت شروع کردی۔ ہنری کم دور میں متعلق متعلق داتی صور رتوں کے لئے اُس کو رقم کثیر درکار تھی اور اُس نے پڑت اور اپنے غیر کمکی دوستوں کو بھی اور اُس نے پڑت اور اپنے غیر کمکی دوستوں کو بھی اور اس سے زیادہ روب مود دصول کرلیا کریں۔ اس طرح رعایا کی 'اراضی کے تین خاص سبب ستے۔ تمام کمک اس سے اسراف ادر کمزور حکومت سے ریخیدہ متعا۔ امرا کو اُس کے غیر کمکی مصاحبوں سے نفرت تھی ریخیدہ متعا۔ امرا کو اُس کے غیر کمکی مصاحبوں سے نفرت تھی

بابضشم

کیونکه ان کا اعزاز و اکرام کیا جاتا اور ان کو عبدے قلعاور علاقے ملتے تھے ۔ اہل کنیٹ اس واسطے خشمناک تھے کہ ہوپ الكريزى بادريوس كي معاش اور جائداد اطالوي بإدريوس كو ديتا اور ان بر مصول نگاآتھا کہ دوسرے مالک یں اس روبیر سے انے منصوبوں کو سرسبر کرے۔اس قسم کی بے اطمینا نی اور خبری ان طولانی نزاعوں کا مقدمہ ہوئی جن کا بوکر آیندہ آئے گا۔ ہنری کی مجبوری مراعات کے دینے میں ۔ ردبیہ کی دائی طور نے ہنری کو مجبور کردیا تھا کہ رعایا سے ایسی رعایتیں کریں کہ جن اس کے بایہ دادا کو زاگر وہ زندہ ہوتے ) کال حیرت ہوتی ساتا ع یں اسے سخریک کرنی بڑی کہ مجلس عظمی نہ صرف امادی رقوم جمع کرنے کا بہترین طریقیہ بتویز کرسکتی ہے بلکہ ایک کمیٹن کے ذریعیا سے اس امرکی بگرانی بھی کراسکتی ہے کہ محصول ندکور کا بجا صرف ہوا کرے ساتاء میں مس کو بندرہ نتخب اراکین کے کمیشن کے نیصلہ سے اتفاق کرنا بڑا جنوں نے بصلاح ملکت کی رائے دی تھی۔ سے اللہ علی جبہ بادشاہ سیسکنی گیا ہوا تھا ملکہ اور بادشاہ کے بھائی نے بجیثیت نائبان شاہ ونیس میسط میں سوسل عظمی کا انتقاد کیا اس میں ہر منلع سے مار نتخب نآیٹ ادر یادریوں کے علاقوں سے اُن کے نایدے ترکیہ تھے۔یہ پہلا موقع تھاکہ اضلاع کے نایندے طرتعیم انتخاب کے مطابق ایک بڑی کونسل میں شریب ہوئے گر بہتری وعدہ تو زیاده کرنا اور ایفا ببهت کم کرنا تھا اور ده جمیشه رمایا کو

مع مع مع سے الاض کیا کرتا تھا۔
دستورچ کمفام آکسفورڈ مرتب ہوا ہابت سم میں کہا ہے۔
دستورچ کمفام آکسفورڈ مرتب ہوا ہابت سم میں عظی میں المان مد سے گندگئی تھی۔ مجلس عظی نے جب کا عب ہا ایبرل میں مندن میں ہوا تھا انکار کویا کہ جب تک بادشاہ ملک کے مطالبات کو منظور نہ کرے موازنہ کی منظوری نہیں دی جاسکتی۔ اس کونسل نے تقریب کی موازنہ کی منظوری نہیں دی جاسکتی۔ اس کونسل نے تقریب کی اور نفیف شاہی کونسل کے اور نفیف شاہی کونسل کے اور نفیف شاہی کونسل کے موازن کی منظور کرنے اس غرض سے انتخاب کی عب مقرر کیا عاب کہ دہ صورت کی اس کا آبندہ اجلاس آکسفورڈ میں مقرر کیا۔

بارسین او جون میں اکسورڈ میں منعقد ہوئی۔ امرا مسلح ہوکر جلسہ میں شریک ہوئے ادر کارروائی کی ہے تر تیبی و ہے قامدگی کے سبب سے اس کا نام '' مجنونا نہ پارلیمنٹ ہوگیا۔ امرا نے شکابتوں سے طوار باندہ دے جن کا مقصد یہ متعا کہ منشور اعظم کا کبھی سحاظ بنیں کیا جاتا ہے۔ چربیں آدمیوں کی ایک کمیٹی مقرر ہوئی کہ ایک نئے دستور کا مسودہ تیار کرے جس کا نام برویش تران آکسفورڈ رکھا گیا۔ اس کی بنابر قوار بالی کہ بندہ ارکان کی ایک مستقل کونس جیشم بادشاہ کو قوار بالی کہ بندہ ارکان کی ایک مستقل کونس جیشم بادشاہ کو امور سلطنت میں مشورہ دیا کرے اور وزرا اور سکاری بڑے مہدہ داروں کو اینے قابو میں رکھے کونسل سال میں تین تمزم عہدہ داروں کو اینے قابو میں رکھے کونسل سال میں تین تمزم

ایک کمیٹی سے ساتھ جی سے ارکان بارہ ہوں اور جن کو طبقۂ امرانتخب

مرے مکی کارہ بار پر غور و فوض کرنے اور مشورہ دینے کے لئے منعقد

ہوا کریے ۔ اس طریقہ سے امرا نے خیال کیا کہ بادشاہ ان سے

اختیار میں رہے گا اور بار بار کونسل عظمی سے احضار کی

زممت سے سجات ملے گی ۔ نیکن ان کا مجوزہ ڈستور دو طرح سے

ناقص سخا۔ اول یہ کہ وہ نہایت وقیق ومشکل اور دوم یہ کہ

بہت میرود متھا بینے اس سے ذریعہ سے مک سی کانی نیابت

ہنیں ہوسکتی سخی ۔

یرویژنزآف ولیسط منسلے بابت مصطلع ۔ اس سے ودرے سال بادشاہ کے فرزند آیجورڈ کے اصرار پر امرا نے ان تدابیر کو رفع شکایات کی عرض سے بیش کیا جس کو پرویٹرنز المن وسی منسٹر سمها جاتا ہے۔ یہ وستور پرویٹر نزاف آکسفوردکا منمیمہ تھا۔اس کی سب سے زیادہ اہم دفعہ وہ متی جس کا تعلق شیرف سے تفر کی اصلاح سے لھا۔ عدالت ضلع کے ذمہ حار نائٹوں کا انتخاب کرنا قرار پایا مبن یں سے ایک کو المنتجيكر کے بيرن شيرت صلع کی خدمت سے لئے نتخب کما كري اس قانون کی رو سے اضلاع کے فوجی اور مالی انتظامات فرقة عوام سے اختیار میں ہمائے لیکن ہم کو اس کا علمہیں ہے سر اس قانون کا سمبی نفاؤسمی ہوا یا شیس -ناراضی کانشکسل-انگلتآن می حالت اسی طرح غیرمطمن رہی۔ بہتری موصل میں یہ منظور نہ تفاکہ اُن اصلاحات کوجو

باكضشم

جراً منظور كرائ محمة عقى اور جن كے سبب اس كى قوت محدد کی گئی ستی حاری سرے - بلکہ اس نے بیرلوں سے درمیان تفریق پیا سرنے کی سوسٹش کی ۔ جس تدر سخفیق ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیروں کے اُس وقت دو بفرتے ہو گئے تھے .ایک جمعا کا سردار تو سیمن ڈی مانگ فورڈ ادل آن لیسٹر اور دوسرے کارمہما ریجیو دی کلیر ارل آف ملاسط تعارسين عابها تفاكه عوام كو بادشاه كے خلاف ميں ابنا موئد بنائے اور رئیجرؤ کی خاہش تھی کہ بادشاہ کی قوت مددد رہے اس سے صرف امراکو فائدہ بہنچانا مقصود تھا۔ مين يه دونوں سلاليم ميں اس برمتفق مو گئے كه ايك ملس مقام سینط آبنز منعقد کی طائے اور اِس میں طار ناتی باور نائبین ہر صلع سے ملب ہوں ۔ ہمتری کو جب ان طلب ناموں کی اطلاع ہوئی تو اُس نے فوراً حکم دیا کہ شیرت ان توگوں کو سنیت ابنر کو نبیں بکہ ونڈسر(نام عل وقلعه شاہی) روانہ کرے جال وہ کوسنل منعقد کرنا ماہتا ہے۔اس طرح بادشاہ اور امرا کے اختلاف میں مسئلہ منابت

بادشاہ فرانس کا فیصلہ مالتی۔ ادشاہ اور امرا بالآخر اس امر بر رمنامند ہوئے کہ لوگی نہم بادشاہ فرانس کے فیصلہ اٹی میں بر باہمی نزاعات کومخصر کردیں۔ لوگی نے جوری سالالے میں فیصلہ صادر کیا جو آف ایمننر کے نام سے مشہور ہے۔ اس

بانبضشم

ایس دستور مرتب مقام آکسفورڈ اور ایسے سب توانین کو ج ہی ب منتج تقے منسوخ کردیا اور اس میں یہ بھی اصافہ کیا کہ مختلف افراد ملک کی آزادیاں جو از روئے منشور و توانین و رسوم قرار بائی ہیں کم نہ ہونے بائیں اور کسی شخص کو جو گذشتہ جھگڑوں میں شریب ریا ہے کسی قسم کی مذا ہند دی جائے۔

رہا ہے سی قسم کی سزا نہ دی جائے۔ امراکی حباک اور دی مانٹ فورڈ کی بارلیمنٹ ۔ نبصلہ

امرائی بہات اور رہی مالت ہوگئی جیسے کہ منفور اعظم منڈرہ صدر سے ملک کی وہی مالت ہوگئی جیسے کہ منفور اعظم میری کو سے عطا ہونے کے بعد بائی جاتی تھی کیونکہ منفور اعظم میری کو مرب سے برسوں تو روک منیں سکا اس کئے امرا سے یہ امید کرنا بیجا تھا کہ وہ تو تی کے اس فیصلے سے رمنامند ہوجاتے ۔ نالٹی کے ناکام ہونے کی وج سے ہزور شمشیر لینے رہنادت) کے ذریعہ سے جارہ جوئی اختیار کی گئی ۔ جوڑہ اہ مے کو رہنادت) کے ذریعہ سے جارہ جوئی اختیار کی گئی ۔ جوڑہ اہ مے کو امرا نے جنگ لیوتیں کو فتح کیا اور نہزی کو اُس کے فرزند اور مخصوص معاونین کے ساتھ قید کرلیا۔

اب بادشاہ امرا کے شرایط منظور کرنے پر مجبور ہوا اس صلح کا نام آیز آن بیوس Mise of Lewes ہوئی اس میں جار آیک اس کے بعد جر بارسمنٹ منعقد ہوئی اس میں جار آیک ہر صلع سے شرک ہوئے۔ یہ دوسری مثال ہے کہ اضلاع کی نیابت ہوئی ہے۔ اس بارسمنٹ نے نظم مملکت یا ممک رانی کی ریب حدید اسکیم کو منظور کیا اس بنا پر امرا مجاز ہوئے کہ ایسے تین شخص نتخب کریں جن کو نو ارکان کونسل کے آنخاب کا

حق ہو ادر بادشاہ اُن کی دایت بر عامل ہو۔اور یہ ارکان دلیمی

نگرىز بون.

نین اس نئے نفر د سنق کی حالت بہت غیرمطن سمی علم فراس میں نوج حمیع کررہی مقی ممہ انگلتان بر جرمائی کرے اور بادشاہ ادر اس کے حوالی موالی انتظار میں کتھ کم ملکم ک فوج آتے ہی مسلح ہو جائیں اس سئے سیمن ڈی مانٹ فورڈ نے دوسری بارلیمنٹ کو جنوری سطال اع میں منعقد کیا۔ اس بالیمینٹ میں اس نے صرف اُنہی بادریوں اور امراکو شرکی كياكہ جوأس سے جنھے كے تھے ليكن يہ بہلا موقع ہے ك اس میں باد اور شہروں کے نائبین مجی طلب ہو تے ہی سیمن ڈی بائٹ فارڈ کی یہ منہور باراسمنٹ ہے اورغلطی سے موزمین نے اس کو بہلی نیابتی پارلیمنٹ لکھا ہے۔ جنامخ ہم نے اس کے قبل بھی اصلاع کی نیابت کی شاہوں کا ذکر كيا ہے ۔جب يك كر اس كے بعد تيس برس نيس كزرس بلاد ادر شهرون کی نیابت کمل مه جدی-بیرمال سنین دی مانگ فرد کی بارلینٹ اپنے زانہ کی بادگار ہے اس کئے کہ اس کے وجد سے طریقہ نیابت کو مزید ترتی ہوئی۔

ملک و قدم کی اس باوتفت خدمت نے سی کو شکست و بلاکت سے بنیں بچایا۔ وہ نوجوان گلبرٹ ارل اف محلاسٹر سے رشک و حسد اور ایڈورڈ کی قابلیت کا شکار ہوگیا یا جنگ ایف شام میں جو جار اگسٹ مطاب کو واقع ہوئی سیمن مغلوب ہوگیا

111 ستان تابعین اور چند روز کک مقابله کرتے رہے۔ لیکن یہ إحقيقت بين اس آئين كي بنا بر اختتام كو بجويني جو الماريخ Dictum de Kenskworth مناوريخ ے کمناور تھ وہ قلعہ تھا جس سو سب کے آخر بادشاہ ا۔ اس تئن کی رو سے ارآسین کے جلہ قوانین سے کین بادشاہ ی ذمہ داری کم وہ اسناد مابت کو المص كا تنايم كى كمئى - بنترى اب بورها بوكما تما ادر روادث نے اُسے سجرہ کار بنا دیا مقا۔ اب موسم ربھ کی اشاعت سے بعد سے وفات کک اُس نے راجت وآرام میں بسر سکتے۔

اول کی شخت تشینی ۔ ہنزی کی دفات سے وقت ین مقدس (میت المقدس) میں تھا۔ تاہم ملک نے بادشابی کو نشایم کیا - یه ببلا موقع بے کم ابادشاه سے ر ماجیوشی کی رسم ادا ہونے کے تبل طف وفاداری سیا گیاہو و امر جیشه البیدرو سی ملم نظریه رطانبه کی فتح اور دوسرے اوالات انگلتان کی تحیال بہاں دوسرے مقصد سے بجٹ کرنا جاہتے ہیں۔ ریخ کی نظر میں بافاظ مصلح دستور ایجوری دو حیثیتیں ،۔ایک میٹیت سے تو وہ ہنڑی دوم سے مشاہر ہے سبی دیدا بی عقلمند جفاکش منتقل مزاج حاکم تما ادر وں سے دفع مرنے کی تکر میں منہک رمہا جو اس سے

تبل ہوگئی تھیں اور اُن سے دوبارہ شیوع کا انشداد شاہی قوت کے ہتھکام سے کرنا جابتنا تھا۔ بہتری دوم سے مثل ایڈ ورڈ کی خاہش تھی کہ اہل کلیا اس سے اختیار میں رہیں امرا میں امن و امال قایم رہے عوام کی حفاظت و حایت ہو۔ لیکن ودن کے حالات میں بہت فرق تھا۔ انگلتان ہتری سے مالک کا نضف مبھی نہ تھا۔ ایرورڈ کے بیرونی مالک سے اس کی قت میں کسی قسم کا اضافہ سنیں ہوا۔ علاوہ بریس ہنری کے عبوس سے وقت انگلتان کو خود مختار بادشاہ کی صرورت تھی لیکن ایڈورڈ کی شخت نشینی کے وقت ملک ستوری مكومت كے قابل ہوگيا تھا۔ الله درد واقف حال تھا اس في مالات کاصیح اندازہ کرکے ان کے موافق اپنی پالیسی قراردی۔ اس کئے اب ہم کو موقع ہے کہ ایڈورڈ کو اس کی دومری مبنیت کے مطابق مانجیں۔اس مینیت سے ہم اس کو متوری آنادی کا دوست اور انگریزی پارلیند کا بانی سمجھتے ہیں۔ اور اسی حیثیت میں دو سیمن ڈی مانٹ نورڈ کا جانثین قرار دیا جاسکتا ہے۔ون معاملات اور اصلاحات کو من کو کہ سیمن نے بھورت توکی بیش کیا تھا اس نے ایک صابط کی شکل مِن وُحال الما وعالم مِن جوشِ حريت جس كى تخريك المُعارد کے ماعقوں اس قدر بڑھ گیا کہ آخر عث الماء میں مشور معدق ومستقل ہو گھے ہے۔

111

اب ہم پہلے ایدورڈ کی حکتِ عملی کی سنبت بحاظ عبقات

باكتضغيم

رعایا ادر محکمہ بائے سلطنت سجت رکس کے ۔ ا- المدورة اوّل كي محمت على امراكي سبت - اليورد ك داغ سے کبھی جنگ امراکا خال نئیں گیا اِس سے اُس کی خاہش متی کہ جاگردار امراکی قت گہٹائی مائے ۔ اُس نے تدبیر نکالی اور ایک طریقه دریافت انعام رایسے دریافت حقوق) کا مقرر کیا جو کووُوارنٹو (Quo warranto) (کس عق کی بنا بر) کے نام سے مشہور ہے ۔ امراکی طاقت کا ایک ہے سبب بھی سمقاکہ ان کو تعض مقامات اور اضلاع میں وہاں كى رعايا بر عدائتي اختيارات عال سقى معتلام مي المي ورد نے تانون گلاسطر (Statute of Gloucester) کو منظور کرا کیا۔ اس قانون کی بنا پر دورہ کرنے والے قضاۃ مجاز ہوئے کہ امرا کے ہفتان کی تحقیقات کریں۔اور اس سختی کے ساتھ دریافت شروع کی گئی کہ بعض امرا اس سے بدت اراض ہوگئے۔جبکہ ارل آف وارن سے ایس کی وستاویز عقیت (سند) ک سنبت دربافت کما حمل تو اس نے جائے سند سے ایک زبگ آلود منتشیر پیش سی اور کها که اس تلوار کی لبرت میرے بزرگوں نے رطاکیریں) زمینیں طال کی تعین اور میں بی اسی سے ذریعہ سے ان دزیر دریانت ،زمینول پر تبضہ ركون كا اليوردُ اس اشاره وسمجه كيا ادر ايس فتنه الكير متفقات سے اجتناب کیا۔

دوسرا طریقہ جس کو المحدورات نے اپنے محصول مطلب کے لئے

بالبضشم

واری کیا تھا یہ قرتی جاممادِ مبارز ہے یہ اس نے آزاد مالکان اراضی کو جرابیے قابهنان جائداد غیر منقولہ ہوں جن کی سالانہ تحصیل ماگذاری ہیں پونڈ ہو (زبائہ موجودہ کے سکہ کے کاظ سے تین سو پونڈ کے مساوی ہوتی ہے ) حکم دیا کہ مبارز بغنے اور اس کا اعزاز عمل کرنے کی بادشاہ سے درخواست کریں درخسخت تدارک کیا جائے گا۔ اس بجویز سے بظاہر بادشاہ کی وفن دصولِ رقم تھی لیکن صلی مقصد یہ تھا کہ بڑے امراکا افر کی میڈیت سے میدان کارزار میں ماصر ہوا کرتے تھے اور مبارز کا مرتبہ عمال تھا اور مبارز کی میڈیت سے میدان کارزار میں ماصر ہوا کرتے تھے۔

ایک تیسری تدبیر مجی اسی غرض سے بزرید استاجیوٹ کویا ایڈیا ایڈیا اسٹاجیوٹ کویا ایڈیا ایڈیا ایڈیا ایڈیا ایڈیا ایڈیا ایڈیا ایڈیا ایک کئی۔ اور اس سے اس کا یہ نام بڑگیا ) سلط لائے میں اختیار کی گئی۔ میس سے نظام جاگیری میں ترمیم ہوئی۔ سابق میں معطی لہ اپنے معطی کا احت جاگیردار ہوتا تھا اب یہ قرار بایا کہ آبندہ سے وہ (معطی لہ) اس شخص کے امیر یا آقا کا اسخت جاگیردار بنے جس نے اس کو زمین متنقل کی ہو۔ اس طرح اگرکوئی جاگیردار ایش کسی دوست کو زمین رجاگیر) عطا کرے تو معطی لہ بجائے ایش معطی کے بادشاہ کا اخت ہوتا تھا اور اس کا لازمی نیتجہ اس معطی کے بادشاہ کی بلاواسط رعایا میں اضافہ ہو۔ امرائے عفام یہ میں دوسرے قانون ہابت عشم المؤ کے وضع ہونے سے بہت ایک دوسرے قانون ہابت عشم المؤ کے وضع ہونے سے بہت

له ويكو نؤٹ مندرج ضيمه -

بأكبضشم

سند ہوئے اس کا نام اسٹانجیوٹ ڈی ڈونس کنڈی شنگی نُس بزن عطیات مشروط) تھا جس کا افر یہ ہوا کہ عطائے مشروط دائمی بنا دیا سمیا ادر اس طرح سے زمین کی بیع و شرا روک محرور

ہ مئ۔ رورو اول کی محرت عملی کلیسا کی سنبت۔ انچرورڈ نے شش کی کم بادریوں کی دولتمندی اور قرت کو محدود کرکے اُن سے مشل مدمروں کے بوری ماگزاری وصول کرے۔

انقاہ جیسے کارپورٹینز مینے شخصیات بر عائد سنیں ہوکتے تھے ۔ بی لوگ اس غرض سے بھی خانقاہوں کو زمین عطا کرتے کہ

۵ وظه صنیرین ان انفاظ اور توانین کی تشریح کردی گئی ہے۔ ۱۲ - س - ع - ر - له وظه صنیرین ان انفاظ اور توانین کی تشریح کردی گئی ہے - کارپورٹیننز تخصیات ) له وہ جاعتیں جن کی شخصی حیثیت کو قانون تشلیم کرے - کارپورٹیننز تخصیات ) دستعلق صنیر میں تشریح کردی گئی ہے -

بالبضشم

اس زمین کو غیر مستفرق بناکر انہی معطیوں کو بھی زمینیں اجافیر دے دیں تاکہ اون میں بھر کسی قسم کا مصول وغیرہ اس کی بابت اوا کرنا نہ بڑے۔اس لئے قانون دست مردہ کے وضع کرنے کی صردرت محسوس ہوئی۔اگر کسی کی خواہش ہوتی کہ زمین کسی شخصیہ کو عطا کرے تو اُس کو ہاوشاہ سے اجازت نامم متنا میکن ہاوشاہ کی اجازت کی غرض تو صاف ظاہر ہے کہ اس زمین پر ماگذاری قایم کردی حاتی تھی۔

کلیبا کی عدالتوں کے اختیا اِت بھی شمائے ہیں محدود کردئے سئے ۔ان عدالتوں کی کوشش بھی کہ ہرسال ان کے حدد ارضی ہیں مقدات کی کرت ہو ۔ ایڈورڈ نے اس کے متعلق قانون بنادیا کہ سوائے ان مقدات نہرہبی د اخلاتی کے جن کا ذکر ہوجکا ہے ان کے اختیار ساعت میں وصیت و ازدداج کے دعوے بھی شامل ہیں۔ بہوال اس قانون کا اثر کلیسا کی عدالتوں کے اس اختیار بر سنیں بڑا جس کی بنا پر اُن میں ملزم باوروں کی تحقیقات میں ہوتی ہے ۔

بادریوں کے محصول نہ دینے سے ایک خطرناک مخالفت کی ابتدا ہوئی۔ ملاوعاء میں بوب بانی نیس ہشتہ نے ایک مکم امتناعی کے ذریعہ سے بادریوں کو منع کردیا کہ مسرکار کو محصول ادا نہ کریں۔ دوسرے سال جبکہ ایڈورڈ نے بادریوں سے رتم طلب کی تو اُنھوں نے جواب دیا کہ وہ

باسطشتم

بنت کی نافرانی سنیں کرسکتے۔ ایدورڈ نے ارادہ کرلیا کہ اگر یہ وك اخراجات سلطنت ادا مذكري تو سلطنت ان كي حفاظت ن سرے ۔اس نے اُن کو قانونی صدور سے خارج کردیا۔ اگر باوراد الوممى سے اللہ سے مجھ ضرر ببونجتا سینے ان سے خلاف کسی شخص سے سوئی جرم سرزد ہوتا تو اس کے لئے سوئی قانونی طارہ کار نہ تھا بلکہ اُگر یہ مجم ہونے تو اُن کے خلاف لوگوں کو مإره کارِ قانونی کال تفاراس سے ان کو اس قدر تکلیف میوینی که ده مجبور محصول دینے بر راضی ہوگئے۔ سا- ايرورد اول ي حكمت عملي عوام كي سنبت - ايرورد اول مثل بهنری دوم عوام کا محسن و مربی تفا لیکن اسی حد تک جہاں تک کر اس کو امن اور اصلی داد رسی کا قایم کرنا منظور مقا۔ اور اس کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ اس نے پارمینٹ میں عوام کو مجلمہ دی اور ان سے طریقی نیابت کو باقاعد باویا إلىمينط لسے بان میں ہم اس معنمون كو تفصيل سے تكھيں سے -س- ایرُوردُ اول کی متعملی فینانش کی نبت- ایروردُ اپنے باپ کی طرح مسرف منیں تھا۔لیکن مس کے دورس لبندمنصوبی ك لئ برونى حكت على كا نيت سفى كانتب سفى كيررتم كى صرورت مقی ۔ منثور اعظم سے محاظ سے اکثر مطالبات تشاہی ج بیلے ماری تقے منوع قرار باگئے ستے۔ بڑی مقدار میں روبیہ قرض نکا منا مجی دشوار مقا۔اس کئے آیڈورڈ بیض بعض ونت مدید خود مختارانه طریقوں سے روپیہ وصول کرا تھا عِلمالیوں

إكضضم

رس نے جنگ و آبز میں صرف کونے کے لئے اُس خوانہ کو جو بھام مہبل لنڈن میں جنگ صلیبی کے واسطے جمع کیا گیا تھا صبط کرلیا اسی طرح اُس نے ساو کار میں خانقابوں اور گرواوں کے خزانے لے لئے ۔اسی سال اُس نے تجار سے اُون جب کی انتوں نے تجارت برآمد بہت نافع تھی جھین کی اور جب تک انتوں نے تین سے بایخ مارکس تک ہر سقیلہ کا محصول اوا منیں کیا اُن کو اُون وابیں منیں دیا ۔ شوالی میں اُس نے تھیم اُون وابیں منیں دیا ۔ شوالی میں اُس نے تھیم اُون وابی دیا ہی جارانہ تمریوں نے اس ناراضی کی آگ کو مشتعل کردیا جس کے شعلے اُس کے تمہروں نے اس ناراضی کی آگ کو مشتعل کردیا جس کے شعلے اُس کے تمہروں نے اس ناراضی کی آگ کو مشتعل کردیا جس کے شعلے اُس کے تھیم میں بہوک اُس کے تھے۔

۵-ایرور واول کی حکمت علی دادر شی کے سبت ۔ ہم سان کر علی ہیں کہ دبرانی مقدات سے نئے کس طح ایک علی و مدالت تایم ہوئی۔ کیوریا ریجس کے ہاتی اختبارات کا استعال کنگس بنج کے قضاۃ کیا کرتے ہے۔ اکسیجبکر عدالتی حیثت سے جاری رہی ادر انہی مقدات کی ساعت کرتی جن کا تعلق شاہی مال سے ہوتا۔ ایڈورڈ اول کے عہد میں یہ عدالتیں ایک دومر سے ایکل علی دو اور خود خمار ہوگئیں۔ ہر ایک عدالت کا ایک صدر کو جیت بیرن کہتے کے میرمبلس اور اکسیجبکر کے صدر کو جیت بیرن کہتے کے میرمبلس اور اکسیجبکر کے صدر کو جیت بیرن کہتے کے اس شکل و حیثیت سے یہ عدالتیں سے ان میں یا بیکل عدالت کا ایٹرورڈ اول سے عہد ہی سے ان میں یا بیکل عدالت کا ایٹرورڈ اول سے عہد ہی سے ان میں یا بیکل عدالت کا ایٹرورڈ اول سے عہد ہی سے ان میں یا بیکل عدالت کا

قام بوقا متما اور اعلی حکومت میں ان کی کسی قسم کی شرکت میں متی ۔ اس کئے ہم سمو ان کی مفصل تاریخ بیان کرنے کی صرورت ہنیں ہے لیکن بادشاہ نے رزات خد) دادسی موقوف ہنیں کی ۔ اب سمی وگوں کا گان مقاکہ جب تعبی معمولی عالتوں میں کسی امرکی سنبت عارہ کار کھن بنو تو بادشاہ سے رجوع ہوں جر ایسے غیر مکن انحصول معا کے لئے حایہ کار مباکر تا تھا۔ اس بنابر متضرر انتخاص بادشاه کو عرمنی دیتے اور بادشاه نبظر رجم و مراحم خسوانه عرضی گذارد*ل کی فرباد کو بپونجبتا اور اُ*ُن کی رفع شکایات کرنا تھا۔ یسی عوسیاں مانسکر (Chancellor) . سے توسط سے گذرتیں اس کی دوسری صدی میں ان عرضیوں کا فیصلہ مبی خانسکر سے تنویف کیا گیا اس طرح سے عدالت عانتری (The Court of Chancery) کی ابتدا ہوئی ۔ عدل و انصاف کرنے میں بادشاہ سمو نے مشیروں سے مدد ملتی ہو قدیم کیوریا رجی سے مشابہ سے اس میں بارگاہ شاہی کے افسر اور سلطنت کے عہدہ دار اور قضاۃ اور ایسے اشخاص شامل موتے جن کو بادشاہ بغرض مشورہ طلب کراتھا سیجہ دنوال بعد یمی گروه دو پرتوی کوسنل " (Privy Council) مستشار

اعلی مرتبہ ملا-4۔ای**رورواول کی تمت عملی فوج کی سنبت۔** آتی درو ہمیشہ جنگ میں مصورف رہتا اس کئے اس کو ملک کی فوجی قوت

شاہی) بن گیا اور انگلتان کی حکومت میں اس کو ہنایت

بالضضم

اور وسیلہ کی بہت ضورت سمتی ملین اس نے بہنری دوم کی طع بردسی نوج کو تنواه دے کر نبیں رکھا۔ قانون نیجیسی (Winchister) بابت مصارع سے ذریع اس نے ہزی سے قانون اسلم کو تازہ کیا اور مکی سیاہ کی اصلاح و دستی کی ۔ نایٹ کی جائداد غیر منقولہ کی قرتی " کے فدیعہ سے دولتمند آزاد ما تکان اراضی پر لازم کیا کم کیا كري بلا كاظ طرتقه عطا كے جس كي بنا بر ان كو زمين ملتى عوالہ میں اس نے کوسٹش کی کہ پورپ میں اوٹے کے گئے العرم فوج تباركي حائے ليكن اس ظالمان تجريز سے عام نارامنی سبیل گئی ادر مجبوراً اس خایل کو ترک کرنا پرا- آیورو ابی عادت سے موافق نوجی معالمات میں بھی ہر ایک مکاری معالمه کی طرح نظام مالگیری کا کاظ بنیس کرتا تھا۔اس کو اپنے ماگیرداروں ادر ان کے تابعین بر اعتماد نہ تھا اس محاظ سے اس کی موسشش متی کہ اپنی وت کو برقرار رکھنے کے لئے تام نوم سے مدد کے۔

اب ہم و کھا ا جاھتے ہیں کہ المیرورڈ نے انگری بالیمینے موکس طبع مکس بنایا۔

آرما بیتی بارسمین بیس عو ابنی حکومت کی ابتدا سے ہی آبیورڈ بارسمنٹوں کو منعقد کریا را ۔ لیکن ان کی ترمیب ایک دوسرے سے حدا ہوتی تھی۔ ایک تحقیق حدید سے نابت ہوتا ہے کہ صحالت کی بارسمنٹ کے ارکان میں سوائے بادروں اورامراکے باكثيثم

ہر ایک منلع سے جار آیک اور ہر ایک بلدہ اور شہر سے چہ یا مار نافب طلب کئے گئے۔ ایڈورڈ کو سلام الو یں وکیس کی جائے۔ ایڈورڈ کو سلام الو یہ بہت سے ولیس کی جائے کے ایک اور وہ بہت سے امیروں کے ساتھ ان دنوں ولیس میں منا اس نے ایک ایسی نئی تدبیر نکالی کہ جس کی پہلے سے نظیر موجود نہ متی۔ ایسی نئی تدبیر نکالی کہ جس کی پہلے سے نظیر موجود نہ متی۔ وہ یہ کہ اس نے ایک ہی وقت میں دو کوسلوں کومنعقد کیا ایک تو بقام یارک اسی صوبہ سے باشندوں کے واسطے اور دوسری بقام نارتج مین صوبہ کئیر بری کے باشندوں کے واسطے ان کوسلوں میں صوف یادریوں اور عوام کے نائیس ماضر ان کوسلوں میں صوف یادریوں اور عوام کے نائیس ماضر بورگ تتے۔ اسی سال کچھ دنوں بعد اس نے ایک ادر پائیسن کوس خوام سے میے کیا تھا کہ وہ ڈیوڈ (David)

شاہزادہ ولیس کی سخفیقات میں جس نے بادشاہ کے فلاف بنادت کی سخی شرک ہوں۔اس بار بیمنٹ میں مر منابع سے دو ناہے اور جربیں بلاد اور شہروں سے دو شہری فلاب کئے گئے سے بادریوں کو اس لئے شیں بوایا کہ وہ کسی سنگین جرم کی سختیقات کو ذہبا نئیں دیکھ سکتے سنے۔الجدورڈ نے شوالہ میں بہلے تو صرف بادریوں اور امراکو طلب کیا شا اور جب یہ وگ چند مرتبہ شرک ہوتے رہے تو اُس نے اصلاع سے نابق کو بھی بلنا شوع ہدسلانت کی ۔اس سے جم کم سکتے ہیں کہ ایرورڈ سے نصف مهدسلانت کی ۔اس سے جم کم سکتے ہیں کہ ایرورڈ سے نصف مهدسلانت کی باقاعدہ و مقررہ ترتیب ہونے بنی

- اینجوستورانگلسان بائی متی - جب مجمی بادشاه سو مدبید سی صنورت داعی جوتی تو وه مرف اس قدر امتاط کرنا کہ رمایا کے ان طبقات سے مشورہ مراتبا بن ير أس كا بار دُالنا منظر بوتا اور اس كئے اس وی مبس کو ده جس طرح جامنا سایخ نیس دھال لیتا گو مكرمت نے امور ملكى ميں عوام كے مشورہ دينے كے حق كو ارا سلیم کرایا منا لیکن ان سالمات میں اُن کی رضامندی و متورہ وستور کے صوری اجزا شیں سمھے جاتے ستے۔ الممنث كاساني و فواء من تيار موا نانه عوام سے ساتھ مساعدت مروط متما - الميورد فكرس مقاكه امرا اور يادري وونول فروں کی طاقت کسی طرح اوائے اور اربسکہ باوشاہ سے مقابلہ یں ان دونوں گروہ کا بیہ ہماری تھا اس سئے اس نے عوام کو امرا اور بادریوں کی میزان توت کا یاسنگ بنانا ما الميدروس اكثر روبيه كي صرورت ربتي اور أس كي فراہی کے گئے اس کی نظر اکثر تاجران بلاد اور جولے جوٹے ، نکان ارامنی بر پڑتی متی اس گئے کہ اس کی وی مکدت کے سائیہ عالمفت میں وہ مرفدالحال ہوگئے معے -اس سو اپنی ساست دانی اور تمت بر کامل بہرہ تفا اس واسط من كو تقع متى كه عوام سے ساتھ بد جانے سے شاہی جبوت کا استحکام ہو جائے کا۔وہ نطرةٌ منتظم ومِقتن واتع ہوا تھا اورمتمنی کھا کہ سلطنت سی سکونسل عظمی کی خوب غور و نکر کے بعد کمل ادرمتقل شکل ہوجائے

بأبضنم

میں ہوا۔
منتورول کی تصدیق۔ اب ہم ہو منفوروں کی آفری تعدیق موروزی این کرنا باتی رکھیا ہے۔ بہت وقت ایدورلا کی صورتیں ہایت شدید جوتی سیں۔ جنگ فرائش اور جنگ اسکاٹ کیند کے لئے روبید اور آدمیوں کی سخت صورت مادی ہوئی۔ اور ان سے مہیا کرنے پر ملک منامند بنیں سال سے اوائل ہی میں بدریک بنیا بینانے ایند کے اس سال سے اوائل ہی میں بدریک بنیا بیند کی معدد سے خارج کردیا۔ بھر اس کے امراکو عبع کہا قانون کی حدد سے خارج کردیا۔ بھر اس کے امراکو عبع کہا

140 اور جنگ فرانس کی شرکت کا طالب ہوا، روجر بی گاڈ ارل آف نارفک اور بنفری بوبن ارل آف بیر فرد کو جر انگشتان کے سے سالار و تلعدار سے کیسکنی میں ہوج کی سرداری کے لئے من اور فود فلا مرس میں کتانی کرنا عابتا تھا۔ امرا نے ان مجریزوں سے یہ کھ کر انکار کرویا کہ سوائے بادشاہ کی جراہی

مے برونِ مک خدمت کوا اُن عطیات کا خشا نئیں ہے۔ من کی بنایر انسی ماگیری می دین اس طیح یه مجلس شورد فوغا

ادر جنگار کے ساتھ باغاست ہوئی۔ اب ایڈورڈ نے دوسرا طریق اختیار کیا اس نے اجور کا اُدن ضبط کر ارا اور مكم دياكہ ہر ايك منلع نوج كے لئے رسد مہما كرے

الکان اراضی سے نام فراین صاور سیے کہ بیرون ملک فوجی فدمت بجا لانے کے لئے تار رہیں ۔ اس کے بعد آل فے ادربوں سے مجمولة كرايا .سي سالار اور قلعددار في انتج

رفقا کو اکمٹا کرسے رمایا کی شکایتوں کو تلمیند کی اور حب یہ عضی مین ہوی تو ایدورڈ نے مس کا ندنب سا جواب دا ادر اُس سے اغاض کرکے فلانڈرس حانے کے لئے

جاز پر سوار ہوگیا۔ المدورة کے روانہ ہوتے ہی سب سالار اور قلعددار نے

لندن کی طرف بین قدمی کی - وال سے باشدے اُن سے مل مسمع المدورة ك فرند أكبر في جو نائب مقرر بوكيا تنا ایک بڑی کونس منتقد کی اس کونس میں سیرسالار ادر قلدار نے گزشتہ منظوروں کی تصدیق کی خامش کی اور کھے نئے فقوں کو بھی بطرحتیمہ بیش کیا۔ نوجان ایمدرڈ رام بوگیا اور مصدتہ منظور اور جدیہ فقروں کو بنرض تصدیق ابنے باب سے باس خمبر گانٹ کی طرف روانہ کردیا۔ ایمدرڈ نے مرنومبر کھالاء کو ان منظوروں کی تصدیق کی ۔

یہ جدید فقرے ہم کک دو زبانوں کے ذریعے سے بجو پنج ہیں ایک تو الطینی اور دو سری فرانسیں زبان ہے۔ دونوں زبانوں کی عبارتوں میں کہیں کہیں اختلاف ہے۔ فرانسی عبارت زیادہ مستند سمجمی جاتی ہے۔ اس کے نبایت مفید اور صوری ۔ دہ فقرے ہیں جو آئی ورڈ کے جدید محصول کے عدم بجاز سے متعلق ہیں ادر جن کا مقصود یہ ہے کہ کوئی نیا محصول بجز سامادی رقوم اور محصول حبگی کے بادشاہ کمک کی عام موامندی سے بغیر نہ نگائے۔ اس طرح جدید محصول عاید کرنے کے لئے سفنا مندئی بارلیمندھ کی صورت تسلیم کی گئی۔

جو الرائی کہ قت شاہی کو محدود کرنے کی عرض سے چہڑی سخی اُس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی جبکہ امرا نے جات سے خلاف ہتہار اُٹھائے سخے اور اس کا فائمہ اُس دن ہوا جس روز کہ ایجورڈ نے ان سب مشورو ل کو جن کا ذکر اہمی ہوجکا ہے منظور کیا۔ اس عصہ میں محو اس لڑائی میں کہمی کہمی دقفہ جو جاتا تھا گر قوم نے صول مقصد کے بغیر اس کو ہرگز موقوف منیں ہونے دیا۔ گو منشور اعظم میں قوم کی اس کو ہرگز موقوف منیں ہونے دیا۔ گو منشور اعظم میں قوم کی

بأبثثتم

فاہشوں کا انہار کیا گیا تھا لیکن یہ خاہضیں بڑی حد کک فیر مؤر تھیں اس واسلے کہ توم سے پاس امادہ و مرضی کے انہاؤ اوضاء کی بوشاء کی بوشاء کی بوشاء کی مورت کوئی دوسراستفل ذریعہ نہ تھا۔ بادشاء کی فو متاری محدود کرنے کے لئے ایک عاجلانہ اور تھینی موک تقام کی عزورت تھی۔ یہ بات اُس وقت حال ہوئی جبکہ مجس جاگیرداراں جس کے ارکان امرا اور موسائے کلیک ہوتے تھے اُس بارمیٹ میں ضم ہوگئی جو رہایا کے تینوں مبقوں سے بنائی تھی تھی ۔ یہ آخری تصدیق گذشتہ منظوروں اور منشوروں سے زیادہ مفید و موثر ہوئی اس واسطے کہ اور منشوروں سے زیادہ مفید و موثر ہوئی اس واسطے کہ ایک دستوری قوت ریارہیئے اس کی جگراں تھی۔



میمید الا الا کی تصدیق منافیر سے برطانیہ کی تاریخ ہور میں ایک ممتاز عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر جب اس تاریخ سے لے کر خاندان بلینٹیجینیٹ کے سب سے اخر بادشاہ کی دفات تک آگلتان کے دستور میں بہت ہی خفیف تغیر صوری تو ہوا ہے لیکن معنوی مائی غیر نیس ہونے بایا۔ یہ تغیر زیادہ تر اسباب معافرت میں ایک نامولم سی نشوہ کا کے سبب سے ہوا نہ کہ قانون کی بولت کلیسا کے زور و قوت کا زوال وہ خزیز خاند بنگیاں جن کے باعث امرا کے خاندانوں میں خاک اوگئی اور لمبقئہ وسطی میں دانائی توقعی کو قوت کی ترقی بر کاشتکاروں کی ناراضی اور غیر آزاد کسانوں کے زوال دھیرہ کا اثر انگلتان کے دستور بر بڑا۔ قوانین اور خشور می اس عور سے درمیان کا زوانہ اس کا طب ممتاز ہے کہ بی اس عہد کے درمیان کا زوانہ اس کا طب ممتاز ہے کہ بی اس عہد کے درمیان کا زوانہ اس کا طب ممتاز ہے کہ بی

مِن بارلیمنط خصوصاً دارالعوام کی قوت میں اصافہ ہوا جب ککم جارے سلاطین سے حقِ حکومت بر اعتراض ہنیں ہوا تھا مس وتت کک الیمنٹ کو شاہی استقال کے مقابلہ میں بہت سوخش سمن بیری مگر خیر گذری که رجرد و دم خانان بسینجبنید اخیر بادشاه منا جو اپنی مکوست بر نازاں منا- مبنری جبارم اور اس کی اولاد نے کسی مورو ٹی حق کی بنابر شیں بلکہ رحیات و نکک کی بیند و خواہش کی بناپر حکومت کی ہے - جب من حكومت ياليمنث سے لمفيل علل ہوا ہے تو سلاطين اس کی رصامندی کو اینا نصب العین قرار دیتے ہیں۔ ہِل کے باليمنث كو نهايت اعلى اقتدار فالمان سيكسطر كے سلطین كے عبد مي عال موا لیکن یه اقتدار کچه زیاده دن قایم شیس رعن یاید سنج وسفید میونوں کی اوائیوں کا سلسلہ امراکی قوت سے زوال کا سبب ہوا اور نئے نئے نرہبی عقایہ کے نشونا نے ال كنيه كى طاقت مين الخطاط بيداكي اور مكك سم ان دونوں ملبقوں سے رھنا دستایب نہ ہونے کے سبب سے عوام اس قابل سنیں رہے کہ اپنی آزادی قایم رکھ سکتے۔ ایمورڈ جارم کی شخت نشینی سے وقت سے بارلیندے سی قت میں ضعف اور شاہی توت میں ترتی ہونے لگی ۔ قون وطي كي الكرزي البمنث كخصوصيات اس نايد

که مارزآن ادریس (The Ware of Rosen) سنج دسفید معیول کی اوائیال) کم متعلق مغیریس تشریح کود کائی است

ری تایخ سمجنے کے نئے زائر وسلی کی پارلیمینٹ کا بخ بی نوری ہے ادر اک جند مفعوص خالات کو جن کا تعلق ، پارلیمنٹوں سے ہے مفوری دیر کے گئے کھول جانا جائے ) کی تشریح دو ایک مثالوں سے کئے دیتے ہیں۔ اس سے کہ انگریزی پارمینٹ کی دو مجلسیں جلی اربی ہی مرے ملکوں کی بارسینٹیس سجی انگلشان کے ہی سانچے بر س اس سن اكثر حال كى باليمنيس دو لمبقول بر شال ، اسی وج سے ہیں اکثریہ خیال ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ، دومجلسیس ہونی لازم ہیں اس سے نه زیادہ ہوں اور نه انگلتان میں اس تعداد سے زیادہ یا کم بارلیمنے ں رہی ہوں گی اور قرون وسطی میں دوسرے ملکوں حقیقت میں بارسینٹ سے تین ملکہ جارمجلسیں عمیٰ ہوگی ہے شُلًا یہ که وارا نعوام میں قانون مبتکل تخریب بیش ہوتا ہے رالامرا کا اثر اس کتوکی مسودہ قاندن کی نظر ٹانی سے ونا ہے تو اس سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تقتیم کارکی ایکنات میں بارہینٹ کی دو مجلسیں ضور ہ بنائی یمن یه سبب که کیول دو حصے فی زاننا مفید ہیں اس ے بالکل عدا ہے کہ اگلے نانہ میں دو عصے کیول کر ہوگئے۔ بارلیمنٹ کی موجودہ ہیٹت سمجھنے کئے گئے ہم کو ك رمايا كے طبقات سے متعلق زائد وسطى كے خيال او غررگفس ـ

بابتفتم

الغ وسنوالككستان طبقات ملک - نفظ الطبقات (Estates) کا اس مقام بد مکے یا جائماد سے کوئی نقلق بنیں ہے۔ بلکہ اُس سے معنی وکوں کی جالت، جاعت اور رتبہ سے ہے۔ ہر ایک بڑی توم میں ایسی کئی جاتیں ہوتی ہیں۔ لیکن زائد مسطی کی مغربی پورپ کی سلطنتوں میں ہر ایک جاعت کے امتیازات سمو اہم سجھا جاتا تھا۔اُس برنظمی سے زمانہ میں جو رومی سلطنت سمے نوال سے بعد شروع ہوا مالکان اراضی سو سیاسی نو قیت مال ہوگئی جاگیری ادات کے یہی بانی ہیں۔ انھوں ہی نے مکومت سبی کی اور جنگ و حدال سبی- ان امیرو س کے ماخت عوام نے زندگی بسر کی ادر آب کو زراعت اور تجارت می مصروف رکھا۔ایک تیسر ی جا عت جو انہی دوجاعتوں یں سے بنی متی یادری تھے۔ اہل کنیسد کا میٹیہ بانکل عالمان عماء الل كنيم اني ندوبى فرائض كى انجام دبى كے سوائے مراس سے اساتذہ بروفیسہ مصنف مصور ویوانی سے عمدہ دار دکلا اور مبر ہوا کرتے تھے۔انھوں نے اپنا علیحدہ گوہ بنا کیا جس کی مکرمت توانین ادر حقوق و مراعات سمی قوانین و رسوم مک سے جا تھے۔اس طرح سے امراء عوام ، اور بادریوں کی جامنوں میں زانهٔ مال کی تنبت زیادہ امتیاز و فرق ہوتا تھا۔ بیکن معبن ملکول میں جمہور کی اور مجی تقییم دیفتیم ہوگئی میں یادنی درج کے اوگ جو شہوں میں ایک دوسرے کے قرب رہ کرتے سے بانبت اس درج کے باشندگانِ اصلاع کے

جن کی آبادی بھری ہوئی ہوتی ہے ریادہ توی ہوگئے اس لئے شہوں کو اپنے اپنے بارہ کے متعلق فود اختیاری حکومت عال كرفے ميں كاميابي ہوئى اور جاگرداروں كے اثر و اختيار سے بکل کر باشنگان بلاد باواسط بادشاہ کے حفظ وحابت میں اللَّهُ عَنِي ملكول مين ايس بلاد كے ساكنين لينے شہروي نے ابنائے مک سے علیحدہ اپنا طبقہ بنالیا اس صالت میں کاشتکاوں کا یا تو علیحدہ طبقہ ہوگا یا وہ اپنے رؤسا کے اس قدر مطیع ہوکر رہے ہوں سے کہ اُن کی جاعت کا علیحدہ شار بنیں ہوسکا ہوگا۔ قون وسطى كى بارسمينٹ طبقات رعایا كى يارسمنے شامق كتى ہے اس زانه کی هر انگ بارلیمنٹ طبقاتِ رعایا پر مشتل ہوتی اور اس سمو ساری قوم و ملک کا قائم مقام سیس سمجھتے ستے اور نه بر ایک منفرد شخص کی مساوی طریقی پر اس یارلیمند . یں نیابت ہوتی تھی۔صرف اُنہی متاز گروہ یا طبقات توم کی جس کو ہم نے اہمی بیان کمیا ہے یہ بارسمینٹ منفواً المثب ہوتی تھی۔اس کئے اس میں اُسی قدر مجلسیں ہوتی تھیں جن قدر کرسلطنت میں طبقات ناس ہوا کرتے ۔فاتس کی پالیمنٹ (States General) کے ارکان تین گردہ بیٹتل کتے ایک دارالاساقفه دوسرا دارالامرا تیسرا دارالبلاد- سوئیدُن کی باليمينك ركستريك جار حصول مين منقسم متى اس كن كرطبة خارمین نے بخلافِ مالتِ فَرْنَسَ منفرد شخصیت عال کالی می۔ سكافليند من صرف تينول لمبقات رعايا مكر أيك بى مجلس

یا مینٹ بنی تنی لیکن اس بالیمنٹ میں اونی ورج ۔

اساتفہ اور ایسے الکان اراضی ج بڑے زمیندار نہ سے

اساتفہ اور ایسے ملاقہ کے شہروں کی طرف سے نیابت اللہ

ادشاہ کے خاص علاقہ کے شہروں کی طرف سے نیابت اللہ

جوتی تنی ۔ اسکا آلمینڈ کی بالیمنٹ حقیقت میں حاگیرواروں

مجلس تنی ۔ اسٹندگان انگلتان کے تینوں طبقوں میں خو

بالس تنی ہوئی۔ اگر آلجورڈ اول وستور کا نعین کردتیا تو بہاں آ

الیمنٹ کی بن مجلسیں ہونیں۔ قرون معطلی کی بالیمینٹ مقامی فقول کی بالیمینٹ سخ قاعده في بات ب شرسلطنت كاكوني أيك طبقه سبب كة بوری طور بر بالیمنٹ میں ننیں شرک موسکتا تھا۔ فود اکثر مالتوں میں سب کے سب نیس ماحز ہوسکتے ۔ بإدرى اور عوام بدريية ناسبين بالهينك كي شركت سمري سكن زائه وسطى كي نيابت تعداد نفوس كي مناسبت ہنیں ہوتی بھی۔اُس وقت کی نیابت کا اصول یہ تھ ہر ایک رئستضی ) جاعت کی مساوی طور پر نیابت مرے۔اس طرح سے انگریزی بارلیمنٹ میں بجز دیند مست صورتول کے ہر ایک صلع اور شہر سے دو دو ناممہ انئ حات تق رقبه و آبادی و دولتمندی کا تجو لحاظ ا کیا جاتا تھا۔ وارالعوام کو دارالعوام اس کئے کہنے گئے وہ ملکت انگلتان کے مخلف فرقوں کی نیابت کرنا ن نه یه که اس میں صرف عوام سے معمولی اور ادنی درج بلبببغتم

لگول کی نیابت ہوتی سی۔ لاطینی زبان میں کمونا (Communa) اور فرانسسی میں کمونے (Commune) فرقے کو کہتے ہیں اس سے ہوس آف کا منز (Tiouse of Commons) مشتق ہے اس سے ہوس آف کا منز (Fiouse of Commons) مشتق ہے یہاں کا مُنز کے معنی عوام کے بنیں بلکہ فرقوں سے ہیں۔ قرون وسلی کی باریمیٹ کی فرون وسلی کی باریمیٹ کی فرون وسلی کی بارینٹ میں۔ اگر کوئی طبقہ سلطنت ببیب کرت اجلا بالذات شریک نمیں ہوسکتا تو وہ اپنے طبقہ کی فختلف جامقوں سے ارکان نتخب کرکے بغرض نیابت باریمیٹ طبقہ میں روانہ کرتا تھا۔

بن روات رہا ہے۔ انگلسان کے نیپول طبقوں کی ترتیب وساخت۔ اساتفہ و امرا و عوام سے ملبقوں کی مجھ عجیب طرح سے انگلسان میں ترتیب ہوئ ہے اس لئے ضور ہے کہ ہرایک ملبقہ کے تفصیلی حالات بیان کئے جائیں ۔

ا طبقہ اسا قفہ مدر اسقف اور اسقف سکسی انگرزوں کی محلس عقلا ارکال ہوتے سے انگرزوں دمامت اور اسقف سکسی انگرزوں دمامت اور امیرانہ علاقے و مائراد رکھنے سے سبب سے انہی لوگوں کو کوشل عظمی کی رکنیت المنے لگی۔ اہل کیسہ کے لئے ان کی دو علیحدہ صدر مجلسیں (انتظامی و آا نونی) مقیں ایک صدر علی اور دوسری کا صوبہ مقیں ایک صدر علی تقالی مقالی ایڈورڈ اول نے عوام کی نیات کے ایڈورڈ اول نے عوام کی نیات کے انتظام سے ساتھ ہی اونی درج سے یادریوں کی نیاب کامجی انتظام سے ساتھ ہی اونی درج سے یادریوں کی نیاب کامجی

اہمام کردیا جس کی روسے قرار پایا کہ ہر ایک اسقف ۔ گرجا ادر اس کے صلح زیر حکومت کے ادنی درجہ – إدى اينے نائبوں كوننتخب كرسے باليمبنٹ ميں روانہ كم اگر درجہ ادنیٰ کے بادری اس قاعدہ سے فائدہ استحاتے اِن کے نایب درج اعلی کے بادریوں سینے کنیہ اور وص کے رؤسا کے ساتھ مل حاتے اور پارلیمنٹ کا ایک تھ حصد بن ما آ - فرانس میں ایسا ہی ہدا۔ لیکن انگلستان ، بادریوں نے مذہبی معاملات کے متعلق محصول عاید کر اور قانون بنانے کے لئے اہل کنیسہ کی صدر مجلس کو ترجیح دی اس طرح اُن کے وکلا بارلیمنٹ سے مفقا ہوتے کئے اور درجہ اعلیٰ کے یادری تینے کسیہ اور رصا کے رؤسا جن کے ہاں عطیات اراضی تھے اور جومثل (نوابس) مخصوص طریقیر سے طلب کئے جاتے تھے بالیمین میں شرک ہوتے رہے لیکن ایک علیدہ حصہ (بالممیطی، ٢ ـ طبقة امرائے ملی اس طبقہ کی سنبت انگلتا آن ایک نهایت صروری تاریخی داقعه یاد رکھنا حلیہئے۔ انگلشا میں مثل جرمنی اور فرانس کے امارت کبھی فرقہ بندی طور بر تنیں ہونے یائی۔ فرکنس اور جومنی میں اس شخ کے گئے جو نسلاً امیر نہو مکن نہ تھا کہ امیر بن سکے۔ابیہ اولاد ہی امیر ہوسکتی تھی۔ ہر ایک امیر کے اعزازی اور اسلا حقوق بواكرتے تھے جس سے دوسرا محروم رصاتھا - انگلستان میں عوم ك ہارت مگل کرنا اس قدر دشوار نہ تھا۔ انگریزی امیر کی باتی اولاد دو کور) کا بجز فرزند اکبر کے جو اصلی وارث ہے عوام میں شمار ہوتا تھا۔ صرف اُنہی لوگوں کو اعزاز و امتیاز اہارت مگال سے جو امیرانہ علاقوں سے مالک و قابض سمجھے جاتے ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف فرزند اکبر ہی حاگیر اور علاقہ دامیر) کا آتا بض و متصوف ہوتا تھا اس لئے انگاستان میں امراکی سمجھی بڑی اور مخصوص جاعت نہ بن سکی۔ اچھے حسب و سنب کی اور مخصوص جاعت نہ بن سکی۔ اچھے حسب و سنب کی بہت عزت ہوتی سمی لیکن خوبی سنب سے باعث قانونی بہت عزت ہوتی سمی لیکن خوبی سنب سے باعث قانونی یا دستوری حقوق نہیں ملتے سمتے۔ امارت کی بنیاد سنب نیس بلکہ عطمیات ارضی یا طلبنامہ سمقا۔

م الله منوره لينے كے لئے بلائے۔

اس طع انگلتان میں طبقہ امرا انہی اشخاص برمحدود ہوگیا جن کو بادشاہ بلا واسطہ بالیمنٹ میں طلب کرتا یا اصطلاح قانون ایرورڈ اول کے عہد سے بیرتی بائی رہ (بیرتی انروئے شقہ) نہ کہ بیرتی بائی ٹینور (بیرتی ازروئے عطیات ارضی جائداد غیر تولی میں دارالامرا کی رکینت کا حق بیدا ہوئے لگا۔ یعنے وہی امرا جن کو طلب نامہ شاہی بہونچتا دارالامرا میں شرکی ہوئے کے مستی و مجاز ہوئے نہ ہر امیر جو علاقہ دار اور حاگیروار ہوتا اس لئے دارالامرا اصلی معنول میں مجلس جاگھواراں و زمیندالاں اس سے دارالامرا کی اصلی شکل اس وقت سے بنی ہوگی جب خیالات و روایات جاگیری توگوں کے ذہن سے محو جو نے گئے ہوں گے۔

سا طبقہ عوام - بر نبت غیر مکوں کے انگلتان میں اس طبقہ کے افراد کی مختلف قسیں بہت تھیں۔ صرف شہوں کے باشندوں یا ہے کہ ان شہریوں اور کسانوں سے مل کر ہی یہ طبقہ منیں بنا بلکہ اس میں دوسرے صنف کے ایسے لگ بھی شرک ہوگئے جو امل سے اور اگران کی قدیم مالت بقی رحتی تو ان سے دوسرے طبقہ میں بہت زیادتی ہوتی ۔ باقی رحتی تو ان سے دوسرے طبقہ میں بہت زیادتی ہوتی ۔ وہ اسباب جن کی بنا پر ایسا ہوا۔ انگلتان کی اس خاص مات کا ایک سبب یہ بمی تفاکہ صرف وہی لوگ جن کو بادشاہ فاص طور پر طلب کرتا دارا لامراکی رکنیت سے مستی ہوئے

ادنی درج کے جاگردار اور اعلی خاندانوں کے ارکان جن کو ہی تسم کے طلبنامے منیں بو پنج تیسے طبقہ میں شرکی ہور اس ک نقداد میں اضافہ کرتے۔ دومرا سبب انگریزوں کے ادارات مقامی کا زور تھا۔ہم نے بیان سمیا ہے کہ عوام سے کئی فرقے ہوتے سے۔ان میں جمہور کی باقاعدہ ترسیب و تنظیم ہوتی۔مغرب یورب کے اکثر حصوں میں صرف اسی قسم کے برطف بڑے فرنوں سے شہر آباد ہوئے سے ۔ لیکن انگلستان میں اضلاع نے اپنی حکومت خود اختیاری کو باقی رکھا تھا۔ مجلس منلع میں آزاد مالکان اراضی متفق ہوکر کام کرنا سیکھ کیئے ستے۔ اسی مجلس میں شاہی تفناۃ کے دورہ کے مقت اُن کے استقبال کے لئے یہ سب مبع ہوا کرتے۔ وہ اس کے بھی عادى بوكئ سخ كم سب الملفى بوكر أن نا بُول كا أتخاب كري بن كو وه ايني مانب سے بادشاه سے گفتگو كرفے كو روانہ کرتے ۔ یہی سبب تھا کہ فہروں اور منلوں کے رہنے والول سینے شہریوں اور دیہاتیوں سے علیحدہ طبقات سلطنت سنیں بننے بائے -اگرم جند شہروں نے ترتی کرکے منبع کا مرتبه عل مرلیا لیکن اکثر طهر ان اضلاع سمے حصے شار ہوتے سے جن میں وہ واقع سے فہروں کے باشندے مبلس منبع میں آیا کرتے اور اہل دیہات سے میل جول رکھتے فوشی کا مقام ہے کہ مختلف مناصر سے اختلاط سینے عزو حاہ پرنازال اور سیاسی سجربه رکھنے والے امرا اور الوالعزم کاشتکاروں اور

ستعد ذی فیم شہریوں کے میل جول سے سبب سے انگلتان سے نیسرے طبقہ سلطنت کی دائمی زندگی اور روز افزو ل مستعدی و کارگذاری کی بنیاد بڑی -

مستوری و کار ارداری می بیاد بری . وه جاعتیں جوطبقہ عوام میں شامل بنین ہو میں - ہم کو جا بعنے کہ ہم تیسرے طبقہ سلطنت سے آبادی کی ایک کیر مقدار کو خارج کردیں -

دا ، کاشتکاران وابستهٔ اراضی زوال نبیر ہونے بر مجمی غیرزاد کسانوں کی بڑی جاعت تھی تاہم صلع کی حکومت یا بارلیمینٹ کی نیابت میں اُن کا کچھ حصہ نہ تھا۔

رم) اراضی نه رکھنے والے آزاد آدی وہ کا شکار رعیت ہوں کم معمولی مزدور ناقابل رکنیت سمجھ طاتے تھے۔

(٣) ایسے شہری ہو مقامی مکومت میں حصہ بنیں رکھتے کے باز نہ سے کہ نائبین کو متخب کرکے بارلیمنٹ میں روانہ کریں۔ہم اس وقت بنیں بناسکتے کہ اس قتم کی ہر ایک جاعت کی جدھویں صدی میں کیا تقداد سی ہر ایک شہر میں تیسری قسم کی جاعت کے باشندوں کی تعماد اس شہر کی مضوص ترتیب و ترکیب برغالباً منحم ہوتی ہوگا تھیں مائیس ہر ایک منع ہر ایک منع سے دو آنڈن سے جار اور میں ایک بلدہ اور شہر سے ہمی دو رکن یعنے نائب شرکت ہر ایک منع ہوتے۔ اُس وقت انگلتان میں بارلیمنٹ سے باخ منتخب ہوتے۔ اُس وقت انگلتان میں بارلیمنٹ سے باخ منتخب ہوتے۔ اُس وقت انگلتان میں بارلیمنٹ سے باخ منتخب ہوتے۔ اُس وقت انگلتان میں بارلیمنٹ سینٹیں اضلاع سے۔ جیشایر اور ڈرہم کا اسمی بک

علاقة غيريس شار بونا تفا اس سن كه وه كونتى بيلائاين (Counties palatine) خود مختار صلعے) عقے ۔ ویکیز کو جزو انگلستان ننیں بلکہ ایک باہخت ریاست سمجھتے۔ اور اُس کی نیابت ہنری ہشتم سے تبل یک صرف دو پارلینٹوں میں ہوئی تھی۔ان متہہ بھی الیمنٹ کے دائرہ اختیار سے خارج تھا۔ یارلیمنٹ میں نیابت رکھنے والے شہروں کی تعداد مختلف وقستوں میں خلف رہی ہے۔ان کی سب سے بڑی تداد جس کی نیابت کسی ایک قرون وسطیٰ کی بارلیمنٹ میں ہوئی ایکسو دو تھی لیکن عموماً ان کی تعداد اسی رہی ہے۔ اِس طرح والانعام میں اضلاع سے چوہتر نایٹ اور بلاد اور قصبول سے غالبًا ایک سو ساتھ اراکین منابت کرتے ہوں گے۔ اگرجہ ما لکان اراضی ملک میں بہت مقتدر شمار ہوتے کتھے۔ اور عوام کی کثیر نقداد اضلاع میں سکونت رکھتی تھی کیکن اضلاع کے 'نائب بسنبت شہروں سے نائبوں سے بہت کم سقے اس سے نابت ہوتا ہے کہ قون وسطیٰ کے طریقیۂ نیابت میں تعداد کا کس تدریم تحاظ کما جاتا تھا۔ تاہم یہ امر ظاہر ہدتا ہے کہ اضابع کے نایٹ کا دارانوام میں ہبت اثر علی اور شہر کے نائب اُنہی کی حکمت علی کی عمواً تقلید کرتے تھے۔ الاكين الممنط كانتخاب كون مجاز تقي سخبن ك شرایط المیت،) عام اصول دستور کے کھانا سے تو وہی لوگ

الله ديكو وزف معلى توننى خكورمندرج منيمه ١٢-

ارکین بالمینٹ کونتغب کرنے کے حقدار تھے جو مجلس صلع میں کام کیا کرتے۔اس اصول بر ایک صدی سے زیادہ عمل ہوتا رم نتبل س کے کہ اس کو ناون کا جامہ سمینایا گیا۔ بہتری بہارم کے عہد سے ایک تانون بابت کانگاؤی دوسے قرار ویا گیا کہ اراکین یارمینٹ کا انتخاب مجلس ضلع کے طبعہ کا لمہ یں ہوا کرے لیکن ہنری سٹٹم کے عبد سے ایک ایکٹ کی بناپر قراد بایا که اضلاع میں اصرف ابنی باشندو س کو ووث سے رائے دینے کا مق مال ہے جو ایسی طائداد کے ماک ہوں جس کی سالانہ آلمنی حالیس شلنگ ہو رو زائہ موجودہ کے سکہ کے تحاظ سے تیں بونڈ کے مسادی ہے ، بعض مورضین کا خال ہے کہ اس قسم کی تید لگ طانے سے ارکان پالیمنٹ کے اخلاق بر بہت اجِما اثر بڑا گر اس کے متعلق شہادت تنیں رہل سکتی۔ مانون اصلاح بابت علائل کے قبل فیہروں سے رائے مینے کے عل کی سنبت موئی صابط کسی عام قانون کی روسے بنیں جاری موا تھا۔

رکن بارتمینٹ کون بن سکتا تھا در کن برلبنٹ کے فرابط البیت) اضاع یں تو فالبًا فاندانی اشخاص اور اہلِ مائداد رکینت برلبینٹ کے لئے نتخب ہوتے ہوں گے بنزی ششم کے عہد کے ایک تانون کی نبا پر اضاع سے مرزی ششم کے عہد کے ایک تانون کی نبا پر اضاع سے صرف بگارس بند نایٹ کا انتخاب ہوسکتا عقا اِس کے صرف بگارس بند نایٹ کا انتخاب ہوسکتا عقا اِس کے

وکیل سے نائب منلع کو نایٹ آف ڈی شایر Knight اللہ کوکیل سے نائب منلع کو نایٹ آف ڈی شایر Knight موجود ہے کہ اس قانون سے نفاذ سے قبل اور ببدسی اکثر اور ببدسی اکثر اور بالا کی معزرین کا صنلع سے انتخاب ہوتا تھا۔ اللہ کا کہ قبل ایسا کوئی عام قانون حاری منیں ہوا کہ جس کی معان سے شہروں کے نائبین سے شماری المیت کے متعلق مد سے شہروں کے نائبین سے شماری المیت کے متعلق کوئی صنایط بن سکتا۔

اروادی انتخاب اکر ادفات انتخاب کی آزادی میں ملہ کی جاتی تنی بعض وقت کسی امیر کبیر کی جانب سے دست اندازی کی جاتی کہ اس سے نامزد انتخال کا انتخاب کیا جائے اور بعض وقت شیرت رائے دینے دانوں پر افر ڈالتے کہ شاہی خاشیہ برداروں کا انتخاب کریں اور کبھی کسی سکش جاعت کے جانب سے تشدد ہوتا کہ اُس کے مفوص آومیوں کے نام دوٹ دئے مائیں بڑھا کا این انتخاب بروایا کہ ایس جات میں جات آئی مولت می اس جات میں کامیاب ہوگیا کہ دالالامرا میں سب اس کے مطبع و منقاد اداکین عجم ہوں دالالامرا میں سب اس کے مطبع و منقاد اداکین عجم ہوں داکہ اس کے بہلے کی پارلیمنٹ سے رمیں کا لقب نیک پارٹیٹ داکہ اس کے بہلے کی پارلیمنٹ سے رمیں کا لقب نیک پارٹیٹ میں کامیاب میں کامیاب موگیا کہ سات میں کامیاب میں سب اس کے مطبع و منقاد اداکین عجم ہوں داکہ اس کے بہلے کی پارلیمنٹ سے رمیں کا لقب نیک پارٹیٹ میں سب اس کے بہلے کی پارلیمنٹ سے رمیں کا لقب نیک پارٹیٹ میں کے بہلے کی پارلیمنٹ سے دمیں کا بیت سائٹ کا دو

جس کا اہمی ذکر ہوا دارالعوام کی شکایت کی بنا پر کہ انتخاب کے وقت ناجایز افر ڈالا جاتا ہے جاری ہوا۔ حى نيابت كى قدر كم تقى يە ئىلىمىنا عابہتے كە جودھويں اور بندرهوی صدی می الگریزون سو بارسینٹ میں اُن کی منابت ہے متعلق اسی تعدر اصرار تھا جس پیانہ پر کہ نی زماننا وہ مصر ہوتے ہیں۔ ابتدا میں بادشاہ عوام کے نامبوں کو اس عوض سے طلب كريا تما كاس سو روبيه كي صرورات مِعتى تقي اور روبيه وصول رنے کا سب سے زیادہ ہسان یہی طریقہ تھا لیکن داراکین ) عوام ہر وقت نوشی سے رتوم کی منظوری منیں دیا کرتے ستھے۔ شہروں پر اضلاع سے زیادہ سنگین محصول لگایاجاتاتھا اس کئے بست سی ایسی نظیری لمتی میں کمہ جن موقعوں پر اہل شہر نے بادشاہ کو عرضیاں وی ہیں کہ ان کے نائبین پارلیمنٹ میں نہ طلب کئے جائیں اور دوسرا سبب کمی نیابت کا یہ بھی تھا کہ ارکان پارلینٹ کو اجرت دی جاتی تھی۔جس کے سبب سے حکومت برمصارف کا بار بڑتاتھا۔

رکنیت بالیمین کی قدر کم موثی کفی - بادجود اجرت بانے کے بالیمین کی رکنیت کی طرف کوگوں کو رغبت بنیں ہوتی تھی۔ اُس زانہ میں ذی دجا ہت وگوں کو مقامی معاملات میں برسبت تو می معاملات میں برسبت تو می معاملات سے زیادہ دمجبی سی ۔ بادشاہ کی خواجشوں کے بورا کرنے میں اِن کو اپنے معاونین لینے انتخاب کرنے والوں کی ناخشی و ناراضی کا خوف سکا رحمتا تھا۔ اس زیانہ میں

بالبطنم

الممنیٹ کی رکنیت سے سمسی کے مرتب اور وجاجت میں نطادتی منیں ہوتی تھی اس واسطے لوگ اپنے ملقم انتخاب سے باشندوں کی نارضامندی اور اس سے نقصان بر رکنیت بالبمنط کے فواید کو ترجیح سنیں دیتے تھے اور مقامی مجلسو کی رکینت کو بیند کرتے تھے اس قسم کے نوایہ موں بعد بالمين سے ركن كو ليے بيں - ايك وفت كا ذكر ب كم المنفورد کے ضلعے کے وکلا جبکہ اُن کا انتخاب بالمنظ میں ملنے کے لئے کیا گیا اس ضلع سے فرار ہوگئے۔ شیرف نے داس زانہ کے طریقہ کے موانق ) اُن کی گرفتاری کے کیے اس طح "شوروغل" على جيساكه عام سارتين كے واسط س عامًا مفا- ایک و کمیل تو بجیر نکل سکیا اور دوسرا بیرا سکیا جس سے ضانت کی گئی کہ بقام وسیث میسٹر اجلاس بارلیمینگ میں حاضر ہووے۔

نظیر میں موجد ہے کہ ایک ہی سال میں عار بارلیمنٹوں کا ایک ہو سال میں عار بارلیمنٹوں کا ایک ہوا ہے۔

ما لیمینط کی قوت کا نشوونما قردن دسطی کی انگریزی بالیمنٹ کا اب مجم اندازہ ہوسکتا ہے۔ہم اس کے بعد ان خاص تدبیروں کا وكر كريں گے جن كے سب سے سلطنت يس اس كو اقتدار مال ہوا۔ جارا فرض ہے کہ ہم بارلینٹ کے مان کاموں بر مزركري جوكام أس نے اپنے ذم لئے بيں سينے دا ) تعین و ترمیب محصول وج)وضع قوانین (۲) وزرائے سلطنت کی ومرا دا الرينط كافتيار محصول كينبت - اسى سبب بادشاه کی الی مزورت ہوئی جس سے بارلیمنٹ کا بودا سربر موگیا یا یون کو که بارلمینٹ نے اپنے اختیارات بادشاہ کو روبی کی منظوری دے کر خریرے۔ یہ صحیح سے کہ جود طویس صدی میں پارلیمنٹ کا اختیار محصول عاید سرنے کے متعلق اس درج کامل نیں تھا جیا کہ اب ہے۔ نی زانا وی مصارف بہت زیادہ ہیں ادر ان کے گئے مختلف مکل سے سالانہ رقم سینے موازنہ بدریع ووط منظور ہوتا ہے۔ یووعیں صدی اس مصارف ملکت اس قدر قلیل بوتے تھے کہ اگر بادشاہ کفایت شعار اور جنگجو نہ ہوتا ہو یورے افرامات سلطنت اپنی موردتی اور ماگیرات سے محمل سے ادا کرسکتا تھا جس کی مقدار بہت زیادہ متی اس کئے اس زانہ کے مسلمین یہ ملہتے تھے کہ ادشاہ اپنی

بابتبغتم

نی پر زندگی سیر کرے" یعنے بلا واسطہ محصول سے ذریعہ سے مير نه وصول كرك وليكن يه سلاطين تزك و احتشام اور ں شہرت سے شیدا تھے اس سے اُن کو ہروقت ضرورت فی ہوتی تھی کہ بارلیمنٹ سے روبیہ طلب کریں اس طرح سے بمنٹ کا اضتیار محصول لگانے میں بلا واسطہ اور کارد بار طنت مي بالواسطه موثر موتا سكيا ـ

البُرورد ووم کے عہد میں مجی کثرت سے اِس امرکی ابتیں بین ہوئیں کہ قومی رضامندی سے بنیر محصول عاید کیا ا ہے اور اس مشم کا مصول کتنی مرتب ناجایز تولد دیا گیا ن ایدورد سوم سے عہد میں انگلستان اور فرانس میں بنگ صد سالہ چھڑ گئی جس کے سبب سے شاہی خزانہ لی رصنے لگا سنکا سلام میں ایڈورڈ نے ایک غیر معمولی کثیر طلب کی اس کئے اس نے ایک ایسا قانون منظور کرلیا انگلستان کی دستوری تاریخ میں جمیشہ بادگار رہے گا اِس ذریعہ سے ملے بایا کہ ملکت انگلستان سے روسائے کایسا رے ملکی یعنے ارک اور بیرن اور دوسرے ذی دھاجت دل اور عدائتی متفقه رضامندی سے بغیرجو دوران بارلمینٹ ، علل كى جائے كسى تسم كا محصول مالى يا اعانت سير ائے گی اس تانون نے بادشاہ کے علاقہ خاص کی ایک لیج ایک خاص قسم کا محصول ) لگانے کے اختیار کوسلب با يه ده اختيار مها كأم تصديق مشورات مي مجى بمراحت

موقون نیں کیا گیا تھا۔ ایڈورڈ سوم نے بھی شل ایڈورڈ اول کے جند مرتب کوشش کی کہ تاجران بہتم سے بجر روبیہ وصول کرکے علامالا اور انسالۂ میں وہ مجبور ہوا کہ ایسے قوانین منظور کرلے من کے ناظ سے قرار بایا کہ بشم برکسی قسم کا محصول بجز مینامند کی ایمینٹ نمیں لیا جائے گا۔ تاسالۂ سے آرتمینٹ ایسے محصول کی جن کو اصلالئ میں ٹینج ایک قسم کا محصول کروڈر گیری ۔ یعنے فی ٹن اسمائیس من بنجت پر ایک معینہ مقدار شراب کی اور پونڈ بیج (محصول کروڈر گیری ۔ یعنے اور پونڈ بیج (محصول کروڈر گیری ۔ یعنے موا ایسے مال تجارت پر ایک معینہ مقدار شراب کی اور پونڈ بیج (محصول کروڈر گیری کے بونہ ہو ایک مقینہ مقدار شراب کی میں تیمنہ ایک بونڈ ہو ایک مقررہ رقم کھتے تھے) برابر میں قیمت ایک بونڈ ہو ایک مقررہ رقم کھتے تھے) برابر منظوری دیتی رہی ہے۔

رجری دوم موسی جیشہ ردبیہ کی صورت رحمتی تھی اور وہ طبعاً زادہ معلق العنان رحنا بند مرتا تھا۔ شوسائی میں رجری فی اللہ برخود مختاری عال سرنے کی غرض سے یہ مجویز کی بر اللہ براس کی بایمینٹ اُس کو بیٹم اور جرم کی درآمد و برآمد براس کی زندگی میں محصول لگانے دے۔ اس کو بارلیمنٹ نے منظور مرابعا گر اس کے دو معرول برگیا سائین فائمان لینک ٹر محصول لگانے کی سبت بالیمینٹ سے مانمان لینک ٹر محصول لگانے کی سبت بالیمینٹ سے انتخاب کی سبت بالیمینٹ سے بالیمینٹ سے محصول کا بامونامندگا فائمان بارک کے جلوس کے بعد سے اس قاعدہ کی اثر سم فائمان بارک کے جلوس کے بعد سے اس قاعدہ کی اثر سم فرسے فرنسے کی نورت سے ترفیم فائمان بارک کے جلوس کے بعد سے اس قاعدہ کی اثر سم فرسے فرنسے کی نورت سے ترفیم فرسے کی دوری میں اہل ٹروت سے ترفیم فرسے کی دوری سے ترفیم فرسے کی دی سے دوری کی دوری سے ترفیم فرسے کی دوری سے ترفیم کی دوری سے ترفیم فرسے کی دوری سے ترفیم کی دوری سے دوری سے ترفیم کی دوری سے ترفیم ک

جبریہ لینے نگا۔ یہ ندریں برائے نام تحفہ یا انعام اور تخبش کھلاتی تغیب بیان حقیقت میں وہ جبراً وصول کی ماتی تغیب ان نئی تدبیر تنمی میں کو باشاہ نئی تدبیر تنمی میں کو باشاہ نئی تدبیر تنمی میں کو باشاہ نئی اس عرض سے اختیار کیا تفاکہ بار لیمنٹ کی بلاضامنگ میں امنافہ ہو اسی سبب سے تو سترحویں صدی میں وستور کے متعلق کشکش عظیم شروع ہوگئی۔

جبکہ پارلینٹ کو محصول لگانے پر دست رس ماسل ہو رہی تھی تو دارالتوام سو سمی خاص خاص اختیارات اسی طع سے منے لگے۔اس کا لازی نتیجہ متماکہ دارلعوام صرف چند اہل دوات کی نابت منیں کرنا مما بلکہ جلہ دوالتمند وركون كا نائب بن كما تقارعنظي مين منزى جارم اس تاعدہ کو صبط سخریر میں لے آیا کہ پارلینٹ کی کوئی ایک علس تنها منظوری رقم کی محذارش دربورث ان بیش کرے حب کک که دونوں مجلسیں اس منظوری بر شفق نہ ہول اور سے متفقہ منظوری مقرر دارالعوام کے توسط سے بیش ہوا کرے۔ یہ تامدہ اس موجودہ قامدہ کی بنیاد معلوم ہوتا ہے۔جس کی وجہ سے دارالعوام سے کسی مسودہ قالوان ماليه كو دارا لامرا ترميم بنيس كريشكتا بجز اس سے كر أس كو منظور یا نامنظور کرے۔

رم) الرمینٹ کی ترکت قانون بنانے میں ہاری تانع سے قون وسطی میں برسنبت اس زانہ سے بہت سم قانون وسع

ہوتا تھا۔ توم کی صرورتوں کے لئے قدیم رسمی و عرفی تا ا كانى تما اس سے كه سوسائش ميں تغيرات نمايت ته اور نامعلوم طور بر ہوتے ستھے ۔ اگر کسی سرکاری کتب خا جموعہ توانین موضوعہ کی جلدوں کی ورق حروانی کو تو ہو ملئے گاکہ مشور اعظم کے جاری ہونے کے زمانہ و عبد اصلاح " تک جس قدر قانون بنا ہے وہ اس سے دس برس سے تانون سے برابر مبی منیں ہوا بیکن ابتدا میں ہی یہ بات مان کی گئی سمی کمہ ، قانان بجز بارسینٹ کے نہیں بن سکتا۔ سلسٹلوع ایک مجلس بزرگانِ توم نے جند روسائے کلیا ا مقرر کمیا تھا کہ وہ ایسے تواعد بنائیں جن سے اُن خ کی بیخ کنی ہو جو کمزور ایک درو دوم سے عبد میں موسی مقنن اور امرا مد امرات مقنن اکم مقنن اکم متے۔ انفوں نے تعض تواحد کی اشاعت کی جن کو یا نے منظر کرلیا۔ لیکن حب مطوم لیع میں ایڈورڈ ایٹے فی مجل کر توی ہوگیا تو اُس نے ایک ایسی پارلیمنٹ ہو ا کما جد ان تواعد کو منسوخ کرنے پر راضی ہوگئی۔ توا عد

جددوس صدی کے وضع قانون کا طریقہ اس کے بعد کے زانه کی طرز سے مختلف مقا ۔ اگرج دارالعوام ہی میں زیادہ تر توانین کی ابتدا بشکل تحریب مواکرتی تھی۔ میکن یہ سخریجات عرضی کی فنکل میں ہوئیں نہ کہ مسودہ قانون کی صورت میں اس کا تبب یہ مقاکہ بادشاہ ارکان عوام سے روبیہ کی منظوری حابتا تھا یہ وگ اپنی شکایوں کے رفع کرنے کے لئے اس کو عرضی دیا کرتے استاجیوت (Statute) قانون موضوعه کو بادشاه عموماً اس طح بنایا سرتا که سب سے بیدے ارکان عوام عرضی بیش کرتے ادر اس کے بعد امرائے ملی و ندہی کا مشوہ و رصنامندی لی جاتی تھی طرز تحریر کے استیاز نے اکیب بڑا نرق بدا کردیا ہے ۔جب تک تالانی تخریک عرضی کی نشکل س رہی بادشاہ قانون مجوزہ کو منظور کرنے یس ترمیم بھی كرسكتا تقار گرجب يه تخرك مسوده قانون كي شكل ليس بیش مولے لگی تو باوشاہ کے لئے لازم ہوا کہ اس کو اس مالت میں یا تو منظور کرے یا نا منظور کرے ۔ اِس کئے

وضع قانون کی منبت اس کا اختیار بست مجمد لائل ہوگیا۔ دکیونکہ) جب وہ سی ابندیہ سخری کو ترسیم نئیں کرسکنا تو اس سے ا کار مجی سنیں کرسکتا سادا انکار کرمیشنے سے نقصان پہنچے۔ ساناء میں مرکان وام نے منزی چارم کو عرضی دی کہ ان كى استدما وكذارشول، كي متعلق شابى جواب كا داراليوام سے منظری رقم صادر ہونے کے پیلے اعلان ہوا کرے - لیکن مِنْرِي نِے اُوجود بارمینٹ کے موافق ہونے کے اس وزواست کو نامنقور کیا اور سبب یہ ظاہر کیا گھاکہ وہ بغیر کسی نظیر کے بیش ہوئی سمی سیالاء میں ارکان عوام نے ہتری بنجم سے مدنواست کی که ان کی عرصیوں کی بنابر جو قوانین بلنتے ہیں أن مين كمي مبيني نه جوا كرك بلكه الفاظ و عبارت سجيسه قام را کرین۔ اِدشاہ نے اس کو منظور کرلیا۔ اس رعایت کے بعد ترسوضی" کے سجائے مسودہ قانون" کا قرار بانا محض ادائے رسم متعادلین بندرھویں صدی کے مسودہ سے ذریعہ سے قانون کا بنیا صابط ہوگیا اور باوشاہ کا قانونی تخریکات کو زمیم کرنے کا اختیار جیشہ کے لئے مفقود ہوگیا الرج ابعی تک ماس مو یا حق باتی تقاکه کل مسوده کو نامنطور کے (م) بالهمينط مي وزراكي زمير داري - رائم موره مي هنيت میں اُرامینٹ شاہی وزرا کا عزل و نصب کرتی ہے۔ لیکن مثالة سے انقلاب کے پہلے بادشاہ ان کو مقرر و برطف کمتا تها کیونکه قرون وسطی میں بادشاہ ہی عاملانہ حکومت کا صدر

ہوتا تھا۔ پارلینٹ نے متعدد مرتبہ بادشاہ کے اس اختیار کو سر سریتے سی سوسٹش اس طرح سی کہ اُن وزرا سکو خود ننتخب سرانے نگی۔ لیکن ان سوششوں میں وہ ناکام رہی اس واسطے کہ اس زانہ میں بارسمینٹ میں نہ تو کافی اتفاق کھا اور نہ اس کے معلوات اسقدر وسیع تھے کہ وہ احمی طرح ان وزرا کی نگرانی کرسکتی ۔ اس سئے اس بات کی اور زیادہ صورت ہوئی کہ اگر شاہی وزرا براطواری سے مرجحب ہوں تو بالیمنٹ كو أن كى تحقيقات كا اختيار بونا حابية - ابتداء اس اختيار بر المساع مي عمل جوا- آيدورد سوم كا اخير زمانه ملك كي تبابي كا تفاجنگ فرانس کو طول ہوتا گیا جس کا کوئی اور نیتجہ اس کے سوائے سی تکا کہ ملک پہلے سے زیادہ مفلس ہوگیا۔ ارشاہ بیرفرتوت ہوگیا تھا اور مس کے روکے مان آف کانٹ کے ا تقول میں عنان حکومت سمتی۔ اِس کئے جَانَ کے ساختہ پرداختہ لوگ ہی ملک کی عام برنظمی کے ملزم قرار بائے سلتے ملک کی برآشوری کا آزادی سے نیک نام بالیمنٹ میں اظارہوتاتھا منجلہ اور برکرداروں کے میر تشریفیات لارقو بیٹمر (Lord Latimer) بر دارالعوام نے رشوت ستانی اور قومی رو بیت کی سنبت خیانت مجرانه کا الزام لگایا-دارالامراف اس کو سزائے قید دی اور خدمت سے برطرف کردیا۔ رجیدہ وم مے عبد یں برحم بالیمنٹ نے بادشاہ کے خاص مانین او مُنظورٍ نظر نديوں كے خلا موافرہ كيا بھيائيس ويوك آف سفك سے خلاف

جو بہتری پنجم کا وزیر داعظم)اور ملکہ کامنظور نظرتھا والعوم نے مواخذہ کیا اس عبدين تاج برطانيه في حالت ويثيبَت الله دورين بوشاه الكلتان مطلق العنان نهيس رسن يايا بلكه وه إبند وستور ہوگیا۔اس تغیر کے سبب سے اس کی پہلے کی قوت میں بمت كى مِوْلَتْي لَيْل اس سے ہم كو يہ خال ناكرنا طِلبِ كم آخرى سلاطین لینیمنٹ کی توت الی تدر محدود ہوگئی کھی حب باندب که زائه حال سے باشاہ انگلتان کا اقتدار کم کردیا گیا ہے حقیقی اور مجازی دونوں صورتوں میں باوشاہ بی احکومت کا افسر اعلی سمجھا جاتا تھا اس سے کہ وہ ابنا کام کسی وزیراعظم کے تغویض ہنیں کرتا تھا۔ بیٹیت بادشاہ باجلاس بارسمنٹ وہ ابنی ذات سے تانون نبانے میں شرکی رہتا اور محیثیت إرشاء إجلاس كونسل أتظام سلطنت اس كے اضيار ميں ہوتا نھا وی وزرائے سلطنت کو مقرر کرتا وہی مان کو علیٰوہ کراہتھا وراصرف اسی کی وفاداری کے نہ جیسے کہ اندنوں ایک دوسرے کی وفا کے ذمہ دار تھے۔ بادشاہ ہرائے نام منیں بلکہ حقیقت میں سیسالار تھا۔ بادس وی عالیرات اور موروثی محاصل سے اکثر اخراجات سلطنت انجام بائے تھے بجب کہی اس کو مزیر رقم کی صورت ہوتی تو مجبورا ایسے موقعول برود بارلیمینٹ کو سرکاری مازمیں کے انتخاب میں یا سرکاری معاملات میں وست اندازی

101

نه اس فرجداری تحقیقات روس می تغیث وارانوام وارالامرامی روالت اور درم و می وزیر است یا می دومرا علی عهده دارم و استیمیند (مواخذه) کهتے بین ۱۲ -

، اجازت دشانما الركبي إلىمنت كاحقيقت من ميلان ، ہوتا کہ مقتد بجلے تو اس کے اجلاس کی مت ر تلیل ہوتی تھی کہ اس کو مشکل سے موقع ملا تھا کہ وہ سلطنت سو تعصيل سي سمجم سك مختصراً يركم بادشاه بى انه میں اصل حکومت تھا اگرج وقت بے وقت سلطنت ں طبقے حکومت کو مشورہ دیتے یا اس کی حکمت علی ب ، كريتي يا رحب صرورت ، اس كا مقابله كرتے تھے ـ ورميس كنيب كي حالت أكرم أس ونت بي ابل كينه ت زیاره سمتی لیکن اس می استحطاط شروع ہوگیا تھا۔ اے کئی اسباب سے - اول یہ کہ اہل کنیسہ اب تم قوم کے یں سمجھے جاتے تھے۔ فآن کے زمانہ تک اہل کیسہ کنے أزادى ولانے اور الحبى حكومت عال كرف ميں رہري كى نَ سے عبد ایدرڈ اول کک اہل کینے کا اثر بالے ے تعلق ہونے کی وج سے وگوں کے دوں سے کم ہوگیا اکی قوم کے رہبر امرا بن گئے۔ایکورڈ اول کے أرمان ، عوام اس بات سم بدرج سيم رب عقر كر آب ابنا ب-اس سے اہل کینیہ کی بہت مجم سیاسی فوتیت زامل عدہ ادبی محتب کو غیرندہی لوگوں شلاً عابسرنے کھنا اردیا جی سے ابت ہوتا ہے کہ جدحویں صدی میں بإدرى جي مالم و فائل شيس سقے - حبب يه اپني علمي ، کمو بیٹے تو أب ان کے نہبی ملم کا وقار سمی باتی

منیں رہا۔ کمک میں فرقہ لولارڈ کے خربی خالات بھیل جائے۔

ہونے لوگوں نے تعلیم و اشاعت دین کے روجہ طریقوں بر
کمت چینیاں کرنی شروع کردیں۔ اور جب خرجی مقائد برحلے
ہونے گئے تو اہل کیسہ معترضین کو طرح اطرح کی شکلینیں
بہنجانے گئے ان کی اس حرکت نے عوام کی ہمروی
ان کی جانب سے کم کردی ۔ اس طرح اہل کینے۔ اور
ارباب علم و فضل میں تبدیج نفاق بر بہتا گیا۔

علادہ بریں خود اہل کیسہ کے جوش ندہبی میں اخطاط

بیدا ہوگیا ہما۔ یہ بہبی بات ہے کہ شوق د ذوق جندروزہ

ہوتا ہے وہ حرارت د بوش ندہبی جس کو طاحت ٹرشین

لہبوں نے بارمویں صدی میں اور فرایر راہبوں نے

یرحویں صدی میں بھیلایا ہما اب ٹھنڈا پڑگیا ہما ۔ المب

کنیسہ جو کہ عصنہ دراز یک دولت ۔ طاقت ۔ عزت وجاہ ہے

متمتع ہوتے رہے تو بیلی سی مستقدی و سرگری بھی زرہی بھی

اور وہ بزدل عیش بسند اور ناکارہ ہوگئے کے اکثر بابیک روم

جرجد حویں صدی میں شہر اسے دگ نان داتع مک فرانس

جرجد حویں صدی میں شہر اسے دگ نان داتع مک فرانس

میں رہنے تھے عیاش اور کم زور طبعیت کے تھے جن سے

میں رہنے تھے عیاش اور کم زور طبعیت کے تھے جن سے

میں رہنے تھے عیاش اور کم زور طبعیت کے تھے جن سے

میں رہنے تھے عیاش اور کم زور طبعیت کے تھے جن سے

کلیساکا انتظام شیں ہوسکا۔ عقائہ ندہبی پر اعتراض کرنے کے

میان نے بادریوں کو بھی بے اثر نہ بچوڑا۔ دہب نہب کی

مل (The Cheteromans) عد مد الله (The Cheteromans)

<sup>(</sup>Avignou) of (The Friars)

جانب سے خور پادریوں کا اعتقاد کم ہونے سکا تو لوگوں کامجی عقیدہ بادریوں کی طوف سے گھٹتا سیا۔

اس زمانہ میں جبکہ بادریوں کی قوت زوال پذیر مقی عام ادمیوں اور بادریوں کے باہمی عناد و مخالفت کے لئے اساب تنفي - اول ابل كينسه كى دولتِ بالدازه كو جِ كه فيظانى يعيف شخصير خال سی مآانها لهذا اس کی دولت جمیشه برمهتی حاتی اور سمجی كم بوتى تقى ماني ورد اول في كوسشش كى على كالبساكى ويول میں اب اصافہ نہ ہونے یائے۔ اعض اصلاع سے نایٹ (نائبین) نے ساتاہ میں بھیر سی کہ بادشاہ کلیسا سے ایک سال کے محال سے مصارف سلطنت کی سربرا ہی سرے ۔ گو ط کائے میں ارکان عوام نے تخریب کی تمتی کہ اسقفوں اور خانقاہوں کے علاقے صبط کریائے جائی لیکن سمالماء میں پارلیمنٹ نے حقیقت میں ہنری بنجر کو دہ سب علاقے عطا کرنے ہو ملکوں کی خانقا ہوں کے لئے انگلستان میں وقف تنقے توم کی ناراضی کی دو سری دجه به سقی سمه منجبی عالمتول" کے ظلم سے لوگ سنگ آگئے سے وان مدالتوں میں اس قسم کے افلاقی جرموں کی سخفتیات، قی تھی بن کے لئے مكك كا قانون تغزيرى ساكت وصاست والقاران علالتوك كى نهابت مبرى حالت على- ان كى كارواسًا ل عمومًا عاسومول جوئی نانشوں اور عرا درفغ طفیوں بر مبنی ہوتی تھیں۔ اس بر ہی یہ عدالتیں "عہد اصلاح" کے بعد کک باتی تھیں اعداثر

مارتس اول کے عہد میں ان کے ضرر سے تو کون کو سخات لی ۔ لیکن ناماضی کا سب سے بڑا سبب پایائے روم کی ناقابل برداشت وست انمازیاں تقیں - لوگ اُن کو اُس وقت سے محسوس کررہے کتے جبکہ جان کے یوب کی اطاعت بتول مرلى متى جو يارلمينت مرسلامار سي بقام لکن شعقد ہوی اُس میں امرائے کو ککے کی چوٹ اعلان کردیا تفاکه شاه انگلتان پر کسی نخص کو عدالتی اختیارات مال منیں ہوسکتے بعنے وہ کسی انسانی انتدار و تسلط کے الحت بنیں ہے۔ لالسالہ میں بایے روم کی صدارت اور ادائی خراج کی باضا بطه طور بر تنیخ ہوئی۔ پارلیمنث فےمسلسل کے بعد دیگرے اس امریر مفکرا کیا ہے کہ اہل مقدات بابائے روم سے داد خواہی ندكريں سم الماء و مواسلاء وسلو الماء س توانين انتباء ال غض سے بنائے تھنے کہ اس طریقہ کا السداد ہو اور اس کی خلاف ورزی میں لوگ مزایاب ہوسکیں۔ ان توانین کا نام اسٹاچیوٹش آف بری میو نارے

(Statutes of Praemunire) ہے (اللینی زبان میں

بری میو نارے (Praemunire) سے معنی تنب ہونے کے جی میں ابرینٹ نے مصلاع و طلساء اور عوساء میں دربار روم سے عطائے معاش نہیں کے ردکنے کے لئے

قوانین بنائے ہو" اسلی جوسی آف برد دایزرس (Btatutes)

ار کملاتے ہیں۔

عدكامراكى حالت بدك بنيجنيك سلاطين ریس امرا ربیرن) کے اطلاق میں بہت تغیر ہوگیا تھا۔ رڈ دوم اور ہنری سوم کے عبد سلطنت میں امرا کمزور اور اردہ راہ بادشاہ سے مقابلہ کرنے والوں کے رہبر ہوتے ، - ایرور و سوم زیاده قری مقاکه اُن کو قابو می لاسکا -اس کی نبرد کرائ اور شاہی عظمت کا باس کرتے تھے ) کی جنگجو طبیعتوں کو مصروف کار رکھنے کے لئے ایڈورڈ ان امراکو فتح فرانس کی طرف متوج کردیا - اُس کی نشش تمتی کہ بڑی جاگیوں کو حتی المقدور اپنی اولاد کے ہ میں رکھے ۔ لیکن انڈورڈ کی محمت عملی سلسلہ وانت مو ، کی منسل سے لئے مستحکم نہ کرسکی - امراکی ناراصی اور کسٹویکا سلہ ماری را۔ان دول امرا کے خاندان تو کم لیکن ) کے مقبوضات پہلے سے زیادہ ہوگئے سے ۔اگرہے امرا ے وابستہ لوگوں سے اپنے ذاتی اغاض کے پورا کرنے ، جنگ کا کام منیں نے سکتے تھے نیکن آمرنی سعول . ارادہ کے کیے سے اکثر کیرانعیال افغاص کی ہوتی تے۔ یہ لوگ انہی امرا کی مدویاں بینتے امد ان کے رکی ہجاآوری کے لئے ہر وقت مستعد رہتے تھے بہری . سنم کی کرور سلطنت میں یہ مکش امرا اپنے والستہ . الدم افداج کے مجمند بر بے قابد موسیے سے۔ اس

خرابی کا علیج صرف اُس وقت ہوا جبکہ امرا کے بعض قدیم خاندان مرمث سیخے اور بعضوں کا تو سیخ وسفید بھولوں کی معاندان مرمث کے خاتمہ کردیا۔

جب کل امرا کے تدیم گہرانے باتی رہے ہیں لوگ ایک حدیک عوام کے رہنما سمجھ جاتے تھے۔ برنظمی کے نازک وقت میں اگر سب نہیں تو تقوڑے امراضرورعوم کے شرک ہو جاتے تھے۔ آگرج عوام جدیج بخبہ کار اور قوی شرک ہو جاتے تھے۔آگرج عوام جدیج بخبہ کار اور قوی جو رہ تھے کہ امراکی شرت میں وہ اس قابل نہ تھے کہ امراکی شرت کے بنیر بادشاہ کی طوندار جاعت کا مقابہ کرسکتے۔ امراکی فاقت زائل ہو جانے سے عوام کا نہیں بلکہ بادشاہ کا اقتدار بڑھ گیا۔

اس عبد میں عوام کی حالت۔ بعد کے بلینیجبینے سالین کے عہد سلطنت میں یہ تیسرا طبقہ بتدیج تابت قدی کے ساتھ ترقی کررہ تھا۔ شاہان آینکسٹر کے عہد میں اس کے نائب توی معاملات میں امرا کے برابر سمجھ جاتے تھے۔ سرخ وسفید پعولوں کی لاائبوں کا اس کی نقداد اور دولت پر بہت کم افر بڑا۔ جبکہ امرا اور اُن کے وابستگان دولت جنگ میں مصوف سمجھ تو تاجر اور کسان بھی اپنے اپنے برامن اور فائدہ مند بیشہ میں مشغول رہے۔ خانمان بارک کے برامن بادشاہ سمجھ سمجھ سمجھ کے کہ کس طرح رعایا کے درجہ برطی کی فرشودی بادشاہ سمجھ سمجھ سمجھ کے کہ کس طرح رعایا کے درجہ برطی کی فرشودی بادشاہ سمجھ سمجھ کے آگرہے اس زمانہ میں اِس قسم کے باشدوں کی مصرف کے باشدوں کی

14

باستفتم

ت ایسی مقتدر نہیں تنی کہ حکومت کرسکتی لی<sup>کر</sup>ن کو تی ت بغیر اس کی مدد کے مستحکم شیس ہوسکتی تھی۔اُس وقت ہر طرح سے آبادہ ہوگئے سے کہ سسی ایک حاکم کی تاثید نواه وه عدم حکومت ادر بغاوت کے فرو کرنے کلمے متعلق ، اینے ارادہ کا اظار کردے خواہ وہ کیاہی مطلق لعنان المو کیوں نہ ہو۔ خاندان لینکسٹر کے پابند دستور سلاطین سو قایم رکھنے میں ناکای ہوئی اور عوام اُس سیاسی آزادی بے بروا ہو گئے کتے جس میں حفاظت حان و مال نہ تھی۔ وُلِ كَابِلُوهِ اورغلامان رزعي كانبست و نا بود ہونا۔ ن کا خال ہے کہ بارھویں صدی کے بعد سے عیرا زاد ف کی تعداد کا محفظنا ادر آزاد آدمیول کی تعداد کا برهنا ) رہا۔رزی غلامی سے سخات بانے کے کئی طریقے تھے۔ ، غلام اپنی آزادی خریه سکتا یا بیاسی سند یافته شهریی سال اور آیک دن کک رکبر آزاد بوسکت تھا۔ اگر مت میں اس کا مالک اس پر تابد مال کرنے کے لئے نه بنتا یا اگر وه بادری بننا حابهتا لیکن اس اخرطرنقی کی ں آزادی میں مزاحمت پیدا کرنے کی غرض سے قانون بنایا گیا تھا۔ بالآشر دہبی طور پر خیال کمیا جاتا تھا کہ ی غلام کو آزاد کرنے میں خوشنودی خدا ہے اس سائے امرا كو ترفيب وى ماتى شيك كه بنظر أواب إن غلامول محو کردیں مرزعی غلاموں کی آزادی کی اگر کوئی عب ہری

رزمی صورت نه بیدا هوتی تو اکثر اوقات سجائے خدمست ان سے روبیہ وصول کیاجا اتھا لیکن موس ساء میں جبکہ آبادی ایک معتدبہ حصہ وبلے بلیک ڈیٹھ دایک جلک قسم کے طاعون) کے نذر ہوگیا تو اس خوش آیند تبدیلی لینے زرعی غلاموں کی آزادی میں مرکاف بیدا ہوگئی۔مزدوروں کی كميابي اور اجرت كى زيادتى سے امرائے دوباره سومشش کی کہ قدیم طریقہ کو حاری کریں یعنے زرعی غلاموں یا غیرآزاد کمانوں سے روپیہ سیس بلکہ خدمت الماکری . مزدوروں کی اجرت کے نبغ میں اضافہ نہ ہونے کی غض سے قوانین بنائے محلے ۔ اکثر ای نسم کی شکایی تقیں کہ جو سائسانے کی بناوت مزارعین کا سبب ہوئیں أكرج اس بغادت كا صلى مقصد ظل نهيس بوا ليكن اس سے یہ صرور نابت ہوگیا کہ کاشتکاروں کو معیر ملک بنانا ملک کے لئے کس قدر خطرناک اور دشوار تھا۔ برمال ملوک کاشتکاروں کی آزادی پہلے سے زیادہ سوت کے ساتھ جاری رہی ۔سنے و سفید سپولوں کی روائیوں کے اختمام بر ملوک کاشتکاروں کا طبقہ سمی تغیراً مفقود ادر انگریزون کا سرایک متنفس آزاد موگیا ـ حالات میں روزا فنروں منا فات۔ تری ترق کے ساتھ سائة قومي وشواريال مبي نني نني بيدا موتي مي يناني اس قت

<sup>(</sup>Black Death) at

بابسفتم قوم آزاد موگئی تو آزاد آدمیول کا ایک بست برا گروه حائداد منیں را ملوک کاشتکاروں کی اس درج ان ں کو قدر ستی کہ امرا ان کو اراضی سے بیال کرنا ں کرتے تھے لیکن دوسرے کاشتکاروں اور مزدوروں لی جگہ بر آگئے کتے اراضی کاشت سے اپنی نوٹی سے مر کردیا کرتے تھے ۔اس قسم کی بیدخلی اکثر ایسے مقول پر ) کہ حب مالکان اراضی کیے نزدیک زمین کا بجائے مسی دوسرے کام میں لایا جانا زیادہ سودمند نابت ل زانه میں انگریزئی نیٹم کی بہت مانگ علی اکثر واروں نے زمین حال کرکے بڑے بڑے بڑے قطعات ں کی پرورش اور چراگاہوں کے لئے مخصوص اس میں نہ تو مزوروں کی ضرورت تھی اور نہ اجرت کا بار اُٹھانا برتاتھالیکستان کے اکثر حصوں ں بخویز سے ہت حیرانی و بریشانی تھیل گئی۔ سی اثنا میں اون کے مالکوں اور شہروں سے ، اور صنّاعوں کی دولت میں اس قدر اضافہ ہوا ط درجہ سے باشندگان مک مو پیلے مجھی ایسی نصيب بنيس بوئي مقى - اس طرح بندرهوي صدى ت اور افلاس میں اس قدر فرق عظیم آنے نگا ، سے پہلے مجھی ایسا نیں ہوا تھا تاہم انشالیت حالی کی کثرت مقی۔ عوام بست تحرب سے انگلتان میں

ابنے ہمسایہ توموں کی سنبت زیادہ مرفداکال ہوگئے ستے بعض مورضین بلاظ ان خرابوں کے جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے بندرھویں صدی کو تومی افلاس و ادبار کا زائد بلاتے ہیں ادر بعض مورضین آزادی جمہور اور ترقی صنعت و حرفت کے خیال سے اس کو انگلستان کا بہترین زانہ کہتے ہیں۔

## بالمنت في وره من الماء من الماء الما

تمہم کے اخری دور پنینجبینٹ کی مشہور خصوصیت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی قت میں اضافہ ہوا لیکن آیڈورڈ جام کی تخت نشینی کے بعد سے اس ترتی میں رکادٹ ببدا ہوگئی۔ لاگوں کا میلان طبح ایک نیٹے سیاسی خال کی جانب ہوگیا۔ اب بار دیگر شاہی قت کو ترتی ہونے گئی سنج و سفید بھولوں کی اطائیوں کے خاتمہ پر بھر دستوری عکومت کی میزان سے بلے برلبر نہ رہے خاتمہ پر بھر دستوری عکومت کی میزان سے بلے برلبر نہ رہے نہیں امرا قریب قریب نیست و نابود ہوگئے سے ۔ قوم کے نہیں امرا قریب قریب نیست و نابود ہوگئے سے ۔ قوم کے نوم کے بولات اور مان کی وج سے قوم ان سے منظر سمی ۔ بولات اور مان کی وج سے قوم ان سے منظر سمی ۔ بادری سابق میں رعایا اور بادشاہ کے درسیان واسطہ ہوتے بودگئے جاعت متوسطین جو دارالعوام کا انتخاب کی اس خاد میں خاد ار

میں کم نقصان اُمُحَالے کے سبب سے بہت ہودہ عال ہو گئی تمی لیکن ایسی توی نه سمی که تومی حکمت عملی کو اپنے حسب منشأ لكھوا سكتى اس جاءت كى سب سے زيادہ يہ خوابمش مقی کہ دوبارہ امن قاہم ہو اس کٹے وہ بادشاہ کے اختیارات میں وسعت دینا جاہتی کھی اور نکتہ جینی کرنے سے احتراز کرتی معی اس سٹے تام ملک خاندان ٹیوڈر کے غیر متماط ادر طلوا دینا گر تعجیع ادر عاقل سلاطین کی حکورت کے لئے تیار ہوگیا تھا۔ ہری ہفتم نے خاندان پارک اور خاندان لینکک فر سے دووں کو متحد کردیا اور اپنی دانائی سے انقلاب کی کسی كوشش كو بردمند نه مولے دیا۔ امرا اس کے قابو میں اسكتے اور متوسط طبقے کے لوگ اس سے رضامند ہو گئے۔ اس کا خزانہ اس تدرمعمور ہوگیا کہ کسی دوسرے انگریز کے بیال اس کی نظیر ہنیں متی متی - ہنری ہشتم اپنے باپ کی جمی جائی سلطنت کا وارث ہوکر وکزی جیسے قابل (وزیر) کی خارج سے ببره اندوز جوا اور اس کی حالت ان سب بادشا مول سے زیادہ قوی علی جو البورڈ اول کے بعد ہوے ( بابائے ) روم سے اس کی نزاع ہو جلنے سے انگلتان کو اُن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا جن کے باعث کمک کوشخصی حکومت کی ضور بیش آئی-اس سال سے جکہ انگریزی پادریوں نے بالیے روم سے قطع تعلق کرایا عما اس سال تک جبکہ اسبانش ارا لحاد بسیانیہ کے جنگی جازوں کے بیرہ )کو شکست ہوئی

(عصفاء سے مرم ہواء بک ) انگلستان اندرونی اور بیونی دونوں عانب سے معرض ہاکت میں مقا۔ یعنے مک میں طانہ جنگی بھیلی ہوئی تھی اور باہر سے علے ہو رے تھے۔اس قسم کے خوفناک نقصانات سے اسی وقت خات مل سکتی ہے کہ حب ملك مين مطلق العنان شاہى اختيار كو سليم كما حائے-ہنتری ہشتم کی کوشش تھی کہ مہب ایس ایک درانی راسته نکالا عائے اور اُس کا مسلک صلح کل رہے۔ آیڈورڈ مششم ادر نائب السلطنت سترسيط نے پروٹیسٹینٹ و فرقہ کی طرفداری کی اور (ملکه) میری کنیهاک فرقه کی طرفدار عقی -ملکہ ایلینریتھ بھی مثل اپنے اب کے کوشاں تھی کہ سب فرقے اس کے زیر اقتدار رہیں۔ وہ ذیفہم مشیرں کی ہوایت کی برولت ندمب بروٹیٹٹینے کو تومی ندمب بنانے میں اور برونی حلوں سے مکے کو بجانے میں کامیاب ہوئی - لیکن ملکہ کی اس کارعظیم کی کامیابی سے انگلتان کے اسلاح شدہ و مروج ندمهب کی سنبت حدید تنازعات کا سلسله شروع ہوا إدشاه نے اساتفہ کا ساتھ دیا تو ہورٹن کا فرقہ ملک کا ساسی خالف ہوگیا۔اینیریبتھ کی وفات اور خاندان ٹیورٹر کے خاتمہ سے بعد اسی مغالف فرقہ نے شاہی توت کو شکست دی اور اختیارات شامی کے متعلق وہ حدود قایم سکتے کہ جن کی نظیر شمتی -

دور یو قر س جو شامی توت کو دواره استحکام مال موا

ك ويكونوك متعلقة خدرج صنيمه ١٢

اس بارے میں ہم کو زیادہ سالغہ سنیں کرنا علیمے۔ اکثر مورضین نے سلاطین ٹیوڈر کو مطلق انعنان کھا ہے۔ اگر اس سے ان مورخین کی یه مراد مو که شودر بادشاه قومی احساس کا تحاظ ہنیں کرتے تھے تو یہ ان کی صریح تعلی ہے۔ اس کے کہ إن إدشاموں کے استقل نوج سنیں تھی اور وہ ایک جنگجو قوم بر حكمول سقے ـ اگر وہ ناگوار اور ناجایز كام كرجاتے سقے تو مٰس کا سبب یہ تفاکہ ان بادشاہوں کی رعایا ایسے امور کی سنبت اغاض کرجاتی سمی - بلکه سلاطین نیودر خاص طور پر عام رائے کا کاظ کیتے اور شکل سے کسی ایسی حکت علی پر اصرار کرتے ہو ملک کے ناگوار خاطر ہوتی۔ اجما اگر ان مورضین کا یه منشا ہو که سلاطین میوڈر بظاہر مطلق العنان عقے تو یہ خیال بھی صداقت پر بنی نہیں ہوسکتا اس کئے کہ ان سلاطین نے ادارات قدیمہ سسے مسی ایب کو مبی جس کا تعلق توگوں کی سیاسی یا ذاتی آزادی سے مقا منسوخ منیں کیا - بلکہ ٹیوڈر ادشاہوں سے سب سے زياده حابرانه افعال كوسمى قانوني حامه بينايا حامًا تعابه يا بند دستور حكومت شخصى كى روايت كا رشت كبعى نوما بني -ئيوڈربادشا ہوں كے تعلقات يارلىمىذك كے ساتھ دور میو از میں شاہی قوت کے دو بارہ قایم موجانے سے پارمینط كى قت يى صعف واقع مونا لازم تها لىكن سلاطين يتودرُر کی نوادہ تر کوسٹش یہ رہی کہ پارلیمنٹ اُن کے حبب مشا

177

) پیرا جو اور وہ بارہینٹ کو اس کے دستوری فرایض اور پارات سے محوم کرنا نہیں حاہتے تتے۔

دارا لامراكی فوت وآزادی وارزآن روزلس رسفیدادر ، بعووں کی الرائیاں) میں زایل ہوگئی علی ۔ اس کترت بیرن (بوابین) میدان کار زار میں کام آئے اور سولی مائے گئے کہ ہنری ہفتم کی بہلی بارلمینٹ میں امرائے کی تعداد اس مقدار کی لفف بھی نه مقی جر بہنری شم سب سے بڑی بالیمنٹ میں موجود متی۔ اسی بر اکتفا ے کی گئی للکہ بہنری بہنتم و بہشتر کے عبد سلطنت میں ا ارت کے باقی اراکین کو قتل اور اُن کی جائدادوں کو ا كرك امراك تعداد اور عبى كهثادى حمى - امرائ ی بھی بادشاہ کی اطاعت کے لئے بالکل آمادہ سفے کہ اُن کو قوم کی اماد کا بہروسہ نہ تھا۔ ہنری نے ینٹ سے برٹ اعلیٰ کی سنچر کو خانقاہوں کی برخاست وقونی سے محمیل سو سبنیایا - اس موقوفی کا لازمی نیتجه مقا رمینے سیس بوے بادر رول بعزرؤ سامے رہبان دربیط مکی صورتی نظر ے آنے لگیں۔اس طح سے نہبی امراکی تعداد نفف ، زیاده کم بوکئی اور امرائ مکی ی تعداد می ایسا نہ ہوا کہ انہمی زایل ہونے نہیں بایا۔ خانقا ہوں کی نی سے بادشاہ کے اختیار میں کثرت سے علاقے الکیے کو اُس نے ایک نئی جاعت امراے اطاعت گزار پر

وقف کویا اِس خیال سے کم ملک میں ابھی کا ان کی بنیاد تایم نیس ہوئی سمی اور یہ " اصلاح ندہب" کے طوندار بھی تھے مبادا روم کے ساتھ مصالحت موجانے سے ان کے علاقے معرض خطر میں برجائی جنانچہ دہنی ولولہ رکھنے والی للكه ميري مجي جبكه اس نے ملكت كو روم كا موافق بنا ديا تو گرجاؤں کی اُن زمینوں کی تقدیق کرنی پڑی جو اُن سے نئے قابضین کو عطا ہوئی تھیں۔ عمومًا دارالامرا ہر سنبت دارا لعوام کے زیادہ مطیع را ہے۔ان اسباب کی برولت جن سے درجہ اوسط سے باشندوں کی دفاداری کا رسستہ مصبوط موا اس دور میں دارالعوام بادشاہ کے جیلے اور غلط دووُں کا طرفدار بن سی لیکن سلاطین بیوور نے تعض اسی تدبیری اختیار کیں جن کے سبب سے دارالعوام بر اُن کو وسترس عل را شلاً اس خاص حق کی بنا پر که باوشاه پالیمنٹ کی نیابت کے لئے جن شہروں کو حاسب اجازت دے ایرورڈ سٹشم میری اور ایلیزیبہہ کے عبد حکومت مِن تقريبًا سائم فهر باركيمنش نابت كمستى قرار دك كَتْ ان شہوں میں سے تبض كا دعوىٰ سابت انصاف بر مبنی تھا کیکن اکثر و بیشتر نہایت ادنی مقامات ستھے اور اس سئے منتخب ہوئے تھے کہ بادشاہ کی حکمت عملی کے مطبع و منقاد نایندے (نائبین ) بھیجا کریں۔ ریفارم ایکٹ ز**قان**ان اصلاح) بابت عششاء میں ضہوں کی نیابت کا جو

) تخالف و تفاوت بلایا گیا ہے اس کی ایک وجہ او ) کہ آبادی کا ایک مقام سے دوسرے مقام میں مقال ہوجانا مری دجہ سلاطین میودر کی فیرمختاط حکمت علی سخی۔

س سے برظلاف ہنری ہشتم نے دیلز کی صلع بندی کردی اس سے برظلاف ہنری ہشتم نے دیلز کی صلع بندی کردی اور ان کو نیابت بارہینٹ کا حق دیا گیا حتیٰ کہ جیشا ہر بھی کامستی ہوگیا ۔ دارالدام سمجی کمجی ہنری ہشتم سے مقابلہ لئے مجی اٹھا ہے ۔ ایکنیریبتھ سے اخیرزانہ میں اراکین عوام اُس خفگی و عضہ کا اظہار کرنا شروع کیا جو استوورٹ اور سے لئے جملک نابت ہوئی ۔

اہوں کے لئے جلک نابت ہوئی۔

بنت کا اضیار محصول لگانے برعبد بٹو ڈرمیں۔

بن ٹیوڈر اور ان کے فرلا نے کبی پالیمنٹ کے بلا واسطہ

مل لگانے کے ''حق خاص'' سے ظاہر میں انخواف بنیں

مین اس اصول میں بالیمنٹ کے اسمت ہونے سے

من فرن کرنے کی کوشش کی اس لئے بنری ہفتم بڑے

مدسے ''حقوق شاہی'' خواہ وہ دقیانوسی کیوں نہ ہوں

مدسے ''حقوق شاہی'' خواہ وہ دقیانوسی کیوں نہ ہوں

مربید وصول کرنے لگا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے

مربید وصول کرنے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

مربید وصول کرنے عاید کئے جاتے اور اسی قسم کے

مربید نربیوں سے روبید وصول کیا جاتا۔ وہ بنگ

- بلغ ستوالگلشان

تابل مقاکہ فات سے افراجات سلطنت کا بار اُنھائے اور وسیع خزانے جوڑ جلئے۔

بتری مشتم مسرف تفا اور جند بی سال میں اپنے إب ی جمع کرده دوات کو صرف کردالا ستان مار میں والی نے دارالعوام سے ایک بڑی رقم مبلغ آٹھ لاکھ بونڈ طلب سمیے شدید مفالعت سے بعد اس سمو بہت مقوری رقم ملی اوردمجی عار سال میں اوا ہونے والی تھی۔لیکن اُس نے محصول اوا كرفي والول كو مجبور كياكم فوراً اس رقم كو ادا كري- الماهاع اور معتبداع میں ولزی نے زیادہ جرات سے کام لیا ہی مرتب اس نے کمشنر مفرر کئے کہ ہرایک شخص کی جائداد کی تبمت حلفًا دریانت کریں اور ٹابل محصول قیمت کے حصہ پر مصول نگائیں - ایک دفتہ تو اُس کو اس میں کامیابی ہونئ لیکن دوسری مرتبه ملک نے علانیہ بغاوت کردی۔ بادشاہ کو مجورًا ابنی خواہش وابس لینی بڑی اور ان سب لوگوں کا تصور معان کوا براجھوں نے اس بغادت میں ترکیت کی تھی ۔ لیکن اہل ٹروت سے ندرانے اور بیشکش کے وجول كينے مي زياده كاسابي موئى- اس طريقه كا موجد اليورد جهارم مقا لیکن رجرڈ سوم کے عہد سے قانون نے اس سو نا جا بز قرار دیا تھا۔ سلاطین نیوڈر نے اس تانون کومسوخ سمجھا ہی مذركي بناير كر رجرة جايز بادشاه ننيل بلك فاصب تقا- بنزى ہفتم نے لو تعض اور ہنزی ہشتم نے اکثر ایسے ندرانے اور

ا طلب کئے ہیں۔ اگر کوئی ان کے دینے سے انکار کڑا تو برتی کوشل میں طلب کرکے اس کی سرز لنشس فی اگر بھر بھی وہ اپنے انکار بر اڑا رہتا توقید کردیا اس کا نام معولی ساہیوں میں کھھ دیا جاتا تھا۔ اہری ہفتر کے ردیبہ وصول کرنے کا ایک اور ذریعہ

ہتری ہفتم کے روبیہ وصول کرنے کا ایک اور ذریعہ توضہ تفا۔ قرض دینے والے کی حالت اس واسط بر اور روح فرسا تھی کہ بارلیمنٹ نے دو مرتبہ قانون جاک بادشاہ کو اس کے قرض سے سبکدوش کیا۔ دوسرے بادشاہ کو اس امر کی بھی صاحت کردی گئی تھی اگر بادشاہ نو اس امر کی بھی صاحت کردی گئی تھی اگر بادشاہ نو اس امر کی بھی صاحت کردی گئی تھی اگر بادشاہ کو وابس کردیں۔ ایلنیریہ بھر نے بھی تعین وقت تعجبری لیا ہے لیکن وہ صل درقم ادا کرد تبی تعین وقت تعجبری لیا ہے لیکن وہ صل درقم ادا کرد تبی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ صل درقم ادا کرد تبی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ صل درقم ادا کرد تبی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ صل درقم ادا کرد تبی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ صل درقم ادا کرد تبی اور سود کے عوض لیا ہے لیکن وہ صل درقم دارا اسے خش کردیتی ۔

بالمینٹ کی رضامندی کی تجارتی اشیار کے محصول درآمد

اس قدر ضرورت نہیں بھی جیسی محصول بلا واسطہ

میں یہ صبح ہے کہ اگر الفاظ سے ذریعہ سے (نظاہر)

قو معنوی طور برمشہور توانین سابقہ نے بادشاہ کے

اگانے سے مطلق العنان حق کو (جس میں بلا واسطہ

سطرو و نوق ہے کے محصول شائل ہیں )سلب کرلیا تھا۔ یہ بھی

ہے کہ عجم بالواسطہ محصولات خصوصاً بشم سے

ہے کہ عجم بالواسطہ محصولات خصوصاً بشم سے

بالجضتم

صبح ہے کہ چودھویں اور بندرھویں صدی میں بارلیمنٹ نے ابنے ایک ایکٹ سے ذرید سے نظیر قایم کردی متی کہ تجارت بر مصول الكلف كى باليمنث منظورى دے مخصوص اشار تجارتى مثلاً بشم، کھال یا کسی دوسرے قسم کا جرم اور تلعی سے محصول كرور كيرى ان كى برآمد سے وقت اور منج داس قدر فى ٹن تمربير) جبکه شراب کی درآمد ہو اور بونڈ یج (اس قدر رقم فی صدی ودمر جلہ اشار درآمد شدہ کی تیمت بر) لیکن کہیں بھی اس قسم کے قانون كا صاف الفاظ مين يته سنين لمتاكه إدشاه مو يارسينك کی رہنا مندی بغیر محصول سکانے کی مانغت تھی۔ اُن قرانین کی تاویلات جن کا نشا تھا کہ بادشاہ کی محصول لگانے کی توت محدود ہے اس کے بعد کے زمانہ میں بھی ، نہایت سوناہ بینی بر مبنی ہیں۔ یہ لے کیا مانا تقاکہ بادشاہ سو تمام ومعتقوق خاص علل مين جن كي صاف صاف الفاظ مين تنتینے نہ کی گئی ہو۔ علاوہ بریں خود و کلا کا خیال تھا اور بارسینٹ نے بھی اس بر مخالفت سیں کی کہ بادشاہ کو بخاظ تجارت ملک غیر کے "حقق خاص" صال ہیں۔ یہ لول بیش کی ماتی تھی کہ بندر گاہیں بادشاہ کی ہیں اس سموان بندگاہوں کے کہلا رکھنے یا بند کردینے کا اختیار ہے۔ اجها تو بعر بعض تجارتی اشا پر ان بندر گاہوں ہیں سنے کے لئے کیوں محصول نہ نگایا طئے۔اس خیال سے متاثر ہوکر میری نے غیر ملکی بارج بر ایک نیا محصول لگایا

جس کو امپورٹین کہتے تھے اور ایلنریتھ نے بیٹی ٹرابوں پرمصول قایم کیا۔ لیکن ٹیوڈر بادشاہوں کی دانائی تھی کہ اس قسم کے محصول کی تعداد کو ہنیں بڑیہنے دیا۔

صبطی (جا گداد) اس دور میں شاہی مکال کا بڑا ذریعہ جا ماد کا مضبط تميں ۔ بہری ہفتم کو خانہ حبگی سے فوائد سے متمتع ہونے کا موقع ملا خانقاہوں کے اور تانون بغاوت سے مجرمین کی غینمت ہنری ہشتر کے المتہ آئی ۔ ایدورڈ سششر نے سمی تجارتی الجمنوں کے سمجھ اوقاف کے لئے۔اکثر مصلہ اس دولت کا جو ایسی آسانی سے ملا تھا صابع کردیا گیا۔ تاہم فیوڈر سلاطین اس ذریعہ سے اور دوسرے ذریعوں سے جن کو ہم باین کر کے ہیں اس قابل ہو گئے کھے کہ پارلیمنٹ کو اس مقدار کی بہ ننبت جس کو قانون اور رسم نے مقرر کردیا تھا ہت کم منعقد کرتے اور بغیر بارلیمنٹ کے مک میں حکومت کرتے ہنری ہفتم نے اپنی سلطنت کے آخری پانچ سال میں کسی بارلیمنٹ کو منعقد سیں کیا اور ہنری جشتم نے ساتھاء سے الاعلام عل بغیر بارسینٹ کے حکمانی کی ۔ خود ایلنیرستھ نے اي مرتبه النج سال يك بالمينط كا انعقاد منيس كيا -

ری مرحب بابع سال بات بارجیک کا اسماد این بیا اس عمد میں قانون بنی قانون بنیا استار اس عمد میں قانون بنیں باسکتا۔ در بلینٹ بنیٹ میں اس قدر ستکم ہوگیا تھا کہ سلاطین فیوڈر اس بر معترض بنیں ہوسکتے تھے۔ لیکن فیوڈر اوشا ہوں نے اپنے ایک میں

جس کے می اور عامل اون کے اسلاف بھی رہے ہیں کامل فالره الطايا وه يه كه أن كو فرايين صادر كريف كاحق تحار والماع می بنری مشتم نے پارمینٹ سے ایک ایکٹ ماری کرالیا جس کی بنایر ماس کے اعلان کا اثر قانون کے مساوی قرار دیا گیا۔ لیکن اس ایکٹ میں یہ شرط ہتی کہ فرمان شاہی کو قانون غیر موضوعه (کامن لا) پر ترجیح شیس دی جائے گی اور نہ رعایا کے حوق، اُن کی آزادی اور طِک پر اس کا کوئی اٹر بڑے گا۔ ایڈورڈ مششم کے جلوس کے بعد ہی اس الجث کی شنیخ کی گئی نیکن ایڈورڈ سے وزرا نے گرا کے رسوم ماکولات کا نرخ اور دوسرے امور رفاہ عام کی درستی و انتظام کے لئے اکثر اعلانات شاہی جاری کئے۔ ایک اعلان ک رو سے کم دیا گیا کہ اعزازی نظلے فوجداری دستیسیر آف دی بیس المجمولی خروں کے اشاعت کرنے والوں کو گفار كريح بطور سزا كشتيال تحييلنے والے غلاموں ميں شركي كري اس سے بھی زیادہ خدمختارانہ اعلان وہ تھا جر ملکہ میری کی سلطنت کے آخری سال میں ہوگوں کو مرعوب کرنے سے خیال سے حاری کمیا گیا کہ جن کے پاس سے ملحدانہ اور باغیانه مفنامین کی کتابی برآم جول ان کو سرسری تحقیقات کے بعد سزائے موت دی جائے گی۔ایساہی ملکہ ایلنیریتھ في بواير اور بمعاش أواره اشخاص كو اين عبض اعلانات یں سارئے موت کی ویمکی دی ہے۔ گریہ نابت سیس ہوناکہ ان خوف دلانے والے اعلانات کے کاظ سے حقیقت ہیں کتنے مجربین مزایاب جوئے۔ تاہم اِس قسم کے اعلانات محدود طکومت شخصی کے اصول کے منانی ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ حاکم ہجم رعایا کو اُن جرایم کے ارتکاب کی سنبت جن کو معمولی تا نون سنگین بنیں قرار دیتا اور جن کی باقاعدہ قانونی طربقیت کی سخفیقات بھی نہ ہو سنگین سزاؤں سے خوف دلائے تو اس امرکا اندائیہ کرنا لازم ہے کہ ایسے حاکم کے افعال خود مختاری کی حدیث بہتے رہے ہیں۔

ایکن ایسے ناجابر قانون بنانے کی سب سے زیادہ جرت اگیر مثال وہ فرین ہیں جن کو بات المجیں ملاح مطابع کی عض سے شایع کمیا گیا تھا۔ان فراین کی رو سے حوفت طبع کے لئے صوف (جید مقابات یعنے) لنڈ ن اور دون یونیورسٹیاں (آکسفورڈ و کیمبرج) مخصوص سے دالک مطبع کے لئے کم سے کم جبع مہینوں کا تجربہ رکھنا صووری تھا ورنہ اس کو اجازت بنیں دی جاتی اور نہ کسی دو سرے شخص کو اس حرفت میں شریک ہونے کی اجازت ملتی تھی جب بک کہ صدر آسفف کنٹر بری اور آسفف لندن کی جب بک کہ صدر آسفف کنٹر بری اور آسفف لندن کی جب بک کہ صدر آسفف کنٹر بری اور آسفف لندن کی جب کی مطبع کی نقداد گھٹ کر اُس صدیر بہنج گئ جس کو وہ مناسب خیال کرتے ہوں۔ ہر ایک ملمع کو جس کو وہ مناسب خیال کرتے ہوں۔ ہر ایک ملمع کو کم دیا گیا کہ اپنے مطبع کی اسکیشنز کمینی سے تقدیق کرائے

مله ديكم يزع متعلقه مندرج صنيهم وا

باثبثتم

اور جب ک صدر اسقف کنو بری اور اسقف کندن بنظوری نه دین سمس س سایع نه کرے - ان قواعد کی نلاف ورزی کی سرا قید ستی -آزادی مطابع سمو انگلتان میں سمبی شاہم بنیں کیا گیا تھا۔لیکن ملاھاء کے فرایین تو مزاحمت و ما بغت کے توانین کا ایک کمل مجموع ہیں۔ عديثودرمين وزراكي ذمه داري پارليمن يس-أس زانه مين يه كفنا درست منين موسكتا تقاكه سوات ادشاہ کے وزرا حقیقی طور پر کسی دوسرے کے سجی جوابدہ میں۔اس قسم کی باتوں سے جیسا کہ خاندان بلینتجبندے سے عبد میں پالیمنٹ نے لیمر اور سفک جیسے باوقعت مجرین بر نوصداری استفانہ دائر کیا یا سلاطین استورٹ کے دور یس یارسمنٹ کو بین اور اسٹرافرڈ کے مقابلہ میں منتغیث بنا بڑا۔ مک ٹیوڈر باوشاہوں سے زمانہ میں نا واقف تھا۔ وزراکی ذمدداری بادشاه سے حضور میں بیلے کی بر سنبت زیادہ سخت ہوگئی تھی۔ قرون وسطیٰ سے انگریزی سلاطین کسی معزول وزیر کو اُس سے عہدہ اور دولت کی ضبطی سے زیادہ سزا سیں دیا کرتے تھے لیکن بہتری مہشتر کا غصہ بهت خطرناک تقاء صرف اس کا عضه بی جیبت الک سنیں تھا بلکہ وہ وقت بر اینے نہایت وفادار ملازم کاساتھ می جیور این افعادب کمی ایسے ملازم کی مرد تعزیزی میں کمی ہوتی جن افعال کے باعث یارلیمنٹ اس سے وزرا سے ناراض

ابتهشتم

بنرى خود بارلىمىنىك كالهم خيال بن جاناتها اور إس كوبنيب سے ملازم کو ان افغال کی سزا دے حالانکہ یہ کام صد کے حصول اور فائدہ سے لئے کئے جاتے تھے رائے سلطنت سے زمانہ میں اُس نے اسپسن تے یہ جو اس کے باب کے باتھ میں جری طرقیم بر ول كرفي كے دو أك تقي مهل اور غلط الزام نگاکر" مواخذہ" کرنے کی احازت دے دی۔ اس طرح ) نے توگوں رہنے پارلینٹ) کو بھوکایا کہ وُکٹری یعنے اُس پر فومباری مقدمہ کریں - وُلزی وہی ہے جس نے بڑی مانفشانی سے بادشاہ کے اثر کو . بیرون ملک میں ترتی دی تھی۔ ایسا ہی جب سے ذریعہ سے بادشاہ کو بادریوں بر تدرت مال ر خانقامیں بند مردی گئیں تو اس نے اس کو لک کے غضب پر تھینٹ جراما دیا۔اس محمت ، رسبب) سے ہُنری نے قوت تو اپنے ہاتھ میں ن نشار ملامت دوسرون مى بنايا - جس قدر كه وافذے" بینے فوجداری کارروائیاں اس سے مہدی ر ان سب کا بانی سنری ہی تھا۔ بالیمنٹ اُنہی کو متی جن کی ہنری نشاندہی کراتھا۔ ایمور کو مششم کے ا س ونت كا 'اثب السلطنت دروشكم الرمليك رن باغوائ ماسدين بلاك بعا- المنيرية الي

باعجضتم

وزرا کے انتخاب میں بہت اصناط کرتی تھی جس سے سبب اُن کے خلاف عام نفرت بنیں بھیلنے باتی تھی۔اس طرح وہ کمبھی مجبور بنیں ہوئی کہ اُن کو عام رائے پر نتربان کردے۔اس نے بارلیمنٹ کو مجھی اغوا کیا کہ کسی بوڑے اور غیر ہردلعزیز مرب کو برباد کرے لیکن اس کی خواہش اور کومشش تھی کہ اُس سے وزرا اس بات کو خوب اور کومشش تھی کہ اُس سے وزرا اس بات کو خوب سبھھ مائیں کہ وہ اسی سے جوابدہ ہیں۔

وور شیو فرمیس حکومت عاملاند - به بیان کریکی بین که کس حد تک شابان بیو و نے ان قبود سے ابنے کو آزاد کیا جو بالیمنٹ نے سلاطین پر قایم کی کھیں ۔ اب بهم کو صرف ابنی اسباب کا سراغ لگانا باقی رگبیا ہے جن ہے یہ سلاطین اس قابل ہوگئے کے کہ عا ملانہ حکومت کو جس قدر جاہیں کمزور کریں اور جس قدر جاہین فوی بنادیں ۔ بادشاہ کے باخت رکبر پرتوتی کونس (مشتثار فری بنادیں ۔ بادشاہ کے باخت رکبر پرتوتی کونس (مشتثار شابی) میں عاملانہ حکومت تھی ۔ شابان بیوق و کی بیوی کونس سلسلم ابتدائی بینی بینی سلاطین کے کونسلوں سے بہنجیا ہے سلسلم ابتدائی بینی کونسل اور اُن کونسلوں میں معبن صورتوں میں فرق عظیم تھا ۔

نارمن نیخ کے زانہ سے انگریزی سلاطین ایک متقل کومنسل کے ذریعہ سے جہام سلطنت انجام دیا کرتے تھے ہیں کہ یہ کونسل عائدین سلطنت الدبانگاونتا ہی

ن اور ایسے مخصوص توگوں پرمشتمل ہوتی حقی سمہ جن بر و کو ببروسه ہوتاتھا اس میں ہر ایک قسم کا کام ہوسکتا تھا لعبض وقت اس کو وہ بڑی کونسل مہضم رجاتی تھیجس کے ن خصوصًا حاگیردار اور نواب ربیرن ) ہوا کرتے اور کا انتقاد قانون بنانے یا محصول لگانے کے واسطے ا تھا۔ ترقی تہذیب کے ساتھ جدید ادارات مبی پیدا ، لگے تاکہ قدیم نارمن کیوریا رحیس (شاہی مجلس) سے س کاموں سمو اینے ذمہ لے لیں۔ تیرعوی صدی میں بن غیر موضوعه کی عدالتیں ادر چودھویں صدی میں ت جانسری اس کونسل سے بانکل علیمہ کردی گئیں ان عدائتوں میں سب قسم کا معمولی عدائتی کام ہونے نگا اُسی زوانے میں انگریزی کیارسمینٹ کی اصلی تشکل قایم اور مس نے وضع توانین اور محصول عاید کرنے کے سب اختارات جن کو سابق میں متذکرہ صدر بری بس استعال کیا کرتی نمین علل کرکئے۔ ہم واثوق سے علتے ہیں کہ ان تغیرات کی تحمیل بر کیور یا بھی رمحلس ) مفقود بوكم أيكن بادشاه المبي ينك عاملانه حكومت كا . تها ادر انجی کک اس کو صلاح و مشوره دیا حاتا تھا

م) مفقود ہوگئی۔ لیکن بادشاہ انجی تک عالمانہ حکومت کا اس کو صلاح و مشورہ دیا جاتا تھا ہم بتا سکتے ہیں کہ بندر صوبی صدی میں بھی ایک شاہی ہم بتا سکتے ہیں کہ بندر صوبی صدی میں بھی ایک شاہی ہم جس کے اراکین عائدین سلطنت اور تعفی نواب بادری ستے جو زمانۂ حال کی وزارت سے اکثر فاریض کو بادری ستے جو زمانۂ حال کی وزارت سے اکثر فاریض کو بادری ستے جو زمانۂ حال کی وزارت سے اکثر فاریض کو

البيتتم

انجام دیا کرتے تھے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کوشل کبھی کبھی فرالذکر فرا بون کی مجلس عام میں جبب جاتی ہے لیکن موخرالذکر مجلس ایک غیر معمولی تدبیر تھی جر نہایت دشوار اور نازک وقتوں میں اختیار کی جاتی تھی ۔ یہ کونسل غاملانہ حکومت کی معیار تھی اور اس قدر مقتدر تھی کہ بارلیمٹ نے اس کو اپنے قابو میں لانے کے لئے مختلف طور بر کوشش کی ہے۔ بارلیمنٹ اس کے اراکین کو نامزوکر تی تھی اور وہ مجبول ہے۔ بارلیمنٹ اس کے اراکین کو نامزوکر تی تھی اور وہ مجبول ہے۔ بارلیمنٹ اس کی وفاداری کا حلف اُٹھائیں ۔ باریمنٹ کی مقرر کرتی اور ان کی کارگزاری کی ان کو ایک کارگزاری کے لئے قواعد مرتب کرتی تھی ۔

بریوی کونسل کا نام سب سے پہلے بندر میں صدی کے دفاتر میں بایا جاتا ہے گر لینکسٹر سلاطین کی بروی کونسل سے باکل فتلف میں۔ میں شابان تجوار کی بروی کونسل سے باکل فتلف متی صرف یہی منیں کہ مختلف طریقوں سے جن کا اوپر ذکر جوجکا ہے اس پر بالیمنٹ کا افر ڈالاجا اتفا بلکہ اس کے اداکین زیادہ نر امرا ادر اساقفہ ہوا کرتے ہے جو بو بسبب افتدار ذاتی بادشاہ کے باتھ میں کمٹ تبلی کی میج بنیں رہتے ہے۔ اس طرح سے وہ اکثر ابنی ازاد ساتھ افسار کرتے اور شاہی حقوق میدود رکھے لیکن وارز آن دوزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس (صفید اور لال مجولوں کی لوائیوں) کے بعد سے روزیس کی آزادی طاقی رہی ۔ پارسینٹ نے اب اس کونس میں

بالجضتم

مرافلت کرنی چھوڑ دی اس واسطے کہ بادشاہ کا اثر ناقابل اعتراض ہوگیا تھا اور اس کے الاکین ایسے قوی نہیں رہے تقے کہ اپنے اختیار سے کام کرسکتے۔ خانقاہوں کی موقوفی کے بعد تواس میں بست بی مقورے نمبی اراکین باقی ربت بائے اگرم اس میں مقورے امرائے ملی بھی تمریب تھے گر اُن کے وہ اختیارات کہاں سمعے جو قرون وسطیٰ کے آزاد نوا بون کو طال تھے۔ عالمنداور خزانه دار کو بھی اس کی رکینیت کا نمرف عال تھا لیکن اس کے معتمد کی سنبت یہ دونوں کم اثر رکھتے ستھے سابق میں اس کا معتمد ایک اعلی درجا کا یادری ہوتا تھا لیکن اس دور میں یہ ایک شایت قابل اعتباد اور مقتدر وزير سلطنت عماء أكرج اس كي حيثيت معمولي على اور وه عوام سے ہوناتھا لیکن وہ لایق و خال ہوا کرتا اور عزت وصاه کا خوایال بوات اور اسی کئے بادشاہ کی نوشنودی کا مالب رجاتھا کرآمویل جس نے دبابائے) روم کی وت کا استيصال كميا اورسنيس جو سنبانيه سي قوت ابرغالب آبا یہ دونوں اس کے رعمدہ معتمری سے متاز ہوئے ہیں۔ بادشاه جیشه اس کی صدارت سیس کرا تھا تیکن صرف انبی حبسوں میں شرکی ہوتاتما جبکہ کوئی صوری کام انجام دينا مقصود بوتاتها كونسل مين وه مطلق العنان تها-اس کسے الاکین فواہ وہ نہایت مخاصانہ فرقوں کے ممبر کیوں نہ ہوں اور ایک دوسرے سے صد درجہ کی ڈیمنی کیوں نہ رکھتے ہوں بادشاہ کے نمایت مطبع و منقاد ہتے۔جوکا اگر اب کیبنٹ میں ہوتا ہے وہ اُس وقت پریوی کوشل میں انجام با آ تھا۔ کوشل ہی اس بات کو کھے کرتی تھی کہ کس مسودہ قانون (بل) کو بارلیمنٹ کے کس بیت رحصہ) میں بیش کیا جائے باکن کن رقوم کی منظوری (بارلیمینٹ) سے حال کی جائے اور کوشی حکمت عملی پر کاروبارلطنت سے حال کی جائے اور کوشی حکمت عملی پر کاروبارلطنت حکموں بر اس کی بالی می جلہ اسخت عہدہ داروں اور جزلوں کے نام ہوایات صادر کرتی تھی اور بطر عدالت دادرسی کرتی تھی لیکن اس عدالتی فرض کو ہم زیادہ آسانی سے کرتی تھی لیکن اس عدالتی فرض کو ہم زیادہ آسانی سے اس کے بعد بیان کریں گے

بربیری کوشل کی عوالتی جیشیت مدیوں کک انگریزی دستورکا یہ اصول رہ ہے کہ بادشاہ "منبع الفاف" ہے خال کیا جاتا مقاکہ بادشاہ کی ذات سے ہی فتلف عالموں نے افتیارات عال کئے ہیں۔اگر کسی" فعل ناجایز کے لئے موجودہ عدالتیں کوئی جارہ کار عدالتی نہ بتلا سکتی ہوں تو بادشاہ کی ذات سے امید کی جاتی عقی کہ وہ ایسا جارہ کار بتلگ گا۔ جنانچ جب قانون غیر موضوعہ کی عدالتوں نے بتلگ گا۔ جنانچ جب قانون غیر موضوعہ کی عدالتوں نے ایک تاب کو اصطلاحی قواعد کا بابند کرلیا تو وہ اس قابل انہیں رہیں کہ بعض انعال ناجایز کے خلاف جادگار عدالتی

بناسكيں۔منظر فرنق جالسكر كے باس اس كے متعلق دخامت بيش كرا متفا اور بہيں سے عدالت جائسرى كى بنياد بيئى بعض فاص عدالت ميشہ بادشاہ كے باتھ يں رہتے تھے شاہان يوڈر كے مبوس كے قبل بھى يہ قوت كونسل كے ذريعہ سے استعال ميں لائى گئى مقى گر ان سلاطين كے ماحت يہ كونسل سلطنت ميں سب سے زيادہ قوى محكم مالہ مالہ من گئى م

عدالت بن رحمي -مدالت بن حمی ۔ بربوی کوشل کس کے اسانی سے محکمۂ عدالت بن کمی دومری عدالتوں بر اس کو برلحاظ اقتدار کے تفوق حاصل تھا۔ بیٹیت سرکار اس کو یہ بات بھی طال تھی کہ اپنے سی عدالتی فیصلہ کی تعمیل کرانے میں دہ پورے سلطنت کے زور کو صرف کرسکتی تھی اس کئے وہ ناجایز افعال کرنوالوں کو ارتکاب جرائیم سے باز رکھسکتی تھی اور یہ کام معمولی عدالتوں سے سیس ہوسکتا تھا۔ اگرمے شاہی قضاۃ انگلسان میں عرصت دراز سے دادرسی کیا کرتے سے لیکن اب بھی كل بين ايسے اہل ثروت و المرت باقی ربگئے سمے جو اس بات سے مادی عقم کہ " قانون کو اینے ہاتھ میں کے لیں" بینے بغیر قانونی اماد سے اپنے دشمنوں سے انتقام لیں اور فساد کریں۔ معی ادر گواہ اور اہل جورکاکو ان کا خون سکا رہائھااور اگر کہی اتفاق سے کوئی فیصلہ رجری کارن کے خلاف صادر ہوتا تو وہ اس کوہنیں منتے تھے

ي يخ وستورانكلتان

شابان یوزر نے ارادہ سرلیا مفاکد ان عادتی قانون سے بایں نرکرنے والوں کو رام کریں۔ اس میں شک ہنیں کم ان سلاطین نے صرور اللسمو مطیع بنا کیا وہ اس موسل میں طلب سکتے گئے اور ان کو جرایہ اور قید کی منائس وی میں ودسرى فضيلت اس كونسل كو سجينيت محكمتم عدالت یہ مال سمی کہ دہ ان عدالتی صابط کے تواعد سے بالکل ازاد سمى جن سے مزين كو بناء لمتى على عانون غيروضوم سی عدانتوں میں کسی معی علیہ سے کوئی ایسا سوال بنیں کیا ماسکنا تھا جس سے اس کا جرم نابت ہوسکے۔ اس سے برخلاف کونسل معی علیہ کسے برابرسوال کرسکتی تھی الكرده جواب دينے سے انكار كريا تو اس كو قيد كيا مايا تھا اولالذكر عدالتين شهادت بهم ببنجانے کے لئے مربين كو جمانی کلیف اور اذیت بہنجائے سے ناواقف تھیں لیکن سريسل بعض ادقات جبه سلطنت معرض خطر مين جوتي تو جمانی تکلیف کو جایر رکھتی تھی۔ بہلی قسم کی عدالتوں میں جدى كاستفقد فيصله قرار داد جرم نے لئے مزوري تھا ليكن موسل میں ایک معولی کثرت رائے سے کسی شخص کی بیگناهی یا جرم کا فیصله بو حاتا تھا۔ایسا ہی دوسرے امور تنقيم طلب كي مالت عتى ـ

تیسری بات کوشل کی تائید میں تھی کہ دہ بادشاہ کی صد درجہ کی اطاعت گزار تھی۔ آگر جبہ تضا ہ بھی یادشاہ کے

مطبع سنم لیکن بعض وقت وه اپنے عهده کی روایات تدیمیہ اور غیر موضوعہ قانونی مسائیل سے جو مان کی نظروں میں مقدس مقے متاثر موجاتے تھے۔برخلاف ان کے کونسل کے اراکین قانونی احتیاط کم کرتے ادر خواہشمند رہتے تھے کہ أن كا مالك ربادشاه) أن است نوش رسب وه مانت تماك اسی نے ان کو اُس بلند مرتبہ پر نہنجایا ہے اور وہی ان کو اس سے گرا تھی سکتا ہے اس کے کئے مکن نہ تھاکہ کونس کے گزند سے بچ سکے اگر اس کے اراکین کو معلوم ہوجائے کہ بادشاہ اس سے ناراض ہے۔ سونسل سے اختیاراتِ عدالت طول وعرض ملک بر معط ستے لیکن برامنی کو حلد رفع کرنے کی عرض سے ہری ہنتم نے مزید دو التحت کونسلیں مقرر کیں۔ ایک كوسل شالى اور دوسرى كوسل وليزديه كوسليس اين اين زیر اختیار اضلاع میں اسی قسم کی داد رسی کرتی تھین بھیسے شاہی کونسل میں دوسرے مقامات سے لئے ہوتی سمتی۔ اس طریق سے تیووڈر بادشاہوں نے قدیم اور باقاعدہ عدالتوں کو شکست کرنے اور ان کے ضابطہ دکارروائی ) کو تبدیل سئے بغیر شاہی قوت سے مقابلہ کرنے والوں کی سرکوبی کے نایت موثر ذرا ہے پیدا سکئے۔ ہر حند براہی کول اور اسی کے ہم اقتدار و ہم بلہ کورٹ آف اسٹارچیمبر دى كوسنل آف دى نارتم (كوسنل شالى) ادر كونسل آف ويلز

مزائے موت تو نہیں دے سکتی تھیں اور اسی گئے اِن میں سگین مرایم کی تحقیقات بھی ہنیں ہوسکتی تھی گر یہ سب مقتدر مقیل که سزائے موت سے سوا سزائے جرانہ وتازيانه و قطع اعصنا و سزائے قيد غير معنين تجويز كرسكيں أن کے ماتحت ایسی فوج سمتی جس کا مقالمہ کسی رعایا سے منیں ہوسکتا تھا اور وہ ایسا صابطہ استعال کرتی تھین کہ جو بے تصور کے حق میں اکثر دہلک نابت ہواتھا تاہم اس کی بولت تصور وار تمبھی سزا سے منیں بیج سکتا تھا وہ شاہی اراده کی تغمیل سمو اینا فرض منصبی خیال سمرتی مقسی اور اس سے لئے وہ ہر تسم کی بے اصلی عمل میں لانے کے لئے آمارہ رہتی تھیں۔اسی قسم کی عدالتوں کے ذریعہ سے اکثر شابان میوور نے اپنی توت کو ایسے وقت کمک میں قایم رکھا جبکہ تمام ملکت میں " اصلاح نمجب" کی شورش سيلي موني سقي -

مکومت مناعی نبور ایشاہوں کے دور میں مکومت مقامی نے انگلتان ایس ایک نبی شکل اختار کی ضلع اور حصد ضلع کی قدیم (عدالتیں) تعر گمنامی میں بڑی ہوئی تعین شاہی عدالتوں کے عدالتی کاموں کو خصب شاہی عدالتوں کے اکثر ان کے عدالتی کاموں کو خصب کرلیا (در فوجی جاگیات کی عدالتیں بھی جیسے ان کی جاگیری سینیت میں فرق ہوتا گیا کم ہوتی گئیں دلین (فرامین والبت اراضی) آزاد ہو ہو کر اراضی سے علیم ہوتے سیم

اور آناد آدمیوں کو اراضی سے اس داسطے ہٹا دیا گیا کہ بھیٹروں کے رکھنے کے لئے گبہ نکل آئے۔ تاہم ترقنی ہندیب کے سبب سے متعد مقامی حکومت کی بیلے سے زیادہ صرورت محسوس ہونے گئی۔

کوتعلی (صلع) تیوڈر بادشاہوں کے اسخت شیرف دقعلقدار) اور عدالت ضلع برخاست ہوکر لارڈ لفٹینینٹ اور اعزاری نظائے فوجاری (جسٹیسینر آف دی بیس) مقرر ہوسے ۔

اگرم، تیرهویں اور چودهویں صدیوں میں شیرف کی قرت بهت کم کردی گئی تھی لیکن اس کی حیثیت اطور نائب شاه اور صدر نوج ضلع اب بھی باقی رہی پہنری مشتم کے زانہ میں کمکی سیاہ کو بہت کم ان لوگوں کے سپرد کیا طِ التعابوفاص طور پر اسی کام کے کئے مقرر کئے جاتے تھے فلی اور میری کی سلطنت کسے ایک ایکٹ کی رو سے اس تغیر کی تکمیل ہوئی بینے لارڈ کفٹینینٹ کا جدید عہدہ تایم کیا گیا۔ لارڈ تعنینیٹ صلع کی فوج کا صدر ہوتا اور فوج اردیف (کے شیا) کے حن و تبع کا ذمہ وار ہونا تھا سوائے اس کے شیرت سے ادر مجی خاص فرایض تھے (ا) زمانہ تحقیقات میں شاہی قضاۃ کا جبکہ وہ صلع میں آئیں تبقیال و مربرای کرنا (۱) مجرین سے تس کرنے کا سامان بھ بہنجانا اور رس بارلیمنٹ کے انتخابات کے وقت ضروری تارياں كرنا ـ

میرش اکثر حالتوں میں کہ بیرش اکثر حالتوں میں موضع کے ہم شکل قایم کیا گیا تھا۔ اگرجہ موضع کی حکومت خود اختیاری بریاد ہوگئ تھی لیکن ندہبی امور میں بیرش کی صرورت اُسی طرح باتی رہی۔ بہ سنبت زائہ حال کے اُس زانہ میں ہوگ گر جا کو زادہ تر مدرسہ۔ جائے ملاقات۔ اور مقامی مفید کاموں کا مرکز خیال کرتے ہیں شف جبیرشس دکوسنس معقول رقم لبور جیدہ وصول کرکے گر جا کی تزئیں

عله

Justice of the peace

كي ايخ وتفريح منيمين دكمي عائد ١١٠

بالصشتم

و تعام میں وقتًا نوقتًا صرف تھی اور مہتم کلبسا رچرج وار ڈن کا تقررعل مين آتا تفاكه معيت إدرى كرجاكي عارب كي نظراني سرے۔ لہذا عہد بھوڈر میں یہ لامالہ بیرش سب سے جھوال رقبهٔ حکومت مانا طلف مگار برش میں سرصاحب خاند بر ايك باتاعده محصول وصول كميا حاماً كقا جو جرح ايك يعن گریاگھریا بادری کے جندہ کے نام سے موسوم ہوتا تھا۔ ہنری ہشتر کے غہد کے مختلف المیٹوں کے دربعہ سے سب سے پہلے ہیرش پر ہی امادِ مفلسین کا بار دالا گیا بادری اور جہتمان کلیسا کو مکم ویا سکیا کہ مفلسین کے واسط جنده جمع كريس اور مسك لوكول كو جد بغرض عبادت گر جا میں آئیں روہیہ دینے کی ترعنیب دلائیں۔ایکنیریتجھ کے عہد کے مشہور قانون مفلسین مجریہ سانالہ ک بناپر کہ ہر ایک بیرش میں ممتاجوں سے دو ناظر مقرر ہو ان کا فرض مقا کہ جندہ کی شرح مقرر کرے رقم مجتمعہ مفلس معندورین کی اماد پر اور متاجین قابل کارکے اوزار و آلات اور صناعی و دست کاری سے مصالح کی فاجمی بر صرف کرس -ایکٹ مجریہ عبد نکیب اور تمیری کی رو سے سورکوں کی تعمیرو ترمیم اور ان کی نگھارشت بیرش کے ذمہ کی گئی اور اس غرض کی تحیل سے واسطے ا کیب پیایش کرنے والے کے انتخاب کا حکم دیا گیا۔ ابطح ہنرعہد بیوڈریک پیرش کی حکومتِ مقامی کی شکل ہنیں

بدلنے بائی جب یک کہ ساماء میں قانون مفلسین کی صلاح ہوئی۔ بلاد ۔ آخری سلاطین بنینے جنیا کے دور میں اکثر الگرنی شروں کی دولت اور آبادی میں ترقی ہوئی۔ بعض بندر گاہوں اور صنعتی شہوں کی مرفدانحالی میں بہت اضافہ ہوا۔ برسٹل اور الروج دنام بدرگاه وشهر) کی بندرهوی صدی کی ترقی دولت کی شہادت وہاں کے موجدہ متعدد اور شاندار گرم نوان مال سے دیتے ہیں۔ گرجب شہروں کی تعداد اور دولت میں اضافہ ہونے نگا تو اُن کی دستوری حکومت محدود ہوکر خاص لوگو ل کے ہاتھ میں اگئی۔اس تغیر کے اسباب بر ارکبی جمائی موثی ہے اور فال مورضین میں اِن کی تنبت اختلاف ہے گگر اس تغيركو سب مورضين النة أبير سابق مي ساكن شهربنا سمان تفا اس کے واسطے صرف کسی شہر کی سکوت اور مقامی مصول کا ادا کرنا کانی تھا۔ بندرهویں مدی ادر اس کے بعد سے "حقوق شہری" کے حصول کی سنبت بہت وشواریاں یدا ہوگئیں۔ اب یہ حقوق استحقاق شخصی متصور ہونے لگے اور ان کو طال کرنے کے واسط حب ولسب اور خراری اور طویل امیدداری کی صرورت عمی اس کا نتیج یه مواکه شہروں کی جاعت بر سنبت کل آبادی شہر کی بہت مم رغبئی ادر اس تلیل جاعت میں نبی اقتدارات کی تقتیہ منتلف سی مفلس آور دولتمند شهریوں کو بل کر کام کرنا ہوتا تھا غریب توگوں کو اعزازی کام سے رغبت نہ لتی۔

اس وج سے وہ زیادہ دخل زدیتے تھے۔ لہذا متمول وگ سب كامول پر مادى ہو گئے اور سارى قوت اتھيں كے الم يى مرکنی اور حکومت بلدی جمہوری مذربی اس جماعت میں بھی تقیم وت مسادی نہیں رہنے بائی بلکہ یہ حکومت ایک محدود اور مختصر بلدیه کو متقل مرکئی جس کا انتخاب دولتمند شهری کما كرتے تھے ختم رت بر يہ ابنا آپ انتخاب كركے دوبارہ قايم روجاتی تھی۔ اس انقلاب کی اجدا تو بندر صوب صدی میں ہوئی میکن وہ ٹیوڈر سلاطین کے عہد میں سرسنر ہوا اور اس سبب سے کہ بلدیات ادر پارلیمنٹ سے اراکین سو انتخاب کرنے کے حقوق ایک ہی نوعیت سے حال سے بالِیمنٹ کی ترتیب و ترکیب پر اس انقلاب کا بہت گہرا ار بڑا مبب کک که ریفارم آیکٹ (قانون مهلام) مجریہ ساماع اور ميوسيل كار يوريشنس أيجث (قانون بلديات سنديانة) مجریہ مصلی ہوئے اکثر ساکنین بلاد کی بڑی تعداد بدیات ادر پالمینٹ کے اراکین کے انتخاب یں

انہار رائے سے مودم رہی۔

حکومت کیسہ سلاطین ٹیوڈر کی مطلق العنائی کلیسا کے تعلقا سے بانخصوص ظاہر ہوتی ہے۔ ہنری مہنتم اور المینریجھ نے اس سختی کے ساتھ کلیسا کو اپنے قابو میں رکھا کہ اُن کے قبل اور بعد کے نانہ میں اس کی نظیر منیں متی۔ شام ن جبی بیٹیمہنیٹ نے بامل ابل سنیسہ بہ قدرت عامل کرنی جاہی

لیکن بالے کے روم کے آگے ان کی مجھ طلنے نہ بائی چک سلامین استودك كا ميلان طبع إئى جرج التنهلك غرب كى مانب تما لهذا وه اہل کنیسہ کی سمجھ عزت کرتے تھے۔ لیکن بهنری اور انگینرمینجه تو صدر اسقفول اور استعفول اور جھوٹے درج کے بادریوں کے ساتھ اس طح سلوک کرتے تھے جیسا کہ مازین کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے حاہتے مقرر كرتے جے علبت برطف كرديتے سے الركوئى منهب بيروشن یا کتیملک سے علانیہ اخراف کرا تھاتو اِن بادشا ہوں سے عدد میں ائس کو شایت سخت سنا دی جاتی جس کا مقصدیہ ہوتا تھاکہ مجرم نے خلاف قانون و حکومت بادشاہ نہ کہ نرجبی مرض میں مبتلا ہوکر جو اُس کی روح کے نیٹے مہلکتے ارتکاب جرم کیا - اینتیتبعد اور اس کے وزرا اکثر انہار سیا کرتے کہ اُن کو لوگوں کے عقائد سے کوئی سوکارسیں اور وه یه نهیں طبیعے که آزادی نفس کو کسی قسم کا محزید

له انگلتان کے مقرہ ندہب برڈسٹنٹ کے دوگرہ جیں (۱) بائی جی مین (زیادہ بابندیم)

(۲) لوجیح مین (کم بابندرسوم) اول الذکرفرۃ اسقف وغیوکو حارین سے علیا اسلام کا جانتین خیال کوجے۔ اُن کا عام طور برعقیدہ ہے کہ عثار نے رائی کی رسم سے وقت مضری سے معانی کو لازم ہے کہ سن شور کو بہو بیخے کے بعد اپنے بہتر حمد سابق کو اسقف سے تقدیق کولئے نیزاس فرقہ کے عقیدہ میں کلیسا کی حکومت اور صعارت کا مستی گوہ اسا قفہ ہے۔ یہ لوگ رسوم اور علامات ظامری کو بہت اہم جہتے ہیں۔ اسکے خلاف دو مراکزہ اس کو بائی جی والوں کے مصوص عقا مُرسے انکارہے۔

بانضضتم

بہنچ۔لیکن اُن کا یہ ادعا غلط تھا۔تاہم اکثر موضین بقین کرتے ہیں کہ ایکن اُن کا یہ ادعا غلط تھا۔تاہم اکثر موضین بقین کرتے ہیں کہ ایکنی بیٹھ کو اذبت بہنجاتی تو اُس کی بنیاد دنیوی اغراض پر جوتی تھی۔

اگر انگریزوں کی بڑی تعداد کسی ایک فاص طریقے کے اصول نمہبی (یعنے نمہب کیتہلک یا بروٹیسٹنٹ) کو بیع دل سے اختیار کرنے بر راغب ہوتی تو ہنری اور ایکینریتھ اس طریق کو رجس کا ذکر آیندہ آئے گا) ہرگز اختیار نہ کرتے بلکہ وہ ان دونوں نمہبوں میں سے کسی ایک سے رہم و حامی بن عاتے۔لیکن انگریزوں کا بہت بڑا گوہ کیتہلک اور بروٹیسٹنٹ فرقوں کے مسایل اختلافی میں کسی قسم کی دور بروٹیسٹنٹ فرقوں کے مسایل اختلافی میں کسی قسم کی دکی خواجش صرف یہ مختبی ظاہر منہیں کریا مقا اس کی دلی خواجش صرف یہ اور اس کے محصول لگانے اور اس کے محصول لگانے اور اس کے اختیال کی دلی خواجش و مرربیتی اور اس کے اختیال کا کا در اس کے محصول لگانے اور اس کے اختیال کے اختیال کی دلی خواجش و مرربیتی اور اس کے اختیال کے اختیال کے اختیال کی دلی خواجش و مرربیتی اور اس کے اختیال کی دلے کسی طرح سی کسی طرح سی کسی طرح سیال کی دلی خواجش کی دلیال کے اختیال کے اختیال کے اختیال کے اختیال کی دلی خواجش کی دلی خواجش کی دلی خواجش کی دلیال کے اختیال کی دلی خواجش کی دلی خواجش کی دلی خواجش کی دلیل کی دلی خواجش کی دلیل کی دلیال کے اختیال کی دلیل کی

درمیان ایک تیسار طریقه اختیار کیا جائے - نه تو چنری اور المینر بیت اور نے خود توم ہی رواداری کے سارک صول سے واقف تھی ۔ شاید اس مہلک تنازع سے زانہ میں بیقیبیر عل بنیں ہوسکتا تھا لیکن ہنری اور الیتنبریلجھ (دولوں) نے اسول ندہب اور رسوم (فروعات) ندہب ( لینے صول کے پابند برد طب شنٹ اور فرقع و رسوم سے پابند رومن سیتہلک ہیں مصالحت پیدا سرنے کی سوشش کی حس سے اعتدال بیند بزدل ادر نربب سے بے بروا لوگو س کی جد أس وقت كثرت سے بائے طائے تصفی واسلی موسك -اس حكمتِ عملى كى بنا ير جب رعايا كى كثرت ان سے ساتھ ہوگئی تو ان دونوں کو یہ قدرت حاکل ہوگئی کہ اگر وہ قلیل جاعت جو اِن مرتبہ اصول ندہب مج بسند منیں سرتی تھی مخالفت سربیٹھے تو وہ آسانی سے أس كى سركوبي كرسكس -

خرمب میں شاہی صدارت منوانے کے لئے ہمزی کی تدہیری ۔ ہمزی ہفتم نے اہل کنیسہ سے ایک بڑی ہفتم نے اہل کنیسہ سے ایک بڑی مقدار جرانوں کی ال جرم کی باداش میں بجز وصول کی انھوں نے دکنری کے ادعائے حکومت کو بجیٹیت نائب لمہ انھوں نے دکنری کے ادعائے حکومت کو بجیٹیت نائب لمہ انگلتان کے مقررہ انتالیس اصول ندہب میں بیض مول کو اس طرح ندبب اور ذومعنی طور بران دونوں نے مرتب کرایا کہ رومن کیمتملک ور بروئینٹ کے دونوں فرقے اپنے مطلب بران کی تاویل کرسکس اور ان سے فوش رہیں ۔

تے روم کیوں مان لیا تھا۔ بادشاہ نے پارلیمنٹ ے ایک قانون حاری کرالیا کہ ہر ایک قابض رادِ مذہبی یہلے سال کی آمنی بادشاہ کو ادا کرے وہ اِس کے قبل توب سو ادا کرنا تھا۔ ایک مرا قانون بھی بنا جس سے نرہبی عدالتوں کو رہ سے رقم میں مرافعہ دائر کرنے کی ما نعت مُنِّی ۔ اس کے اول تو بادریوں سمو ان کی صدر س انتظامی کے ذریعہ سے اور بعد ازاں یارلیمنٹ جوار کرلیا که دونوں طبقات رعایا اس کو نگلتنان ، مروجه ندمهب کا صدر انیں - اُس نے پہلے تو ٹی حیوٹی اور اس کے بعد ٹری بڑی خانقاہوں وتوف کرکے اگن کی اراضی اکثر دنیوی اشخاص میں تقییم ا۔ اِن طریقوں سے اُس نے بایائے روم کی طاقت اس طرح بیخکنی کی که شهرادی میری میمی این عهد لنت میں اس کو دوبارہ قایم نہ کرسکی ۔ **ور ڈسٹشمر کے عہد میں اصلاح مزید**۔ اس**کا عک**سر رمیری میں لے ہزی ہشتم نے عقائد ورسوم نہیں کی ت مسی متنقل و معین اصول کی تقلید نہیں کی ملکہ بهيشه رومن خنيتهلك مذمب مستمة عجيب وعزيب عقالكه مسئله طرانسب شیانیشن داسخاله کو رواج دینے کی حاست پرصفی (۱۹۱) پر الماحظ مو-

کوشش کرتا تھا۔ اس کے برخلات اِس نے جرجی سروس اِ اور ہر ایک بیرش کے کھ حصد کے ترجمہ کی اجازت دے دی اور ہر ایک بیرش کے عہد میں ایک نئی کتاب مناجا رکھوادیا۔ ایڈورڈ منشم کے عہد میں ایک نئی کتاب مناجا و مواعظ بیسی کہ اب موج ہے تالیف ہوئی۔ انگلستان کے مردمہ نہہب کے عقا کہ بیالیس فقروں میں منفیط کے مردمہ نہہب کے عقا کہ بیالیس فقروں میں منفیط فقروں میں زیادہ قرق نئیں ہے۔ ڈاکٹرین آفٹرانسسٹیا نقروں میں زیادہ قرق نئیں ہے۔ ڈاکٹرین آفٹرانسسٹیا اقرار گناہ کرکے عفوخواہی کا طریقہ نہوم قرار بیا۔ بادریوں کے سامنے اقرار گناہ کرکے عفوخواہی کا طریقہ نہوم قرار بیا۔ بادریوں کے ماسی کی طالت بیجو بر سووظن اور توجات ہوئے گئے۔ گرجی کی طالب بیجو بر سووظن اور دوخرت عیشی اور مریم ویوں کے ان جمیمے برباد کئے گئے جو بیوری دروازے اور درییے ان

رصات سے سنے گذشتہ ) بینے ایک شنے کا دوسری شنے بیں تبدیل ہوجانا۔ یہ عقیدہ کہ محرت

یسٹی نے حاریوں کے ساتھ اُس شبیل آب کی مبیح کو وہ بادشاہ کے سیا ہیوں کے بابھ گزفیار

ہوکر صلوب ہوے جو اخر فرا تناول کی اُس کی شراب اور روٹی کو میسے کا خون اور گوشت ہجھنا

کیتہ بلک عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس عشائے سبانی کی روٹی اور شراب جس کو بادری کے حکمت

مصلی کھاتے جی مجز ہ سے صفرت عیسیٰ کے گوشت اور خون میں تبدیل ہوجاتے ہیں

اگر جب بروش سٹیٹ خرجب میں ہے رسم واجب ہے لیکن روٹی اور شراب سے وہ

لوگ مصفرت میسے کے گوشت وخون سے استقارہ کرتے ہیں اور شل کیتہ لک کے

اس کو استحالہ نہیں ہوجئے ۔ ان دونوں فرقوں کا اختلات خرج بی زیا وہ تر اسی
خاص عقیدہ برمبنی ہے ا

بالبضتم

تصویروں سے مزین سے توڑ دیئے سکتے اور مذہبی مُطلّا کتابیں حلادی گئیں۔ان دست درازیوں کے سبب سے بعض ایسے اشخاص بھی ناراض ہوگئے جو عقالہ کے جھ الروں سے بے تعلق تھے۔ بعضوں کے داوں پر اُن چند دنیادار اور حربیس لوگوں کے اظلاق سے جو اپنے آپ سو اصلاح ننهب سے حامی و مرگرم تبلاتے ستھے۔ ان حرکات سے سخت صدمہ بینجا۔ اِلآخر ایرور و کی وفات سے بعد کیٹی جبن گرے کو وارث تخت و الج بنانے کی کوشش سے اکثر دفادار اور قانون بیند اہل مك سخت برہم ہو سے انہى حالات كے سبب سے مكة ميري سے زانہ يس سركرم ومستعد رومن كيتملك كا درباری جتما اس قابل ہوگیا کہ ایڈورڈ سٹشم کی سب اصلاحات کو بیٹ دے اور پروٹیشنٹ پرخوب مظالم كرے-اكثر يروشيستنت ندبهب ركھنے والے مجبور ہوكر بظاہر کتیمکک عقیدہ اختیار کرنے گئے لیکن ہی ظلم وتشدد كاحب منشأ نيتجه نكلنح منين بايا تماكه تميرى كا انتقال ہو گیا اور ایکینر بیتھ نے اس کا سارا کا خاک ملاہات اصلاح مربب كيحيا كم فئ المنبريج كالعضد ولي اضیار کرنا۔ ایکنیر میتھ نے خفیف ترمیم کے بعد آیڈورڈ سٹنم کے زانہ کی کتاب مناحات و مواعظ اور اصول زمہب کے نقروں کی دوبارہ اشاعت کی۔اِس کی بہلی پارلیمنٹ نے

بالبضتم

ان دومشہور توانین کو نافذ کیا جن سے سبب سے شاہی صدارت تایم اور عام عبادت میں کیرنگی بیدا ہوگئی -قانون صدارت مجریہ عصفہ اعداس ایکٹ کی روسے (۱) لازم کیا گیا که صاحب معاش یادری أور عهده داران شاہی بادشاہ کی صدارت کا حلف لیں جس کے سبب سے غیر مکی شہزادوں اور روسائے کنیسہ کے ندہبی اور دینوی اقتدار سے ان ملف کرنے والوں کو انکار کرنا بڑا۔ (۲) أكر كوئى تخص ندريعهٔ تقرير يا تحرير كسى غير ملكى شهراده يا رئیس کنیسہ سے نہبی افتدار کے استحقاق کو قایم کرنے کی کوسشش کرے تو ہملی مرتبہ وہ مستوحب سزا ہو گا اور دوسمر مرتب کی خلاف ورزی بادشاہ سے خلاف بناوت سمجی طائے گی۔ اس سے تین سال سے بعد ان سب لوگوں کے ہے طف صدارت شاہی لازم قرار دیا گیا جو دونوں (اکسفورڈ و کیمبرج) سے کسی ایک یونیورسٹی کی ڈگری (علمی سند) یا فتہ یا بیشہ وکالت کرتے ہوں یا دارلعوام سے رکن ہول۔ اليحط آف يوني فأرشى (قانون كيزي يالمويت شيعت) مجریہ موہ ہا اس ایکٹ کے ذریعہ سے (۱) بجر مقررہ کتاب صلوۃ کے کسی دوسری کتاب سے ستمال کرنے سے بادروں کو قطی مانفت سردی گئی اور بیلی (مرتبه کی) خلاف ورزی کی منرا منبطی مائداد منفوله دوسرے دمرتب کی ، خلاف درزی کی سزا ایک سال کی قید اور تیسری خلاف ورزی کی سزا

قیدِ دوام قرار بائی (۲) ہر ایک شخص بر جو یوم السبت (کیشمنبر) یا کسی تعطیل کے روز گرواکی نماز سے غیر صاصر رہے ایک شلنگ جواہنے عابد کیا جاتا تھا۔

جوانه عابر حما جاما خفاء فرقه بيورين كانشونماء عدالت لم في كمين (اختيارات شايي) الجيث أن سبر ميسى اور الجيط آف يوناني فارسى درول رون كتيلك کے خلاف عاری ہوئے تھے لیکن الیتریتھ کے انتظام ندہبی سے اکثر جوشیلے پروٹی شنگ ناراض ہو گئے تھے اور نیٹری کے زانہ کے مظالم سے تنگ ہوکر اکثر انگریزی بادری سوئیٹررلینی اورجرینی بِرَا لِمُسْتَنْ الشِّندول كي بناه مين على سَكِّ سَقَ جهاب ال كو کلیسا کے لئے گرنس بی ٹیرین طرز کی حکومت ادر انتظام بیند الكيا ادر أكثر ندهبى رسوم جو النبى تك انگريزون مين باقي رهيم سے ان کے خیال میں زروم سے یہی لوگ اولینِ بیورٹین ہی اللَّبَنْرِيتِهِ ان كے ساتھ رعايت ننيس كرتى تحى اس واسط یہ لوگ اس کی صدارت بر اغتراض کرنے لگے۔ بوٹین کا خاص دمصنف ، کامس کارٹ رایٹ نے تو یہاں تک لکھدیا ہے کہ علاقۂ دیوانی کا ناظم فوجاری کلیسا کے معاملات س ابنے کو بادربوں کا التحت سمجھے۔

ایکینریبتھ سے بعض وزرا بیورٹین لوگوں سے بمدارا بیش آتے سے الحصاء اور اس سے بعد سے دارا لعوام عمومًا ان کا طرفدار رہا ہے۔انگریزوں سے بروٹیسٹسٹ

مله وسله ديكيو بذط إئة متعلقه مندرج منيمدا-

ذہب کو سبی اس فرقہ کی کائل طاقت سے کیتملک دول کے علوں کا مقابلہ کونا بڑا ہے۔ اس واسطے عومہ دراز تک بیورٹین زیادہ نہیں ستائے گئے۔ لیکن سلاھاء میں ندہبی جنون رکھنے دالا دیٹ گفٹ جو ان کا ڈیمن تھا کنٹر بری کا صدر اُستف مقرر ہوا۔ اس کو بیورٹین کے خلاف ایک ہمیار سشکل عدالت ایک کیشن اٹھ آگیا۔ یہ عدالت ملکہ کے اس اختیار کی بنا بر قابم ہوئی تھی جو الجنٹ آف سبر کیسی کے ذریعہ اس کو دیا گیا تھا۔ اسی سال اس کی ترتیب و ترکیب از سرنوعمل میں آکر اس کے اراکین تینتالیس مقرر ہوئے تھے گمر عدالتی اختیار کے انصام کا نصاب مقرر ہوئے تھے گمر عدالتی اختیار کے انصام کا نصاب مقرد ہوئے تھے گمر عدالتی اختیار کے انصام کا نصاب مقرد ہوئے میں کائل سمجھا جاتا تھا اس سے غیر ندہبی اراکین تو معفل جو گمر کام کرنے والے صرف اراکین تو معفل وجود معطل تھے گمر کام کرنے والے صرف اراکین تو معفل وجود معطل تھے گمر کام کرنے والے صرف اراکین تو معفل وجود معطل تھے گمر کام کرنے والے صرف اراکین تو وی کلا تھے۔

عدالت ندکورہ ہر ایک قسم کے فعل ناجایز کی جو ایکٹ آف یونیفارمٹی کے خلاف مرزد ہو تحقیقات کرسکتی تھی۔ ان افغال ناجایز میں ملحدانہ خیالات اور باغیانہ مضامین کی کتابوں کا بھی جو ان فیالات اور باغیانہ مضامین کی کتابوں کا بھی جو ان قوانین کے خلاف شایع جوں شار کیا جاتا تھا۔ زیا اور توانین کے خلاف شایع جوں شار کیا جاتا تھا۔ زیا اور ترزیج محرات اور تام اخلاق جرایم کے مقدموں کی اسی میں ساعت اور بخویر ہوتی۔ گواہ کو اکیس افیشیو (خدمتی) حلف کرایا جاتا تھا تھا تھا۔ کہ محاشیہ فید (۲۰۱) پر ملاحظ ہو۔

جس سے وہ مجبوراً ایسے سوال کا جاب ادا کرنے سے اکار
نیس کرسکتا تعاجم سے اُس کا مجرم ہونا بایا جائے ہی تکمہ
میں بادریوں کی معاض ضبط ہوسکتی تھیاد ان کو عدالت
کے اختیار تمیزی کی بنا پر سزائے جمانہ وقید دیجائی تھی۔
عدالت ہائی کمیش مدتوں فرقہ بیورٹین کے بادریوں
ادر غیر ذہبی لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے جاری رہی ۔
دور شہوڈر کا اختیام ۔اس دور کے فاتمہ بر انگریزوں
کی توم میں باینٹے بیٹ سلاطین کے عہد کے محاظ سے
بالکل تغیر ہوگیا تھا۔

امراً وہ لوگ جو ہتری ہشتم کے زانہ یں ایربن گئے کے اس وقت کک ان کی جڑیں خوب مستحکم ہوگئیں۔ اور ان کے مرتبہ اور دولت میں مجمی خاص ترقی ہوئی اس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے پرانے امروں کے خاندانوں میں اور اہل تجارت سے شادی بیاہ کرلیا اجوں کی نوش حالی تو روز افزوں ترتی پر سی اس سائے امروں کی نوش حالی تو روز افزوں ترتی پر سی اس سائے انگریز اب اس تابل ہوگئے ہتھ کہ امور سیاست میں نوادہ

له دحاشیه فی گذشته قانونی ملف دو قسم کا بوتا بدا اندای دا بخدی بید طرزی ملفی سازی دا بخدی بید طرزی ملف من بید طرزی ملف من بید اگر جو فی شدی اگر جو فی شده کی افزید در اس جرم کی شرا کا متوجب بوتا بد و فاداری کا حلف یا کسی اور عبده کی بنا برو جلف کرنا بوتا بد نوشی ملف کی شرا کا متوجب بین اگر کو تی خفض استی می کیجو فی قسم کی جو فی می کارتری کا در تکاری کی می کارتری کی می کارتری کی می کارتری کی می کی کارتری کی می کی کارتری کی کارتری کی کارتری کی کارتری کارتری کی کارتری کی کارتری کی کارتری کارتری کی کارتری کارتری کی کارتری 
سزادانہ طریقہ اختیار کریں۔ تاہم ہے جدید طبقۂ امرا اُن روساسے
بادکل مختلف تھا جو وارزآن ردرییں رسنے و سفید بجولوں کی
رطابیوں) میں ختم ہوگئے تھے۔ فن جنگ میں ترقی کیا ہوئی
کہ امراکی فوجی فضیلت جمیشہ کے لئے جاتی رہی۔ طبقۂ جدید
میں منجلے ساہی نہیں بلکہ صلح ببند اور مہذب و شایستہ
امرا تھے۔ان کی دولت حسب و نسب اور تعلیم اور خصوصاً
اس سبب سے کہ یہ امرا مقامی اور قومی امور سلطنت
میں کثرت سے شرکیہ ہوا کرتے تھے ان کا عوام بربہت
اثر نعا تاہم قوم کی عام اماد کے بغیریہ لوگ کوئی کام اوشاہ
اٹر مغا تاہم قوم کی عام اماد کے بغیریہ لوگ کوئی کام اوشاہ

اہل گنیسہ۔اس زانہ میں بادریوں کی آزادی بالکل جاتی رہے جھابہ کی ایجاد نے ان سے عام کا اجارہ کے لیا۔ریفیرشن (اصلاح مذہب) نے لوگوں کے دلوں سے اِس عقیدہ کو مثا دیا کہ اہل دنیا کے لئے بادری ہی خدا کی رحمیت و برکت کا دسیلہ ہیں اور اسی اصلاح نہرب کے سبب سے کلیسا کی بڑی دولت نکل گئی اور امرائے نہربی کی رکمنیت بارلیمن ملے کی خدمت میں اکثر خالی ہوگئیں۔اسی کی بولت بادری روما سے علیحدہ ہو گئے درس سئے اب وہ پوب کو بادشاہ سے تابع نران بادشاہ سے تابع نران برشاہ سے تابع نران میں کئے۔اب یہ لوگ بادشاہ کو نہرب کا صدر اعلی میں میں کئے۔اب یہ لوگ بادشاہ کو نہرب کا میدر اعلی میں کئے۔اب یہ لوگ بادشاہ کو نہرب کا بیونی اور بیورٹین سے سے بیرونی اور بیورٹین سے میں کے بیرونی اور بیورٹین سے میں کے بیرونی اور بیورٹین سے میں کے بیرونی اور بیورٹین سے

بالصينتم

ے حلوں سے سجانے لگے۔ یہی سبب تھا کہ سترہویں ، میں انگلتان کے یادریوں نے بادشاہ کی قت کو زبانی آب و آب دی کہ اُنہی سے زمانہ وسطی کے اسلاف و بادشاه کی غلامی وخوشامد ملکه تومین مذہب خیال کرتے ستھے ۔ ر۔ تجلاف ان دو طبقول کے اس دور کے خاتمہ پر عوام بہرک سے عبوس سے زمانہ کے برسنبت بہت زیادہ توئی لے ستے ۔ باوجود سخت مصیبتوں اور آفتوں کے ٹیوڈرسلاین هد میں تجارت و حرفت کو خوب ترقی ہوئی خصوصاً ایکیپیتھ ملطنت میں انگریز یورب کی سب اقوام سے زیادہ کال ہوگئے ۔ چھا یہ کی اسجاد ابتدائی مارس کی کثرت بی علم ادب کی ترقی و اشاءت سے طبقہ متوسطین سکی ، و شعور کو خوب جلا ہوئی۔ اصلاح ندبہب کا زور شورسمندر سافت کے کرنے میں ترقی اور قومی قوت کے بڑھنے کی ، سے متوسط توگوں کی جرات اور پھست میں اضافہ موارلیکن ین خیالات کی توسیع سے ان کے طبقہ نے یادریوں اور مرا كى ود يبلخ تقليد كمياكرًا عمّا ساته جهور ديا ادر امور سياست ایک آزادانه روش اختیار کی-سترهوی صدی کی اطائیول انہی توگوں نے وکیلوں اور اضلاع سے شرفاکی رہبری بڑے بڑے نتج خیز معرکے کئے ہیں۔





## جیس اوّل جارس اوّل اور حمبوری حکومت سلن 11ء سے سنالہ اللہ عکاس کے حالات

تمہید۔ دور نیوڈر کے خاتمہ پر شاہی توت پہلے سے کہیں برگبئی۔لین ہی فرطِ قوت اسٹوورٹ سلاطین کی ہلاکت کا سبب ہوئی۔انگلشآن کی توت کو دوسری دول اننے لگی عقیں اور ملک میں امن و المال ہوگیا تھا۔مطلق العنان مکومت کی صورت باقی نہیں رہی تھی اور آزادی کی خابش ترتی بر تھی۔

یُوڈر سلاطین صرف نرجب کے معالمہ میں خود مختار سے ۔ توم کی سرداری کی بنابر تو یہ قانون اور نظیر کی صرور بابندی سریتے نیکن نرجب کی صدارت کے محاظ سے یہ سلاطین اسی غیرمخدود طاقت کے دارت بن کیے ہے ۔ جو بوب کو طال سی ۔ ایلنی پہتھ نے اس قوت کو بیوٹرینو کی جو بوٹرینو کی

سرکوبی کے لئے صرف کیا گراس کی ایا رسانی سے جودل سے بنیں تھی یہ اور سمی توی ہوگئے۔ حبیس اول نے المینیرینج کی حکت علی کو جاری رکھا۔ بیورٹین فرقہ بھی مقابلیرارارا جارا اور صدر اسقف لالخف انتها درجه كى سختى كى - ان دونوں في ابنا یه فرض مجه رکھا تھا کہ سب اہل مزمہب کو اپنے ہی دین ج طِائيں اور بَورِيْن ابنا فرض نرمبی سمجھتے تھے کہ اِن کے دین کی پیروی نہ کریں۔ لانگ بارلیمنٹ نے جس میں کہ بیوٹین رگوں کی کثرت علی فرقۂ بیورٹین کے خلاف مظالم وجربتعدی کو موتوف کرادیا۔ لیکن بیورٹین مجمی مثل انبے معابدین سے آزادی نبہب کے روادار نہ تھے۔ یہ جاہتے تھے کہ نبہب انگلتنان سو اینے اصول برنے سرے سے ڈیال کیں ادر اُسقف کے عہدہ کو موقوف کرکے عام کتاب صال ہ کو منوخ كرديل إس لئے توم كا ببت بڑا حصه مزبوب اور بادشاہ کے ساتھ اور اِن کے خلاف برسر سیکار ہوگیا۔

اس خانہ حبکی میں اگرجے ہیورٹینوں کو کامیابی ہوئی گر ان کے دو فرقے ہوگئے بریس جبیرین اور انڈیینیڈنٹ اول الذکر فرقہ کی ملک میں اور موخرالذکر کی فوج میں کثرت متی ۔ پہلے فرقہ کا کوئی مشہور سردار نہ تھا گر دوسرے فرقہ کا رہبر کرامول متھا جس کی سیرسالاری اور مرتبین کے زریں کارامے آج کا شہرہ آفاق ہیں۔ بالآخر فوج نے بالیمینٹ کو

ك ديكوشولقة ذيش مندرج منيمها

۲.

انے مفاہن سے یک ساف کریا۔ بادشاہ کو تنل کیا اور فرقہ انڈینیکنٹ کو تینوں ملکتوں کا حاکم بناکر چھوٹرا -اس کے بعد کرآمول نے ایک اور کام کیا۔ پارلیمنسط کے بقیہ مخالف اراکین کوجو انبے کو اپنے قابو ایس رکھنا جاہتے تم منتشر كردياء وه انگلستان مين اپنے ذاتى اثر و اختيار سے امن قایم کرنا جاہتا تھا اور اس مقصد کے صال کرنے کے ا وہ نوشی سے عام طور پر رداداری اور ندہبی آزادی کی اجازت وے دیتا لیکن کل قوم اس کی حکومت سے مبه می راضی تنیس موئی- برنس بنیسرین اور انگلیکن اور رو<sup>ر</sup> كيتبلك يه سب أس سے جانی شمن تھے۔آس سے مرنے یہ مک میں کو فی سنتھ ایسا نہ رہا جو فوج کو قالا یں لاسکنا یا توم پر اپنا سکہ کھا سکنا۔ اُس کا بیٹا رخرہ بهت جلد معزول كرد إ كليا- اور الكلسان من أستورث بادشاہوں کی حکومت اور پرانے دستور کو دوبارہ تاہم کرا كى غرض سے سب نرقے آبس ميں شفق ہوگئے۔ لوگوں كم عام خاہش یہ تھی کہ اگر سب کو نہیں تو کم سے کم انگلیکر اور برس ببیرین ندیب والون کو اظهار عقیده سی ایرادا دے دی حاتے ۔

اِس لئے جیس آول کے جنوں سے جالی دوم اور رہا ہے جنوں کا مار رہا ہے

له ديمون متعلقه مندر جرصم مدا -

ابنيهم

الله القرار سے اخلاقی اور سلطنت ۔ اگر جیمیں تابل الله مقال کے دو اسی الله سفا ایکن عقلمند نہ تھا۔ اس کی حکمت عملی کے دو اسی نصد تھے۔ ایک تو امن قایم رکھنا اور دوسرے اپنے اختیارہ الما سے منوانا۔ سلطنت کے ابتدا ہی میں اُس نے ہمبانیہ سے کم کرلی اور بھر یہ ارادہ کرلیا کہ حتی المقدور نہبی اولئی کی بت نہ آنے دے۔ اس بات کی آرزو میں کہ کہتملک دول میں تو تربیب کے تقلقات بیدا ہوں اُس نے دربار ہمبانیہ سے قریب کے نقلقات بیدا ہوں اُس نے دربار ہمبانیہ سے اور آخر فرانس کی شہزادی کو اپنے اور کے جاراتس کے عقد میں النے اور آخر فرانس کی شہزادی اس کے عقد میں آئی ۔ یہ فارروائیاں قبل از وقت تھیں اور دانشمندی برمنی کھیں فراروائیاں قبل از وقت تھیں اور دانشمندی برمنی کھیں بونکہ اُن کی دج سے دربار انگلتان میں عوا رون کستملک بی جابہ سے شہمات بیدا ہوگئے۔

جَیمَں کا رجمان فرقہ رومن کتہلک کو فرہبی آزادی دینے کا تھا لیکن اسکا لینڈ کے سخریہ نے جہاں برسی بھیری فرقہ کے اوریوں کی حکومت تھی اسے فرقہ بیورٹین کا دھمن بنادیا تھا اس دھمنی کی وجہ سے بادشاہ اور بارلیمنٹ میں آئے دن جمگریے ہونے گئے کیونکہ بیت العوام میں اُن دنوں بہ سنبت المنیزیہ کے زانہ کے بیورٹین اراکین زادہ موسی عمر کے نانہ کے بیورٹین اراکین زادہ موسی عمر کے نانہ کے بیورٹین اراکین زادہ موسی عمر کے نانہ کے بیورٹین اراکین زادہ میں اُن موسی کے نانہ کے بیورٹین اراکین زادہ میں اُن کے کوسی کے نانہ کے بیورٹین اراکین زادہ میں اُن کے کوسی کے نانہ کے بیورٹین اراکین نادہ کے بیورٹین کی دورٹین کے کیونکہ کی دورٹین ک

جیس کی تمنا تھی کہ ہر ایک شخص اس سے رایت

مل كرے يعنے اس كا بمخيال ہو مائے - أس كى سمھ یں یہ بات سی ای مقی کہ اس کی اس عالمانہ ہورسے که روتمن اور اصلاح شده فرقول میں مصالحت ہو جائے پوپ اور کیتهلک بادشاہوں کو کیوں مخالفت سے اور اس ہات کے مجھنے سے بھی وہ عاجز تھا کہ اس کی رعایا اُس طرز عبادت پر سمیوں اڑی ہوئی ہے جسے یہ خود ناموزوں خال کرا ہے اور کیوں اُس طریقے کی زہبی حکومت پر مصر مجمتا ہے در اس وہ یہ جاہنا کفاکہ ( ملک و قوم کا) مالک بنجائے کیکن نہ تو اُس میں آننا حوصلہ تھا کہ وگول کو ابنے زیر اقتدار لاسکے اور نہ اتنی مستعدی و جفاکشی متی که انفیس زیر کرسکے وطبیعت کی اس نارسائی کے سبب سے اس کے عہد کی بعض بہترین بجیزوں کا بهت برا نتیجه مبوا به شلاً وه انگلتان اور اسکالیند کی دونو معكتول كو ملانا جابتا كا كين بيت العوام كے تقصب ادر کا ہی بر وہ غالب نہ اسکا۔ ایسا ہی ہیت العوام کی خواہش منی کہ میرانے اور تکلیف دہ فوجی طاکیرداری کیے زان کے شاہی مطالبات کے لئے نوجی جاگیرداروں سے ایک سالانہ رقم معین کرلے لیکن اُس کو رقم کی مقدار کے نتین سی جمیں سے کمبی کامیابی نہیں ہوئی ۔ جیمس اقل مے عمد میں دستوری ترقی ۔اس مہدی وستوری ترقی مندرج ذیل ابواب میں قابل عور ہے۔

د*ا*فگلتان

صول جمیس بهت مرف تعاروه شاید می تجمی اینی یارمنط چھی طرح پیش آیا ہو اس لئے اُس کو تجمعی زمادہ نیں کے پایا۔ مجبوراً اس نے غیر دستوری طیعے کئے۔ اُس کی پہلی پارلیمنٹ نے کروڑ گیری ٹینیج۔ ندیج کے معولی محصولات امس سے حین حیات وصول کی منظوری دیدی تھی لیکن اُس نے دعویٰ کیا کہ اسکو اصل ہے کہ وہ نئے نئے محصول مال درآمد پر لگائے۔ ئہ یں ایک ترکی تاجر بیٹ نامی نے خطک اجموروں تشمش اور سفتی یر اس قسم کا محصول ادا کرنے سے يا اور عدالت البجير كو عدم جواز تحصول كى نبت توج ولائى مُدُورہ نے فیل کیا کہ غیر ملکوں سے مال درآ م سمے ، بران قوانین کا جنکی روسے یارلینٹ کی رضاندی کے ول لگانا ناجایز ہے اطلاق نیں ہوسکتا۔ جیسے نے ر، فیصلہ سے فائدہ اٹھا کر بہت سی اٹیائے درآمدیم ، لگایا۔ متواتر پارلیمنٹوں نے اس کے خلاف ئے احجاج بندکی میکن امس نے ایک . سنی بلکه زیادتی یه بهوئی که سیمالاله میں نے پہلی مرسبہ بی آنی ولیس رجس کا ریر آچکا ہے) لیا اور دوسسری مرتب اع یں ایا۔ اس کے وزرا میاری سے یہ و بیان کردیتے سے کہ بی تی ولیس کے ویے میں

کسی شخص پر جبر نہیں ہے لیکن ہرکس و ناکس اس بات سے بھی بخوبی واقف تھا کہ اگر اس کے دینے میں تا ال ہوا تو اوشاہ ناواض ہو جائے گا۔

رم ، وضع قوانین - اس بادشاه کی حکومت میں بادشاه کے ا علان صا در کرنے سے حق کی تعریف پہلے ہیں سنگ نفلوں میں کی مکئی ۔ بیت الوام نے طالائے میں ادشاہ کی محت میں شکایت سی سمہ اسس نے اکثر اعلانوں کے ندیع سے اس افعال کے کرنے کی مانعت کردی ہے جن کی قانون کی رو سے اجازت ہے اور ناجایزافال سے ارتکاب سے لئے قانون کے صدور سے زیادہ سنگین مزائیں مقرر کی گئی ہیں اور مجرمین کی تحقیقات کے لئے من عدالتوں کو حکم ہوا ہے جن کو اس قسم کے اختیارات مل سنیں ہیں۔ بادشاہ نے اس عضی شکایت کو توک مير مجلس عدالت ديواني (كورث آف كامن ببنير) اور مخليل فلیمنگ اور دو قضاہ کے پاس اظار رائے کے واسطے بجوادیا -آبیں میں مشورہ کرکے ان لوگوں نے بادشاہ سے مہدیا کہ اس کو اس قسم کے اعلان و فران صادر کرنیکا اختیار سی ب جن کے طلاف بیت العوام نے شکایت کی ہے۔ البتہ بادشاہ اعلان اس غرض سے جاری کرسکتا ہے کہ رعایا کو مخصوص قوانین کی طرف توجہ دلائے اور ہایت کرے کہ ان قوانین کی بابندی اِن بر لازم ہے۔

بدرید املان وہ اِس سے زیادہ کوئی دومار کام ہنیں لے سکتا گر قضاۃ کی اِس رائے سے اِس مبائی کا بالکل انداد ہنی ہے اس مبائی کا بالکل انداد ہنی ہے اس مجارا کی فرمہ واری جبیس اول سے عمد میں بہتا ہوم نے بھر وزرا کو فرمدار بنانے کی جانب توج کی لیکن اس مرتبہ اس کی کوشش جایم قانونی سے خلاف وجواری کی حد تک رہی ۔ اِس نے لارڈ چاندر بیکن پر رشوت کی دارام لگا کر وارالامرا میں فوجواری نالش دایر کی سنانی کا الزام لگا کر وارالامرا میں فوجواری نالش دایر کی فازن لارڈ نمل سیسی پر ارائین عوام نے حسب صابط رشوت کا الزام لگا کر عدالت وارالامرا میں مواخذہ کیا۔ جو رشوت کا الزام لگا کر عدالت وارالامرا میں مواخذہ کیا۔ جو بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب ہوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب ہوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب ہوا تھا۔ اور اگر وہ گروک ان بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا تھا۔ اور اگر وہ گروک بنانہ لازمت بددیا نئی کا مرشحب بوا بیت کا بہت کا بیت میا۔

دادر سسی جبیس اول اور جارس اول کے عمد میں تانونی عدالتیں انگریزی دستور کی میدان کارزار بنی رہیں۔ ان دونوں بادشاہوں کی ہروقت یہ کوشش رہی کہ شاہی حقوق کی توسیع ہو۔ حامیان آزادی نے اپنے مقابلہ کا اسال ان توانین کو قرار دے رکھا تھا جو منظور اعظم کے بعد سے وضع ہوتے رہے اور جن کا مقصد شاہی قوت کمو معدد کراتھا۔

مله عدالت جانسری سے فرق کونے کی فرض سے جس میں ایکویٹی دنصفت) کی تھیں ہوتی تھی۔ مدمری مدالتوں کو نفظ قانونی سے متصف کما گلیا ہے۔ ۱۲

ایک ان توانین کی زبان اکٹر مغلق اور مہم تھی۔ نی زائنا اگر ایسے شبہات عبارت قانونی میں بیدا ہوں تو ان کو نہایت اسانی سے نئے توانین کے ذریعہ سے رفع کیا جاسکتا ہے لیکن اس زانہ میں جس کی ہم تاریخ کو رہنے ہیں بادشاہ اس خیال سے کہ سبادا اس کی قوت گہنے راضی نہیں ہوتا تھا کہ توضیی یا تشریحی تانون کے ذریعہ سے ان غلطوں اور خرابی کی اصلاح ہو جائے۔اسی طیح بارلیمنٹ بھی کسی ایسے مہم قانون کی وضاحت و تشریح کو ببند نہیں کرتی تھی جس سے رعایا کی مضاحت و تشریح کو ببند نہیں کرتی تھی جس سے رعایا کی ازادی میں کمی واقع ہو۔اس سئے آگر کسی مشتبہ قانون کی صرات کی صورت ہوتی تو بھی مقدمہ لوگ عدالت میں رجوع ہوکر میں کہی متعلق قضاۃ سے فیصلہ طال کرتے تھے۔

414

اس زانہ ہیں قفاۃ کی مت ملائمت بادشاہ کی خشنودی معصر سمی جمیس نے اس بات سے فائدہ اُٹھایا اور قفاۃ بردائد معصر سمی جمیس نے اس بات سے فائدہ اُٹھایا اور قفاۃ بردائد کو مکم ویا گیا کہ مشکہ زیر سجف پر فیصلہ صادر کرنے کے قبل اگر اُس کا نقلق شاہی حقوق سے ہو تو بادشاہ سے مشورہ کرلیا کریں ۔ عدالت ابعالیہ کا میر مجبس ٹوک اینے عمدہ سے ملالائے میں اس واسطے موتوف کیا گیا کہ وہ عدالت جانسری اور کلیسائی عدالت سے مقابلہ اور کلیسائی عدالت سے مقابلہ میں بیس بنیں کرتا تھا۔

کلیساً عِبیس اول فرقہ بیورٹین کے مقابلہ میں ساقفہ کا طوندار مرکمیا ۔جدس سلطنت کے وقت اس نے دونوں فرقوں کے

نائبین کو ہیمینٹن کورٹ رشاہی محل میں میں سمے جھکڑوں کو مٹانے کی غرض سے طلب کیا لیکن وہ باوجود میر مجلس ہونے کے تی کو غیرطانبدار ندرکھ سکا۔اِس کے بعدی صدر عبس انتظامی ایل سنیسہ نے نہبی توانین کا ایک نا مموعد حاری کیا جس کی روسے حکم میا گیا کہ ہر ایک فخص کو جرکتاب صلاة کو کلام اللی اند تصور کرسے دہب سے خارج کیا حائے گا۔ اتن دون یہ سنرا اس طع دی جاتی تھی کہ مجرم کو اس وقت یک قید میں رکھا ماتا جب کک کہ وہ اپنے تصور سے اعتراف کریے اطاعت نہ قبول کرتا۔ان تدبیروں کا نیتجہ یہ ہوا کہ اکثر بادری انبی معاش سے محورم ہو گئے ۔ لیکن آبیب کو بو الله من كنظر برى كا صدر أسقف مقرر بوا تقا بيورلمين عقا مدكى طف ميلان تقا اور أسے اس سلطنت کی باتی دت بیں شمشیر ظلم کی دھار کو کند کرنے ہیں کامیابی ہوئی۔ جاريس ول كخصايل اورأس كى سلطنت كا ا بتدا کی زماند علیاس میں باسبت اپنے باب کے تابلیت سم اور جرات زماده سمتی اس کی ترسبت اس طرح ہول متی کہ بجین سے ہی شاہی حق سے سنبت اس کے متكرانه خيالات تق اور ايبيكونيين عقيده كا دلداده متعا-

اله ويجوزت متعلقه مندرج صنيمه

بانبيهم

دہ سپ کو جیشہ حق بجانب اور رعایا کو جو اس سے امور الطنت يا مسائل نهب سي اختلاف ركمتي مندين منين سجعتا تحا-اجلئ کارکا درست و صاف نقشه بنانے اور صبح موقع وممل کو سمجنے کی قابلیت نہ ہونے سے باوجود مارلس کی طبیعت صندی اور ناترسیت ندیر واقع جوی عقی عنفض موقعول پر تو وه شایت راست بازی اور ایان داری دکها تا تفا گر تعض امور میں اس کے برنکس اس نے آپ کو نہایت متلون مزاج اور مکار ثابت کیا۔اس سے زیادہ کوئی دوسر آدمی انقلاب کے زانہ میں بادشاہی کے لئے ناال سنس بوکتاتھا۔ اس کی بیلی بارسمنٹ (مصطلبائه) سے اس کی آفتوں کا م غاز ہوا۔ جہ این کی جنگ اس کو ارائاً می تھی۔ اِس سے اس کو روبید کی بهت ضرورت تقی م پارلیمنت رو پید منظور كرنا سني بكك ندهبي معاملات برتجث كرنا حابتي تمقى اِس واسطے اِس نے اس بارلینٹ کو اس کے انعقاد سے دو مینے کے بعد ہی برخاست سردیا۔دوسری پارلیمنٹ والمالية من مرجان إليث في بيت العوام كو ترغيب وی کہ ویوک آف بنگم پر جسپانیہ کی جنگ کا جسکا وہ ذمہ دار تھا بعنوانی سے جلانے کا اور دنیا بھر کی ووسری خوابوں کا الزام لگاکر مواخذہ کرے۔ اب سوائے اس پارلیمنٹ کو برفاسٹ کرنے کے حاراس سے پاس کوئی اور ذربعہ اپنے اس دوست کے بجانے کا تنیں تقلہ

اِس کے بعد ہی اُس نے ابنی کھال بیوتونی سے ، دوسری جنگ توانس سے شروع کردی بب الیمینٹ سے م نه ملا تو اس نے جبری طور پر قرض لینا شروع کردیا۔ و ففناة جرى ترضه كو جايز بنيل مانتے سمنے ليكن براديك . ل اِن لوگوں کے خلاف جن کو ترض دینے سے انکار سخت تدبیرس اختیار کرنی تھی۔ امرا اور شرفا کو تید خلنے دیا جاتا اور ادنی درجہ کے لوگ جبراً سابھ بنائے جاتے تھے شریف تیدیوں نے حکمنامۂ لزدم سخفیقات معبوسس ے بیس کاریس ) کے اجرا کی عدالت میں درخواست ی کی لیکن عدالت نے کسیقدر بس و بیش سے بعد نیہ کیا کہ قیدیوں کو اس طریقہ سے رہائی ہنیں بھگی ، نظیر کا اکثر "بانج نایث سے مقدمہ" سے نام سے م دا جاتا ہے۔

فرانس کے مقابل سب فوجی کارروائیوں کو ہرمیت ) اور دو مخصوص حالتیں ایسی بھی تھیں جن کے ب سے عام اراضی اور مجی زبادہ ہوگئی۔ ایک تو ح کا باشدگان اضلاع و دیها ت کے باس تخیرا یا ا اور اُن کو زیر بار کرنا اور دوسری وجه ایل سیف نير إلى قلم بر اس الزام كى بنا بركم وهُ فوجى روں کی خلاف ورزی میں ساہیوں کی اعانت کرتے ہیں یانون حربیه کا نفاذ بانا تھی کیونکہ اس زمانہ میں

سوائے میدانِ جنگ کے کسی دوسرے مقام بر قانون حریل کے استعال سے انگریزی دستوری حکومت واقف نہ متی -مع الع معدد مور مورت سے مجور موکر عالی نے تیسری پالیمینٹ سو منعقد کیا ۔ بہت مقابلہ سے بعد اور ممٹر رقوم کی منظوری سے معاوضہ میں اس بارلیمنٹ کے اس مسوده قانون بر بادشاه کی صامندی عال کی جیجیشن ان رایط رقان حقوق ) کے نام سے مشہورہے - بیٹیشن آف رایث کی رو سے صور ذیل کو نامایر فرار دیا گیا۔: (۱) بارضامندی بالیمنٹ ربادشاه کا رعایا بر) محصول نگانا (۲) نود مختارانہ طریر (رعایاکو) قید کرنا (۳)سیامیوں کے قیام و اخراجات کا بار رعایا بر ڈالنا دہم ) قانون حربی - دوسو سال کے بعد سے یہی بہلی رعایت عقی حس کی بادشاہ سے شنظوری عکل ہوی اور نہی سب سے زیادہ صروری اور باوانعت رعایت علی جو عوالی کی تصدیق اسناد کے

له اس را دیس تا دن سازی کا طریقیاس وقت کے صا بطرے نمتلف تھا۔ قانون بنائیم جیسا کہ اب دارالعوام بیش قدی کرتا اور اس کا مسودہ خود تیار کرتا ہے قرون وسطی میں اس کا یہ استحقا ت سلیم نیس کیا گیا تھا ۔ بجائے مسودہ کے اس بیت بار ایمین میں معوضی "مرتب ہوکر دارا لا مراکے توسط سے یا راست بادشاہ کے ماحظیں گذا فی جاتی متی اور بادشاہ کو اختیار تقا کہ اُس کو منظور یا مسترد کرے لہذا اُس زانہ کے قانون کو جو اس طبع پار ایمین میں دفتے ہوتا تھا اسل ہی ہوٹ تا تون مومنوعہ ) یا بل (مسودہ قانون ) ہے ہوئی ور مومنی سے موسوم کیا جا اس جائے کیا ہے ہیں۔ معام براسکا تعقیل سے دکر آیا ہے موا ۔

بالنبيهم

بعد عطا ہوئی -

لیکن قانون حقوق سے نفاذ سے تازہ نزاعات کا سلسلہ قایم ہوگیا۔بیت العوام کی اس بات پر کرار تھی کہ بلا رضامندی بارلیمنٹ محصول سکانے کی مانفت محصول کروٹر گیری اور اسی قسم کے دوسرے محصولوں برحاوی ہے مِالِس نے اس سے الحکار کیا اور پارلیمینٹ کے اجلاس کو انیے اختیار سے ملتوی کردیا - سرطامس وینط وریم جو بیت الوام کا اس مقابله میں إدى تھا اس كا ساتھ جھوڑ کر بادنتاہ کا طرفدار ہوگیا جس کے صلہ میں فوراً بادشاء نے اُس کو شمالی سوشل کا میر مجلس بنادیا۔ موسم المراج ميں بارليمنٹ کا بھر اجلاس ہوا۔ ٹينج اور بِنَيْج ك متعلق بهر مباحثه شروع بوا الكين عوام ف اساقفہ ہر ملے کرنے شروع کردئے۔اِس کئے جارس نے بالممنط كو برخاست كرك مخالف فرقه كے مرداروں كو قيد خانه جمجواديا - آليتَ توعماور ميس مركبا - وللنظاين اور اسٹروڈ سالاء کے شارٹ پالمینٹ کے آنے بک اس میں مجوس رہے۔اب مارکس نے قصد کرلیا تھا کہ بارلیمنے کے بغیر مکومت کرے۔ اِس طح اِس نے گیارہ سال کک سلطنت کی اور اِس مدت میں وتینی وریم امور ملکت و سیاست می بادشاه کا مشیر خاص تھا۔

مارنج دستورانگلستان

بالضيع

جارس اقل عمطلق العنان مكومت موسم المعالم سے بیم اللہ عمال یہ بسب اس کے کہ طارتس نے بغیر بالیمنٹ کے مکومت سرنے کا ارادہ کرایا تھا مختلف غیروتوری طریقوں سے اس کو روبیہ فراہم کرنے کی صرورت محسوس ہوئی۔اس میں کاسیاب ہونے کی غرض سے اُس نے قاضيوں بر دباؤ دُاننا شروع كيا تأكه وه لوگ إس كي خواني في کارروائیوں کو جایز قرار دیں اور عام جیبنی کو فر*و کرنے کے ک*لئے وه أن غير معولى عدالتول كو تايم كرافها أجو يتورز سلاطين كے عد بس مُستحكم موكئي تقيل ليكن أيك خاص بات جس كا جَارَاسَ کو اللّٰ اقتدار کے مقابلہ میں زیادہ خیال تھا یہ تنی کہ کلیسائی حکومت اور عام عبادت سے طریقیہ میں مك يس يك رنگى اور كيجيتى كو رواج جو - إس ليخ اس عهد کی رعایا کی شکایتون کو تین عوالوں میں بیان كن مناسب به معصول كامايد كياجا الدادر سي اوركليسا-محصول کا عابد کیاجا نا۔ عبرتس اول کی بینی بارسیند نے صرف محسول ٹینج اور پونٹیج کی ایک سال کے واسط منظوری دی تھی۔ قبل اس سے کہ یہ منظوری تکمیسل کو بہنجتی یہ بارلمینٹ برفاست ہوگئی۔ اِس کے بعد سے عِيْرِلُسَ إِن سب بِهِ نَدِيج - ثَيْج ادر كرور كرير اور دوري محصولوں کو ابنے اختیار سے خود لگلنے لگا اور حجت پیش کرا تھا کہ قانونِ حقوق کے سبب سے محصول مگانے کا شاہی می کسی طبع زابل نہیں ہوسکتا۔ شب می (جنگی جازوں سے تنیارکرنے کے لئے محصول) شاہی جنگی جمازوں کا بطرا اس زانہ میں بھی بہت قلیل تھا روائی کے زوانہ میں تاجروں کے جہاز اور ان کے ماح حسب رواج شاہی بیڑے میں شرکی کرلئے عالی تھے۔ ہر ایک ہندرگاہ سے ذمہ جہازوں کی فراہمی اور اُن کو بحری سیاہ اور اسلحہ جنگ وغیرہ سے مہیا کرنے کی مقدارکا تعين كرديا حامًا تها اس عيكس كانام شب مني (محصول مجربة) تقا۔ سی اللہ علی سرکاری وکیل تائے نے مشورہ دیا کہ غیر ایام جنگ میں محصولِ بحریہ لیا حالے۔اسی سال کے موسم خزال میں حکمنامے محصول مذکور وصول سرسنے کی غض سے حاری سے گئے۔ بیض بندرگاہوں نے عذر کیاکہ ان بر بر سنبت دوسرے بندروں کے زیادہ محصول نگایا گیا ہے لیکن تندن نے حجت کی کہ یہ مطالبہ غیر دستوری ہے تاہم لندن کھی ادائی محصول سے انکار درسکا۔ اس کے دوسرے سال دوبارہ حکمنامے عاری جوئے - اس مرتبہ مطالبہ محصول اُن مقامات تاک کہ جن میں بندرگاہی واقع تھیں محدود سنیں رہ بلکہ سب . ممک برمحصول بحریه لگایا گیا۔اس مرتبر بھی کک نے خفیف بیجینی کا اظهار تو کیا لیکن مس سومشل سابق محصول ادا سرنا براتسرا حكمنامه سلسراء مي حارى موا-

اس مرتبہ جان ہمینڈن نے جرات کرکے مصول ندکور ادا کر سے انکار مردیا۔ وہ منلع بمنگو کا ایک متمول شریف آدی ا اور اگرے اس بر صرف بیں شانگ مگائے گئے سے گر ماننا مماکہ اگر بادشاہ المینٹ کی مرضی کے بغیر آج بیس شُلنگ وصول کرائے تو کل ہر ایک شخص سے اس کا ا طلب كرك كا اس كے دوسرے سال بنيكيدن كا مقدمہ قاض کے سامنے آیا جنوں نے پہلے سے ہی تصفیہ کردیا تھا ادشاہ کو محصول بحریہ وصول کرنے کا قانونی حق ہے۔ اس مرتبہ دو تاصیوں نے بادشاہ سے دعوی سو قانوناً نام مرایا اور مین قاضیوں نے اس مقدمے کے محصوص حالا نظر کرکے ہیمیڈن کے موافق فیصلہ کیا اور سات قاضیو نے اپنی رائے کو بادشاہ کے حق میں ظاہر کیا اگرہ ان تلیل کثرت آما بادشاہ کے لئے مقدمہ بارنے کے برابر م اہم بادشاہ اِس کے بعد بھی محصول بجریہ وصول کرتا ر جوتفا اور آخری حکمنامہ محصول بحرب سمے متعلق وہ عقا جنوری موسوره میں صادر و ماری موا۔

توفیرامدنی کی اور تدبیرس - قرقی خطاب نایش بر-بادهٔ
نے مسوخ شدہ توانین اور مشتبہ شاہی دعاوی کے نا
سے ایک دوسرا ذریعہ جراً ردیبے وصول کرنے کا پیدا کا
ایڈورڈ ادل نے قرار دیا تھا کہ ہر ایک زمیندار حب
سالانہ مالگزاری ہیں بونڈ ہو خطاب حباک بمادری دنایہ

عل کرے ورنہ عدول عکمی کی صورت میں بھاری جرانہ ہوا کونا بڑے گا ۔ البہدرڈ کی غوض اس تمبیر سے مک کی فرجی قوت بڑھانی اور بڑے امرا کی طافت گھٹانی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا تھا اور ان دونوں اسباب میں سے ایک کی بھی صرورت سترحویں صدی میں ملک کو ہنیں متی - اہر حارات نے اس منسوخ شدہ تانون کو ان لوگوں سے روبیہ وصول کرنے کے واسطے جاری کیا کہ جو نابٹ بنا سیں جاہتے تھے ہی طبح سے اس کو مختلف وقتوں میں کثیر رقم وصول موتی رہی ۔ توسیع حبگلات اسی قسم کا ایک دوسرا طریقیہ صحراؤ سی کی وسعت علی مشاہی کشنر روانہ کئے گئے کہ جنگلوں میں گشت نگاکر صحرا کے حدود قایم کریں اور ایسی زمینو ل کو جو سمجھی ان جنگلوں میں شامل رہی ہوں اور اب نکل گئی ہوں تو دوبارہ کال کریں خواہ اس کے متعلق شہادت کیسی ہی ضعیف سمیوں نہ ہو۔ وہ زمینیں جو اس طح جگلات سے صدود میں داخل کرلی گئیں جنگلات کے قانون کے زیراش اور جنگلات کی عدالتوں کے اختیار ساعت میں اگئیں۔ اگرم ان عدالتوں کے اختیارات کوقدیم سند حبکلات نے بهت محدود كرديا عمّا تاجم ان ميس بهت ظلم موما عماروايا ان زمینوں کو شاہی صوا سے بچانے کے کئے بہت رد بید صرف کرکے معمولی قانون کے زیر اثر لانا بڑتا تھا۔ احاروں کی بیع-اجارے سے قایم سرکے کی سنبت تو

رعایا کو قدیم سے شکایت تھی۔ انگینرمبتھ نے اس کٹرت س و اوارے دے دئے سے کہ عام ناراضی تھیل گر ھی گر جب پالمنٹ نے الائد میں بر زور الفاظ میر اپنی ناراضی کا انہار کیا تو ملکہ نے ضفقت تامیز پہلے، جابًا کھلا بھیجا اور وعدہ کیا کہ وہ سب اجارے وابس لے لئے حامیں کے جن سے عوام سو نفقعا ا بہنجتا ہو جنمس اول نے بھی اِس قدر اجارے ع کئے کہ بیلے سے زیادہ توگوں میں اضطراب بیدا ہوا بالمينت نے ندريعة الحيث مجريه سكالالي اجاروں ناجایز قرار دیا نیکن اس میں بھی ایک بیلو نکالا گمیا اس ایکٹ نے منفرد آدمیوں سو اعارہ دینا ممنوع مرا نہ کہ کمبنوں کو جارتس نے اس جیلے سے کام لیا اور اجاروا ایسی کمبنوں کے اتھ جے کر روبیہ بیدا کرتا ہو ہی نیت ۔ تاہم ہوتی تحسیں کہ بادشاہ سے اجارے خریریں۔منجلہ ا نظائر کے ذیل کا واقعہ خالی از دلجبیبی سنیں ہے۔ ایک

له انگلستان میر، تجارتی کمپنیاس تین طرح سے قایم ہوتی ہیں (۱) سندشاہی دا بالیمینٹ کے کسی مخصوص قانون یا (۳) اس محکم یہ رجم ہے میں جوسمین بی من انع ہو جہ مربی ہے ۔ کمپنو ل کادار و مرار خصوصا قوانین ذیل برہ یہ ۔ کمپنو کادار و مرار خصوصا قوانین ذیل برہ یہ ۔ کمپنو کادار و مرار خصوصا قوانین مجربے عالم الله کاریس کنسا لیڈیٹن ایکٹ مصدرہ سے کہ کہ اور و دوسے وقوانین مجربے عالم الله میں قانون کمپنی ہائے ہند مصدرہ سے مرابط کا میں قانون کم کورک شرابط کا کسی جانا ہم مرابط کا تھی ہے ہے کہ کارویش ( سستن خصیہ کی ہوجاتی ہے۔ اسک متعلق دیکھونوٹ مندر حرضی ہمہ ۱۲۔ کارویش ( سستن خصیہ کی ہوجاتی ہے۔ اسک متعلق دیکھونوٹ مندر حرضی ہمہ ۱۲۔

إنهيسم

صابون بنلنے والی کمینی کو حاراس نے سند عطاکی ادر کمینی نے اس کے معاوضہ میں وعدہ کمیا کہ صابون کے ہرایک من پر حار پونٹہ درقم) بادشاہ کو ادا کرے گی اور اِس کے معاوضه میں اس سو یہ حق دیا گلیا کہ دہ دوسری کمینوں کے بنائے ہوئے صابون کی آزایش کرے ادر آگر صابون اطمینان سخش مد تو اس کے بینے کی مانفت کریا کرے اس معاملہ میں برایوی کونسل تو بادشاہ سے بھی جند قدم آگے نکل گئی کہ اُس نے اعزازی نظائے فوجداری کو اِس کمینی کے صابون کی سنبت سفارشی خطوط سکھے۔ رس پر آزاد طبع صابون بنانے والوں نے آبیں میں اتفاق سرسے کمینی ندکورہ کو خرید لیا اور اس سے رعایتی حوق اس شرط بر عال مرائع كه بادشاه كو في من صابون به آ تھ پونڈ ادا کریں سے اس طرح سے مہل قبود تایم کرکے جموئی جوئی رقیس وصول کی جاتی ہیں جس سے سجارت کا نقصان ہوتا ھا

معاری جرواتے ۔ اجاروں کے بیجنے سے زیادہ تبیج طریقہ محماری جروانے وصول کرنے کا تھا جن کی عرض ان کو منرا دہی نبیں بکہ بادشاہ کو بالدار بنانا تھی۔ گراس طریقہ میں ایک خوبی یہ مہی تھی کہ مجرم کی عاجزانہ اطاعت تبول سرنے بر بوری یا بعض وقت اس سے کم رقم جرانہ امن کو دائیں کردی جاتی تھی۔

دادرسسی - بادشاه ابنے باب کے نقش قدم ملت اور عدالت سے نظا پر افر ڈالٹا تھا۔ اُس نے آلر جیف جیٹ اور عدالت سے نظا پر افر ڈالٹا تھا۔ اُس نے آلر جیف جیٹ کروکا میں اس واسطے معزول کروکا میر مجلس مزبور جبری قرضہ کو تانو نا جایز نشلیم نہیں کرتا کا بھن موتوں پر وہ قاضیوں کو بلواکر ان پر افر ڈالٹا تا کدہ اُس کے حسب نشا فیصلے صادر کریں - اگرچ باوش ان موقوں پر کامیاب توہوا گراس انے کا گریزوں کی نظودں ؟ عدالتی فیصلہ کی بہلی سی عظمت و وقعت باتی نہیں رہ اس لئے کہ وہ خوب سمجھ گئے کے کہ اس زمانہ میں عدالت اس سے کہ وہ خوب سمجھ گئے کے کہ اس زمانہ میں عدالت اُراد بنیں بیں۔

اس زانہ ہیں جبکہ قانون غیروضوعہ کی عدالتیں مجبور کی جا رہی تھیں کہ قانون کو بلٹ دیں۔اسٹارچ ادر اسی کی مشابہ عالتیں بادشاہ کے باتھ یں آلہ:

ہوئی تھیں کہ ہرکس و ناکس کو جو بادشاہ کی خرجبی مکلی حکمت عملی بر معترض ہو یا اس کا مقابلہ کرس منزا دے۔مجبین بیرتی (سزا دینے کا ایک قسم کا آلا میں کھڑے کئے جاتے۔ان پر تازیانے پڑتے۔ان کے جسم پر داغ دسٹے جاتے۔ان پر تازیانے پڑتے۔ان کھی جسم پر داغ دسٹے جاتے۔ان پر تازیانے وصو میں کھڑے جاتے تھاوراسی قسم کی اور منائیں وی جاتی تھیں کی خوالے کے اس سے بھاری جوائے وصو کلیسا۔ سالماء میں ایکٹ کی دفات کے بعد جارات کے ایک میں ایکٹ کی دفات کے بعد جارات کی دفات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کے دفات کے بعد جارات کی دفات کے بعد جارات کی دفات کے دفات کے دفات کی دفات کے دفات کے دورات کے دانے کی دفات کے دفات کی دورات کی دور

باسبنهم

ه دمی منیں تھا۔ دہ ایسا متعصب اور تنگ خیال منیں تھا جیسا کہ اس کے بیور بین رشمن کے۔ اہل علم و فضل کو آزادی خیال عطا کرنے پر وہ راضی ہوگیا تھا لیکن وہ دینی امور پر عوام کے مباحثه و مناظره كو ببند سنيس كريا تقاراس كي خوا بهش تهي كر مک میں عبادت اللی ایک ہی طریقہ برکی جائے اِس بر نه تو نکمته چینی کو اور نه اس میں تغیر و تبدل کو وه روا ر کھتا تھا۔ اُس کو شاندار اور خوشنا عارتوں اور بادریوں کے زرق برق الباس کا بهت شوق عقاء وه طول طول مربی رسوم پر اصرار کرتا تھا۔سب باتوں سے زیادہ اساقفہ کی حومت برقرار رکھنا مس کا بڑا مقصد تھا۔اس سبب سے کہ بارشاء ان سب خیالات میں لاڈ سے متفق تھا تو لاڈ بھی بادشاہ کی صوات وہیت کے بڑھانے میں سرگرم رہتاتھا۔ بادشاه کا فرض تفا که مجیشیت صدر گرط (مدہب) کیشلگ اور بیوریش مدون فرقوں کے مقابل میں ندہب کی حفاظت کرسے اور اُس کے وقار کو قایم رکھے اور اس کے معارضہ میں كليسا (ندبب) بر لازم عماكم البني ربجون) معتقدين كو تعليم وے کہ شاہی رمنامندی اور خواہشوں کی کس طع صدق دل سے تعمیل کرنی جاہئے۔

اس طع جَارِلَس اور لَادَّ نے بیورٹین ہوگوں کی سٰاقر کی اُکھر کی سُاقر کی اُکھر کی سُاقر کی مُناقر کی مُناقر کی و خیب مجود کا دیا۔ بیورٹین فرقہ والوں کا خیال مقا کہ یہ ووٹوں ظالم وجابر ہیں جو پاک وضیح نربہ کو مثانا جاہتے ہیں۔

ادر دین فوش ہیں کہ توگوں کو بہسلا مجھسلا کر مجر رومن كتبلك بنانا جائت بيراس واسط سناظره كرك وال بیورٹین وگوں کو اسٹار جیمبر کی عدالت میں بیش کرسے أكثر نا كفته به اور ظالمانه سرائيس دلائي حاتى لتقيس أور ببورتمر یادریوں کو بائی کمیٹن کی عدالت میں بیش کرکے سرزلنشر كائى ماتى يا خدمت سے معطل كراياجانا كھا بيور من ندمب ی مبادت کرنے والوں کو مجبور کیا جاتا تھاکہ اس طرز کی مادت اختار کریں جس سے ان کو نفرت تھی - اگر ج اُن کی سرکوبی نئیں ہوی تھی لیکن ہرطرف سے تنگ ہوا بمنبت سے زیادہ تنگ خال ادر دوسروں کی فرہم آزادی کے مفالف ہوگئے۔ شروع میں تو ان توگوں کو صرف بعض نرمبی رسوم اور طرز (عبادت) پر اعتراض تھا لیکن اب تو یہ اسقفی کومت کے سانے پر آمادہ ہوگئے۔ الا میں سے بعض تو اِس سے بھی زیادہ سخت ستے اور ان کا عقیدہ تھا کہ کلیسا کی حکومت آیب طرز کی مطلق نه ہونی حاہیئے۔ بلکہ ہر ایک کلیسا کو حکومت خود اختیاری منی طبعے جس سے سبب سے اس کے مصلی رومانی او خدمبى اموركا انتظام رشلاً عشائے ربانی اور بتیسمہ وغیو كم انجام دہی) بلور فود سرسکیں۔

ابل اسکالمکینگرگی بغاوت اورشارث یا ر مهمدسط اگر حابس عسالاء میں اسکا علین والو ن کو انگریزی بالنبسيم

يشرجي د طريقه عباوت وعشام عرباني كاستعال برجبور نركراتو مكن تعاكس طرز کی حکومت جس کو ہم ابھی بیان کریجیے ہیں اور چند مت یک قایم رہتی گر جارتس کی اس کوشش نے وه حالت بيدا كردى جس كو فى الواقع بغاوت كهنا حابيع اگرچه اس کا اظهار وفاداری کی صورت میں کمیا گیا تھا۔ باشنگان اسکالینڈ نے بہم اس معاہدہ کا سیالی میں قرار داد کیا جونت ال کوننٹ (توی عہد نامہ) کے نام سے مشہور ہے اِس سے ذریعہ سے انھوں نے اپنے ایر فرض کرلیا کہ وہ برنس بجیرین طرز کے منہب اور یافشاہ کی حکومت کو تاہم رکھیں گئے۔ بناء علیہ انفول نے اپنے حق كى حفاظت سلے كئے ايك فوج تياركى - حيارتس ان کے مقابہ کے لئے تو اُٹھا لیکن سجھ گیا کہ پارٹینٹ کی اماد سے بغیر کام ننیں جل سکتا۔ اِس کئے اس نے سلالاع سے موسم بار میں اپنی چوتھی بارلیمنٹ منعقد كى جب اس كا أجلاس شروع ہوا تو بارمين كى خاہش موئی کم ملک کی شکایتوں کا پیلے تصفیہ و انشداد ہونا ملمئے۔ گر مارس ماہما تھا کہ سب سے پہلے بارلیمنٹ رقم کی منظوری دے ۔حب یہ دونوں آئیس میں اس بات پر جمگرنے لگے تو حالس نے اس باریمنٹ کو بھی برفاست کا حکم دے دیا۔ اب دوسری مرتبہ عباراس بلا اعانت بارلیمنٹ اسکا لمنیٹر والوں کی بغاوت کو فرد

کرنے کی کوشش ہی میں تقا کہ انعوں نے انگلنتان برحملہ كرديا ادر قريب تقاكه شهر يأرك فنح جوجائ مكر حاكس كى ایک تدبیر نے اس مقام کو بجالیا۔ او سیٹمبریس بادشاونے ایک برے بیانہ بر بطور علاج اخری امراکی معلس منعقد کی ۔ یہ مجلس نارمن بادشاہوں کی مجلس سے مشابہ تعقی اور الیسی بڑی مجلس کا دوسو برس سے انعقاد سنیں ہوا تھا تاہم امرا نے ندہب اور سلطنت میں بادشاہ کی مطلق انعنانی سے ناراضی ظاہر کی اور بادشاہ کو مشورہ دیاکہ بارلیمنے کو منعقب دکرے خارکس کو مجبوراً ان کی رائے قبول كرنى بڑى اور اُس نے عام انتخاب سے واسطے مكنا ہے طاری کردے ۔نئ بارہمینٹ اسی سال کے نومبر مین عقد ہوئی۔ تاریخ میں خاریس کی یہ بانجیں اور آخری بارلیمنٹ لا رُک رولانی ) بارلینٹ کے نام سے مشہور ہے۔ لانك بارليمينك يه طولاني بارليمنت بالآخر الالله يس ختم مولی اگرچه اس وقت کک وه بست ساله جومکی مقی سكن أس كي حقيقي وقت كي مت شكالي ميس اختمام كو بمنبی جبکہ اُس سے اکثر الاکین اُس سے بہ جبر خارج کئے اگئے اس بارمینت کی ان آمل سال کی تاریخ کو ہم جند مرتوں میں منعشم کرنا سناسب سمجھتے ہیں۔ اصلاح کی شبت باہمی اتفاق کی مت اگرم یہ مت

جند روزہ ہی سی بینے نوبر سی اللہ سے شروع ہوکرسیمرالاللہ کو

ختم ہوگئی لیکن اس زانہ میں بست صروری اور مفید کام ہوگئے بالمینٹ نے جارتس کے دررا سے اُن کے فرایش کے متعلق جواب لینے شروع کئے جس کے سبب سے اِن وزیروں کی جان کے لالے بڑگئے ونڈ بنیک وزیر ملکت اور فنج محافظ مرشاہی نے ملک سے بھاک ماکر اپنی مان بحیالی وينت ورتف برجه ان ديون ارك آن اسفرا فرد بوكيا تفا مواخذہ کما گما اور جب اس سے بری ہونے کے آثار ایے گئے تو ایک مخصوص قانون تعنرین کی رو سے اُس کو مجرم . قرار دے کر اُس کا سر قلم کرادیا گیا۔ اگرچہ اس پر بغاوت کا الزام سكايا كي عمّا ليكن أنكلتان كے قانون ميں تو صرف ایک ای قسم کی بنادت سعنے بنادت خلاف بادشاہ بائ طاتی ہے۔ اس قسم کی بغاوت ونیٹ در تھ نے مجھی نہیں کی تقی بلکہ ابدشاہ کے ساتھ اس کی وفا داری مسلم عتی اور اس کی کوسٹش عتی کہ بادشاہ بارلینٹ سے قیود اور دباؤ سے آزاد ہوجائے ۔اُسی کے مشورہ اورمنظوری سے گذشتہ بارہ سال کے اکثر ناجایز اور غیرقانونی کام ہوے تھے۔ بیکن اس کی سزا کا سبب مجھ اور ہی تھا یعنے انگلتان کے دستور کی خلاف درزی اور رعایا کے

اله امکیط آف ایند (دخفوص قانون تعزیری) کی روسے بچم کوسنرائے موت دی جاتی اوراس کی جائداد ضبط کی حاق کی درس کو مجھول النسب نیال کیا ما تا تھا گرقانون مجرید ۲۳ و ۲۳ سندجلوس کو کروریا با ول نے اس تعیم میں کرورگائی به ۱۲ می در باب ول نے اس تعیم میں کرورگائی به ۱۲

البيا

حقوق کی پاما لی-اگربیت العوام کوید اندیشه نه بهوتا که استرا فردکے چھو کتتے ہی باد شاہ اس کو کسی مقت در عہدہ پر ما مور کردے گا تو اس کو ہرگز اس طرح کی سخت سزانہ دی جاتی ارل آن اليكس كے ماس استرانرو كا ايك دوست سفارش کے کر گیا کہ بیج بیاؤ کرکے اسٹرا فرڈ کو بچالے ارل نے جواب میں کما کہ" جو بتہرکی موت مہے اُس کو كون بجائے " بینے لمک اس کے ہلاک كرنے ہر إس قدر ا ادم تفاکه سفارش کے قبل ہی وہ مرکر شل بتھر کے نبگیا تھا اسی اثنا میں کا وجوکنٹر بری کا صدر اسقف تھا بغاوت کے جرم یں ماخوذ ہوا اس کا اصلی قصور بھی اسٹرافرڈ کے جرم کے مانند تھا۔ مرہبی معاملات میں یہ بادشاہ کا ایسا ہی مخیر مشر از ملکی معاملات میں جو مشورے یا بادشاہ کو دتبا تھاوہ اکثر ملک کے خلاف مرضی ہوتے تھے۔ اس کے مقدمہ یں بھی المکین عوام نے الملم سے کام لیا کیونکہ وہ حلنتے سے کہ اگر اُس کو جھوٹر دیا تو بادشاہ وہاو لیے توم فروش کو با اختیار بنا دے گا۔ لیکن لاؤ بر سنبت اسطرافرو مے کم خطرناک مقا اس سے اس کا سروست قیدفانس بی يُوا ربها كاني مجمع الليا - لا بك بالمين اس إت برسمي متفق رہی کہ بادشاہ سے ہر ایک حیلہ کا جس کے ذریعہ سے وہ معلیا کی منظوری سے بغیر روبیہ وصول کرنا حابت ہے استیصال کرے ۔اگرج بالیمنٹ نے ٹیننج اور پونڈیج ایکٹ کو بانبيع

جس کے سبب سے ان دونوں قسم کے محصول کی تقوری مرت کے لئے منظوری دی گئی تھی منظور کرلیا گراس کے ساتھ ہی یہ ہمی طے کردیا کہ کسی قسم کا محصول کروٹر گیری بلاضامندی بالیمینٹ بنیں نگایا جائے گا۔اس نے ایک دوسرا قانون نافذ کرسے شپ منی (محصول بحریہ) کو بھی ناجابز قرار دیا اور ایک تیسرے قانون ش شاہی جنگلات کو محدود اور ایک جوشے ایکٹ کے ذریعہ سے قرنی جائماد یا خطاب نایٹ کی مانفت کردی اگر ان قوانین کو بیٹیٹن آف رایٹ کے ساتھ ملایا حلی قرن اس سب کا اثر یہ جواکہ ان سے نفاذ بانے کے ماند کا اثر یہ جواکہ ان سے نفاذ بانے کے طبح باید کا اثر یہ جواکہ ان سے نفاذ بانے کے طبح کی جائنا نامکن تھا۔

النگ بالیمیٹ میں ان سب غیر معمولی علاتوں کے موقوف کرنے میں جن کو سلاطین سابق نے قایم کیا تھا بہم آتفاق رہا۔ اس نے اسٹارجیمبر کی عدالت کو موقوف کرکے بادشاہ کے فوجاری اختیارات کو مثادیا۔ اسی کے ساتھ کونشل آف دی ناریقہ اور کونشل آف ویلز بھی منوخ کئے گئے علادہ بریں کورٹ آف بائی کمیشن بھی برخاست کی گئی اور کلیسا کی عدالتوں سے جرانہ قید اور جہما نی مکلیف دینے والی سزاؤں سے اختیارات سلب کرلئے گئے اس بالیمیٹ کو ان عظیم تغیرات کی انجام و جی کے اندیشہ سے اپنے تیام کی فکر ہوئی اس سے اس باوشاہ کو اندیشہ سے اپنے تیام کی فکر ہوئی اس سے اس نے باوشاہ کو

بانضم

مجبور کرکے ایک مسودہ قانون کو باس کوالیا کہ بارلیمنٹ کی رضامندی کے بغیر اس کی برخاست التوا اور موتوفی کا حكم سني ديا حائے كا مبادا بادشاہ بغير باليمنٹ كے حكومت كينے بر آمادہ ہو مائے أس نے ملك كو اس تباہى سے بچانے کے لئے قانون سے سالہ عاری کیا۔ اس تانون کی رو سے لیے بایا کہ اختمام مت بر جب بالمين برفاست ہو تو نئ بارلىمنٹ كے انعقاد ميں تين سال سے زیادہ عرصہ منقضی نہ ہونا حاہئے کسی بارسینٹ کو اس کی 'وتوفی یا التوا کے اخیر اجلاس کے روز سے تین سال کے بعد اِتی نسمجھنا طبعے ۔ لارڈ عالسند بر لازم کیا گیاکہ ہر تیسرے سال دسویں سیٹمبر کے بعد ایک ہفتہ کے اندر اتخاب کے متعلق حکمنامے حاری کریے اگروہ ایسا نرکرے تو اراکین امرا اجلاس کرسے خود ان حکمنا موجو حاری کریں اور اگر امرا سے بھی یہ نہ ہوسکے تو شیرفوں کا فرض تفاکہ ان حکناموں کے انتظار کے بغیر پالیمینٹ کے لئے انتخاب کے جلسے شروع کرادیں اور ان خایندوں کا جو سطرح نتخب ہوں فرض تفاکہ ایک مت معینہ کے اندر کیمنیٹ کا اجلاس تریں ۔ ہالآخر اگر شیرف تھی اس فرض کی ادائی میں غفلت کریں یا اس کی خلاف ورزی کریں تو خہروں سے ساکنین اور اہل جائداد کو اختیار دیا گیا کہ تمسی سرکاری اطلاع پہنچنے کے بنیر وہ بطور خود اراکین پارمنیٹ کا ہتخاب کریا

بابنيم

اس طح جب الأنك بارمينث كاسبيمبر المكالااء میں اپنی مرمنی سے التوا ہوا تو انگلستان کا دستور تقریبًا و موجده طرز پر بہنج گیا تھا۔ بار کیمنٹ میں وزرا کا ذمہ دار ہونا بیت الوام کے اختیار میں خزانہ کا آجانا قانون غیرونوم اور با قاعده عدالتول کی فضیلت اور صدارت کی سنبت سسی قسم سے شک وشب کی سخایش باتی بنیں رہی تھی۔ (۲) مرت اختلاف با بنمی جس کا اختیام خاند جنگی برموار بهاں یک تو بیت العوام میں کامل اتفاق را - اگر بنف اراکین کسی بات سے الاض بوتے سے اُن کی تعداد اس قدر کم ہوتی کہ اُن کا گبر جانا اور ملا رہنا برابر ہوتاتھا گراس کے بعد سے اِن کی کی جہتی کا خاتمہ ہوگیا ان ارکان میں جمعوں نے حالیس کے ظالمانہ طریقیہ حکومت اور لاکا کے جبریہ تحکم ندبہ بر ملامت کی تھی بھوٹ بڑگئی اور اُن کے دو بڑک جتھے بن گئے جن کو رائہ حال کے ملک کے دو سیاسی فرقوں کا مورث اعلیٰ سبھنا جاہئے۔ان فرقوں میں خصوصًا دو باتوں بر اختلاحقا ایک تو سیاسی اور دوسرا ندهبی مشکه عقا۔ سیاسی اختلافات۔اکٹر اشغاس کا جو حارکس کے غیر دستوری افغال سمو مرا بتاتے تھے خیال ہوگیا سم اب اصلاح کی تکمیل ہوگئی ہے اس کئے وہ انگلسان کے قديم وستورسمو تبديل كمزا تنيس حابت ستف اور أن كي سجوس

یہ بات ہنیں آتی علی کہ جب کل باوشاہ کو معتد ہر افتایار نہ دئے جائیں سلطنت کیونکر جل سکتی ہے نیز ذاتی طور بر یہ لوگ بادشاہ کی دفاداری کا دم بھرتے تھے اور صرف یہی ہنیں بلکہ اُس کی دفاداری کو وہ قرابت قریبہ یا ندیب کی عظمت سے برابر مجھتے تھے۔ علادہ اس سے فتنہ و فسا و کی عظمت سے برابر مجھتے تھے۔ علادہ اس سے فتنہ و فسا و کی علامتوں سے جو آندن اور دوسرے مقامات پر بیند روز بہلے برایا ہوے تھے یہ لوگ ڈرگئے تھے۔ ان اسباب سے لحاظ سے وہ مزید سیاسی تغیرات ہنیں جانے تھے۔ ہائیڈ اور فاک کینڈ جیسے متازارکان سے افتیار میں اس فرقہ کی رمبری تھی۔

ایکن درمرا برا فرقہ ایسا آسانی سے مطمئن ہنیں ہوا اس کو جارتس برکسی قسم کا ہروسہ سنیں تھا۔ جارتس ان کو اس ان کو اس ان کو اس اس دروع کو ادر متلون تھا۔ ان کو اس بات کا فوف لگا ہوا تھا کہ اگر بارمینٹ براست ہوگئ و باشاہ ہر اپنے برائے ہتکہنڈے شروع کردے گا ظلم ڈھلنے کے لئے بجائے اُن وزا سے جن کو سنرائیں دی گئی ہیں درسرے آدی فراہم کرلے گااور اپنے نظور کردہ قوانین کو توڑنے درسرے آئی فراہم کرلے گااور اپنے نظور کردہ قوانین کو توڑنے میں کے لئے نئے نئے جیلے نکال لے گا۔ اجلاس کے دوران میں تو اُس زانہ کی برائیمنٹ قوی رہتی تھی سکین موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے زانہ میں اُس کی حیثیت معمولی آدمیونکی سی موقوفی کے بارکان میں موقوفی کے بارکان میں کے میٹیت کی کیونکہ اُن دنوں بارسینٹ کے بارکان میں موقوفی کے بارکان میں کو میٹیت کے بارکان میں کی حیثیت مولی آدمیونکی سی موقوفی کے بارکان میں کی حیثیت مولی آدمیونکی سی موقوفی کے بارکان میں کو موقوفی کے بارکان میں کی کیونکہ اُن دنوں بارسینٹ کے بارکان میں کیونکہ اُن دنوں بارسینٹ کے بارکان میں کو موقوفی کے بارکان میں کیونکہ کی کیونکہ کی کونٹ کی کیونکہ کی کیونگی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکونٹ کی کیونکونگی کونٹونٹ کی کونٹ کی کیونکہ کی کیونکونٹ کی کانٹونٹ کی کیونکونٹ کی کیونکہ کونٹ کیونٹ کی کیونکہ کی کیونکونٹ کیونٹ کیونٹ کی کیونکونٹ کیونٹ کیو

اور تنظیم کا طریقہ نہیں تھا اور ملک کے مختلف ، خرب طلد مینجانے سے ذریعے موجود نہ تھے ی کا بھی اندلشہ تھا کہ پارلمینٹ کے موجود نہ رہنے بس بادشاه عاملانه حکومت کا صدر بن کرانے ترمنوں کو بمرے تجل ڈالے گا۔اس سے اس فرقہ کے ارکان کا لہ بیت العوام کو اُن امور کے عال کرنے کے بعد یلی بیان ادیر سے فقروں میں کمیا گیا ہے ) اور بشی کے کام سرا عابیتے۔اس کو الزم ہے کہ عاملانہ اینا قابو رکھے اور اس بات کو سطے کرے کہ ، وزرا کون اشغاص موسکتے ہیں۔ حاکس سے اس کے لینا حاہم جو اُس کے باپ اور ٹیوڈر باڈال کو اور اس کی طاقت کو گھٹاکر اس کو اس حالت طبیع جبیسی مرازع کے انقلاب سلطنت کے بعد لاطین کی حیثیت رہی ہے۔ ہیمیڈن اور کم مے رہبر تھے ۔

جاراس نے بعد از وقت ایک ایسی تدبیر اگر اس پر بروقت عمل ہوتا توسب فرقوں کو ری سے سخات ملی۔ وہ آبادہ ہوگیا تھا کہ بارنیٹ سے سخات ملی سے سلالیاء سے شروع میں جات بھی سے جو بتورٹین فرقہ کا سردار تھا۔ کیا سے میا وہ جانسکر آف دی سجیکر وزیرال کی کیا سے کو جانسکر آف دی سجیکر وزیرال کی

بالثبسع

فدرت بول کرے گا۔ اس کا بنم نے کچھ جاب بنیں ویا اس کے بعد بادشاہ نے اس عہدہ بر مرجان کلبیبر کو امور کیا اور فاک کینڈ کو سکرٹری آف اسٹیٹ (وزیر سلطنت) بنایا۔ اگرج یہ لوگ بیورٹین ندہب بنیں رکھتے تھے تاہم اٹول نے اس لڑائی میں جو دستوری آزادی عال کرنے کے لئے کہ اگر کئی تھی بادشاہ سے خلاف ملک کی رہبری کی تھی۔ اگر حالی سے بچ جاتا۔ اب اس بات کا موقع اس کے باتھ سے فور حاراس بھی ابنے نئے وزرا بر اعتاد بنیں کرتا تھا فود حاراس بھی ابنے نئے وزرا بر اعتاد بنیں کرتا تھا ورسکتا تھا۔ اس واسطے اُس کی حکمت عملی بر ان کا کچھ اثر بنیں ورسکتا تھا۔

فرہی اختلاف میں نہی معاملات میں فرہی معاملات میں اختلاف مذہوتا تو مکن تھا کہ وہ ساسی امور میں آبیں میں متفق ہو جاتے ۔ ذہل کے طبقہ میں اس اختلاف کانشوناہوا۔
متفق ہو جاتے ۔ ذہل کے طبقہ میں اس اختلاف کانشوناہوا۔
بیت العوام کے سب الاکین سرگرم پروٹیسٹنٹ تھے اور سب کا خیال تھا کہ حکومت کا یہ پہلا فرض ہے کہ صبح خراب کو مثاب کے اور ان سب کی خواہش تھی کہ کل قوم کا ایک ہی اور ان سب کی خواہش تھی کہ کل قوم کا ایک ہی خراب مو مورکن جائے اور اس سے ہراکی ست کی مفایرت کو مورکن جائے۔ یہ سب سے سراکی ست می کے میں متفق تھے کے مناب سے مراکب منفق تھے کے مناب سے مراکب مناب کے سب منفق تھے کے مناب سے مراکب مناب کے سب منفق تھے کے میں مناب کے سب منفق تھے کے مناب کے سب منفق تھے کے مناب سے مراکب مناب کی خواہ مناب کے مناب مناب کی خواہ مناب کے سب منفق کے کے مناب مناب کی خواہ کی خواہ مناب کی خواہ کی خواہ مناب کی خواہ کی خو

رومن كتهلك نهب مايون كو تتك كرنا جلبتي ان كوكسي قسم كي مرکاری خدمت اقتدار اور عق تنیس منا حایث - یه نوگ عاجة سے کہ یہ جس طح سے رومن کیتلک سے ساتھ بیش آتے ہیں اُسی طح سے اُن جبوئے جیوٹے مختلف اِلعقیدہ فرقوں سے جو اس زانہ میں پیدا ہو گئے تھے اور جوانا بیٹسٹ اور سیر مسل کے نام سے مشہور سے رناؤ کریں - اگرم ان توگوں کا ایک ہی توی ندمب جونے پر اجلع تھا تاہم طريقير انتفام اور طزر عبادت ادر تبص عقائمه و أصول منهب کی سنبت آبس میں اختلاف عقا۔ اکثر وہ لوگ جو لاؤ کی مرافلت بجا اور اُس کے ندمبی رسوم کے حشق اور مخالف رائے رکھنے والوں بر اُس کے ظلم وتندی محو مبل کہتے سنتے انبی تک برتیں ہیٹیرین طرز کی نمین مکت أسقفى طريقه كى ندمبى حكومت كو تربيح ويت اور عام فاز کی ستاب سمو ہے انتہا بیند سرتے اور فرقۂ بیور لین سے خشک اور کے مزہ طریقہ سے نفرت کرتے تھے بعضوں کا خال مقاکه دوب یس صروری اصلاح لادکی شکست کے بعد ہی شروع ہوئی ہے ۔ان لوگوں کی خواہش تھی کہ اساقفہ کو زیر کرلیں اور طریقہ عبادت وعثا ہے رمانی احد الكلشان كے ندمب كو اسكاٹ ليند كے طريقه عبادت وحشائے رہا اور مذبب کے مطابق نبادیں ۔

سله وسله سعلقه نوفون كوميرس ديمامات ١٠

ان امور میں اختلاف آرا تبدیج بڑھکر دمنی کی حد تک بهنع كيا -اكر خاركس ايك برا مربر بوتا تو مكن تحاكم ان مي چند روزہ صلح کرادیا۔ لیکن اس کے خلاف حارکس کی کو مشش رہی کہ اپنے شمنوں کی مخالفت کو بڑھنے دیا عائے اس کو امید تھی کہ اس طریقہ سے ابنی کھوئی ہوئی قوت دوہارہ خال کرلے گا۔اس طرح آبیں کی مخالفت نے بربت بربت فان حبكي كي صورت افتيار كرلي -رم ) لا نگ یار کمینے کی بادشاہ سے لٹرائی جب خادیکی شروع مونی تو اعتدال بیندون کا فرقه اینگر اور فاکلیند کی ملحتی میں بادشاہ سے ساتھ ہوگیا ادر بارلیمنٹ سے مالک وه انتها پیند اراکین بن گئے جو بھم اور میمپڈن کے زیر سیادت تھے۔ فریقین کے نیک سومیوں کو اینے افغال برملال ہوتا سھا اس کئے متعدد مرتب فرقین کے صلح کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوششیں ون وو وشواریوں کے سبب سے جن کا ذکر انجی ہوجکا ہے ناکام رہیں۔ بادشاہ اپنی بات بر اڑا رہا سینے وزراکا أنتخاب ادر كمك ير عكومت خود كريك كا نه تو بادشاه اور نہ اُس کے معادنین تواکیر راضی تنفے سمہ نمرہب سمو

کہ جدس اول کے معادنین کویلیرکے نام سے بکارے جاتے تھے۔ لانگ بار تیمنٹ کی اوائیوں میں ان لوگوں نے اوشاء کی رفاقت کی حبب دوبارہ شاہی قایم ہو گی توان لوگو کو فرقہ اور بار در 
بانتيسم

بیریں طرز پر ترتیب ہونے دیں۔ یارلیمنٹ کے لیڈر لو قوت واختیار دیتے ہوے ڈرتے تھے۔ فران ٹانی بر اور معتقدین دونوں آبادہ ہو گئے تھے کہ مک بی بیرین طرز کا نمهب رواج یاجائے۔ فریقین مزمبی اکو تبول کڑا نمیں جاہتے سے اس کئے دوروں مکن الحصول سرداری کے لئے لڑتے جلے گئے۔ اس جنگ کے شروع میں تو بادشاہ کو فتح ہوتی رہی بالمينك في (ابل اسكاك ليند سے دوستانہ تعلقات ا ان کے نموہی اتحاد اور عبدنامہ پر وتخط کردئے کی فیج کو انگلتان پر حله آور ہونے کے لئے مبلا ، طریقہ سے پارلیمنٹ نے سب شمالی اضلاع کو فتح ب بیرین فرقه کی فتح کامل کا سب کو بقین تف قلابات کے زانہ یں اکثر ایسا جوتا ہے کہ چند سے اور جانباز شخصوں کے اہم میں قبت آماتی ہے۔ ے دازا د) وگوں کا منا فرقه اگرجه بقداد میں کم ملکن برات میں مدمروں سے زبارہ تھا۔ یہ لوگ الینے و اصول نمب کے کیے تھے۔ان کو پرنس بیٹرین الوں کے ظلم وجورکی طرف سے بہت اندلیشہ فا کبونکه وه الس سے قبل اساقفہ کی جبرو تعدی

مه ۲۳) اس سبت ان کانام کولیر پرگیاجی کامعرب توالیرید ۱۲-متعلقه مندرج فهیمه ۱۷-

بالبيع

دیکہ یکے ستے۔یہ لوگ سمجھ کئے ستے کہ برتیں بیٹرین کس قدر بیوتون ہیں کہ خارتس کو انگلتان کی بادشاہت پر قام رکھنا بھی حلیتے ہیں اور اس کے اضار و اقتدار کے با وجود اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ الین کلیسائی مکوت کے طریقے کو نافذ کرے گا جس کو وہ خلاف مدہب اور قابل نفرت خال ترا ہے ۔اس کے انڈیمینٹنٹ توگ آلیور کرامول کی اسختی میں اپنے خال کے موافق منزل مقصود کک بینج کئے معمالی میں سلف وناینگ آروسنس رفودی سے انکار کرنے کی سنبت قانون ) کو باس کرکے يهك تو الخول في فوج كو الني لائم من في ليا اس قانون کی رو سے بارسینٹ کی ہردو محلسول (بیت) کے اداکین سم فرج کی سرداری سے مانعت کردی گئی ۔اس کے مجد امنوں نے فوج کو نئے سرے سے ترتیب دے کر حاراتس کو مقام سنبی برتکست فاش دی - اس کے بعد سے فیج اور بارسینٹ یں توت سے متعلق روائی ہونے لگی۔ مردو فریق نے بادشاہ سے صلح کر لینے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے ایک کو دوسرے سے اوانا طاع اخرکار فوج میں صبر کی طاقت باتی نه رہی شاہی حلد کو جو اسکاف لینڈ کی جانب سے کیا گیا تھا ببیا کرکے اُس نے بیت العوام سے سب برتی بیٹرین مرفرں کو نکال باہر کیا اور جارتس کی عام منزمین کی طرح ممکی عدالت میں شخقیفات سراکے

بانبيم

اور اس کو مجرم قرار دیا اور تمثل کی سنا دی اور میالالمرکو موقوف کما اور انگلشآن میں علی الاعلان آزاد جمہوری

حکومت تایم کردی -فوج اوررمب (کجہٹ فضلہ) اب سیاسی قوت کے اخارہ دار صرف فوج اور لانگ بارلیمنٹ کے باتی الکین بن گئے سے ۔ آخوالذکر زمیب سے نام سے مشہور ہیں۔ قانون کے ذریعہ سے قرار ویا گیا کہ اسلطنتی کارہ بار کو ایک مجلس حل وعقد جس کے اکتالیس اماکین تھے اور بيت العوام جلايا كرب عبض خابع شده ممبول كو والميب آنے کی اعازت دی گئی اور صرف اُنہی علقہ عات آخاب پرمینٹ کے مہوں سے نئے انتخابات جوتے رہے جاں سے فرقہ مفتدر کے موافق و بہخیال اراکین سے بھیج مانے کی اميد موتى متى مجه دنول فوج ادر ميت العوام ميل ايكارا وشمنوں نے جوطرف سے نئی جمہوری حکومت مسمی رفاہ مام" كو تكمير لها سمّا ليكن كرامول كى دانائى ادرمستعدى كو أن ير فلبه را - آير ليندُ اور اسكات ليندُ كو فتح كرليا حميا اور فرقه قدابيرج إدشاه كارفبق تما تتر بتر تمرد يا حميا محرجب وف ما را لو نج اور زمب مي جمارًا شروع موهما-فوج کے افسروں نے ایک باقاعدہ دستور کا خاکہ اور مسوده جس كا نام عبدنات رمالي ركما كليا تما بيت الوام من حال بی میں بیش کما تھا فوج حابتی تھی کہ اُس

طز کی باقاعدہ دستوری حکومت ملک میں تعایم اور ایک نئی بالیمنٹ منعقد ہو اور زمیب کی خواہش متی کہ اپنے باتھ سے حکومت نہ جانے بالآخر کرآمول نے بالیمنٹ سے ایپل سے ایپل سے اراکین کو خارج سے ایپل سے ایپل سے اراکین کو خارج

بأثيب

سرکے اس نزاع کو مثالی۔ س بیور کرامول کی حکومت ایس ونت سے مرتے دم يك ترابول بي حفيقت مين أنگلتان كا بادشاه عما أكرج أس كي اعلى شجاعت اور قالميت كي بت شهرت ہوئی لیکن سلطنت کو باقاعدہ اور مستقل بنانے میں اس کی مراکب کوشش اکام رہی۔اس کے خالات زیادہ تر تداست بیندی کے سنے ۔اگر ملک اُس کے ادمائے شاہی کو نسلیم کرلیتا تو وہ بانکل آبادہ تھاکہ دستوری قبود کا مطبع ہوجائے۔ وہ طابتا تھا کہ امر اور شرفا مبام سلطنت میں اسی طرح شرکب رہی مبیاکہ انگلشان سے جانے سلاطین سے زمانہ میں کیہ لوگ اِن امور میں حصہ لیتے ستے۔اُس کی یہ بھی تمنا سمتی کہ بإدريون كو اصولى طور بر برقرار ركفا حاسة ادر إن کی برورش کا ذریعہ وہ محصول قرار دیا جائے ہو توگوں

سے مال کا دسوال حصہ ہو اور اُن کو ایک ہی نربب کا

یابند نامزا حایثے - ده دوسرے نرمہوں کی ازادی کا

ردادار تقا نشرطیکه غیر ندبه والے ندبی مناظرے

شري اور شورو شغب خ مجائي اور قانون غيروضوم كالجي بجز چند ترمیات سے مامی تفا گر دہ اس بات سے واقف موكيا تقاكه انقلاب ببندول كارببر مهيى دستورى إدشاه منیں ہوسکتا۔ قوالیر اُس کو یو دولت خیال کرکے حقارت سے و کھتے تھے اور بادشاہ مارس کا قاتل سمجمکر اس سے نفرت كرتے تھے۔ يرنس بليرين اس سے سخت منفر سقے اس واسط کہ اُیں نے اُن کی جو ٹی سی حکومت کو منادیا تھا۔ لیویلر آنا بیٹیسٹ اور دوسرنے مزہبی خبط ر کھنے والے لوگ مبی اس سے امن قایم کرنے سے ناراس سے ۔ اکثر اسی کے ہم فرقہ انڈییٹنٹ بواکٹر جمہورت يند سے أس سے مشتبہ سے كه وه بادشاه بنا مابتا ہے اس منے اس کو بیوفا اور غدارسمھنے لگے سے ۔ لم بالمينك رحيوتي بارلمينك) يركوك اوراس كى فرج نے رفی سے خوات پاکر ایک نئی محبس کو طلب كيا ج سل بارلمينك يا بير بونز بارلمينك سے نام سے مشہور ہے۔ کرآمول اور فذج سے افدوں نے اس سے مرون کو نامزد کیا تھا جن کی تقداد اکیسو جوالیس تھی۔ أيركيند سے جھ اور اسكاف ليند سے پانخ ممراع تق اکثر اس کے اراکین اس زانہ کے معیار کے تحافا سے الست باز اور متقى سقے اس باليمين كا يهلا اجلاس

سلة ديكي ون متعلقه مندرج منيمر ١٧ -

بالبيع

چیتی جولائی سط اور اور اس نے خرابوں کی اصلاح شروع کردی-ان الاکین سے بعض خیالات معقول اور تعفی ممل سنے حب اسمنیں معلوم ہوا کہ کام اُن کی طاقت سے زیادہ ہے تو انھوں نے الادسمبر سام 11ء کو استعفا دے کر اپنے اختیارات کراہول کے سیرد کردئے۔ دى الشيرومنط أف گورمنت (دستا ديز حكومت) فرج کے سربرآوردہ انسروں نے ایک نئے دستورکی منبت ج ابك دستاوير كى شكل مين كلها كيا تما آبي میں عہد و بیان کیا اور اس کا نام دی انسٹومنٹ آف محورمنٹ رکھا۔اس معاہرہ کی روسے مرامول سمو جمهوری مکومت کا لارڈ پروٹیکٹر رطامی سلطنت) بنایا گیا اور اس کی مد کے لئے ایک کونسل مقرر کی گئی جس کو اختیار تقاکه اینے ممبوں کی خالی جائدادوں سو خود مامور سرے اور سرامول کے حابشین کو نتخب سرے ایک نئی اور آزاد پارسینٹ کا انعقاد جوا جس میں بجائے دو کے صرف ایک محبس تھی اور جس میں انگلتان اسکاک کینڈ اور ایرلینڈ نیوں ملکتوں سے نایندے شریب سے۔انتخاب کرنے والوں سے شابعد۔ المیت ایک ہی قسم کے تھے بلکہ ان کوکسی قدر بہتر بنایا کیا تھا۔جن شہروں کی آبادی کم ہوگئی تھی ان کے حقوق رائے زنی سلب کرائے گئے اور من شیوں کی آلای وفیو یں ترتی ہورہی متی اخیں یہ حقوق دئے گئے بالیمنٹ کی مت سہ سااء مقرر ہوئی ادر اُس کا فرض مقاکد کم سے کم بایخ جینے یک مسلسل امبلاس کرے۔ کالول نے اِس دستاویر حکومت کو منظور کرلیا ادر اُس کی کی مسلم اور اُس کی مسلم اور اور اُس کی مسلم اور اور کی کئی سلمکنت زیر حایت کی بیلی بارلیمنٹ سیٹم بر سے اُلی اور کو اور کی بیلی بارلیمنٹ سیٹم بر سے خارج کیا گیا میں منعقد ہوئی۔ طرفداران شاہی کو اس سے خارج کیا گیا اس سے ان ارائین کو نکالنا بڑا ہو اس سے اختیارات بہ معترض سے ان ارائین کو نکالنا بڑا ہو اس سے اختیارات بہ معترض سے اس سے بعد بھی اس بارلیمنٹ سے کام معترض سے اس کے بعد بھی اس بارلیمنٹ سے کام موقوف کردیا۔

سپٹمبر المقالع میں اُس نے دوسری پارفیمنٹ طلب کی اس سے بھی انتہا درج کے جمہورت بیندوں کو خارج کرنا ہڑا۔ ہاتی اراکین کی خواہش بھی کہ دستور کو زیاج شاہز بنایا جائے۔ ان لوگوں نے ایک عاجزانہ عضد اور مشورہ مارچ محصالی میں کرآمول کی خدمت میں روانہ کیا جس میں اس کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ابنے جانتین کو نامزد کرے اور پالیمینے میں ایک بیت الامرا عادیکو وظامتہ میں ایک بیت الامرا

بانب

مقرر کرے۔ لیکن جب سھ لاء کے شروع میں یہ باہمینٹ دوبارہ کھئی تو اراکین عوام اُس نے بیت الامرا کے ارکان سے ساتھ اتفاق سے کام سنیں کرنے گئے سبب یہ کہ ہر قسم کا آدمی جو کرآمول سے ہاتھ لگ گیا اس نئے بیت الامرا کا رکن بن گیا۔ کرآمول کو یہ باہمینٹ بھی برخاست کرنی بڑی۔ وہ بارلیمنٹ کے بغیر اپنے اخیر نمانہ کی موت اسی سال زمانہ کی موت اسی سال سیٹمیر میں واقع ہوی۔

اُس کا لڑکا رَجَرِدُ باب کا جانتین ہوا اور اُس نے لیک تبسری بارمین سام اللہ میں منعقد کی میکن اس بارمین نے نوج سے نوج کو مجبور باراض کیا نوج نے رَجَرو کو مجبور کیا کہ اس کو برطاست سردے۔اس بر فوج نے اُسی رَمَبَ کو بھر بلوایا اور رَجَرو نے سلطنت زیر حایت کی حکومت ترک کردی۔

عود شاہی ۔اس کے جند ہی روز بعد فوج اور ترمیب برمین فوج نے ارتمین میں جھگوا ہونے لگا۔اس مرتبہ بھی فوج نے رضب کو اٹھوادیا۔اب تو ملک ہیں مراسیگی ادر ہرطرح کی برائی بھیل گئی۔اگرجہ فوج سب فرقوں بر حاوی ہوئی متی ملکن ملک میں کوئی اس کی صبح ملکن ملک میں کوئی اس کی صبح مور بر رہبری کرسکتا۔اس سال سے ختم ہونے سے قبل ہی فوج نے بھر ترمیب کو بلایا۔ سلالائے سے شروع ہی میں جزل فوج نے بھر ترمیب کو بلایا۔سلالائے سے شروع ہی میں جزل

بانبيم

منک اُس فرج کے ہمراہ جو اسکات لینڈ یں شماری گئی متی جنوب کی طرف روانہ ہوا اور لنڈن میں وال ہوتے ہی ایک آزاد پارلیمنٹ کے تاہم کرنے کا اعلان دے دیا اس پر بیت العوام کے اُن اراکین نے جو شکالی میں فارج کئے گئے سے اور امرائے ملی نے بارلیمنٹ میں ابنا ابنا کام شروع کردیا۔ اس طرح لانگ آراہمنٹ دوبارہ مرتب ہوئی اور بالآخر خود ہی برضاست ہوگئی۔ ،

ايك كن ونشن بالمينك لين ايسى بإرليمنك جو شاہی حکمنامے سے بغیر باقاعدہ طور برنہ طلب کی گئی ہو بطورِ خود ماہ ابریل سے اختتام بر منعقد ہوگئی عام طور بر اس کی خواہش تھی کہ مجرسے شاہی مقرر کی طابعے رس میں شک نہیں کہ اِس پارلیمنٹ کے پاس عدم مکومت اور غدر سمو فرو سمرنے کا سموئی دوسر زریعہ ہی نہ تقا جزل منک نے پسے سے ہی جالس (دوم) سے جو برسکز میں جلاوطنی میں بسر کررا عفا ماسلت شوع کوی متی بہاں سے طالس برٹیا و لندینری علاقہ میں گیا اور وہاں سے اُس نے الیمینٹ کو ایک اعلان روانہ کیا جس میں آزادی ایان اور گذشتہ قصوروں سے معانی اور فوج کی چڑھی ہوئی تنخواہ کی ادائی کا دعدہ تھا۔اس اعلان سے وحول ہوتے ہی باہمیٹ نے جارتس کی شاہی کونشلیم کرلیا اور وہ مئی میں انگلسان وابس آگیا۔

بارس دوم عبس دوم - انقلاب اور ولیم سوم عاربس دوم عبی دوم - انقلاب اور ولیم سوم مربع ۲۱۶ سے سائے ایک کے حالات

مہید ملک کے فتلف فرقے فرجی کورت سے ڈرکر اور دستوری کورت کی تمنا میں آبیں میں شفق ہوگئے کہ دوبارہ شاہی کورت کی تمنا میں آبیں بین شفق ہوگئے نہیب اور سلطنت کے برانے ادارات بھی بحال کئے گئے کوانہ بینوں کو سجمائی دیا ہوگا کہ گذشتہ فاذ جبی اور جبروری کورت کے محرکوں اور شورد شغب کا کچھ بھی اثر باتی منیں رہا۔ لیکن حقیقت حال اس کے برنکس ہے۔ گذشتہ دافعات کسی کے مثابے نئیں مبٹ سکتے تھے ۔ دوبارہ قایم کی ہوئی شاہی جیس آول اور ایلیزیتھ کی بادشاہی قایم کی ہوئی شاہی جیس آول اور ایلیزیتھ کی بادشاہی میں اور ایلیزیتھ کی بادشاہی اور ایلیزیتھ کی بادشاہی میں اور ایلیزیتھ کی بادشاہی بی وجواری شفیقات ادر اُس کے قبل سے اور

أعيم

ان سیاسی تجربوں سے جو اس کے بعد بغرض آزایش کئے تحصّے سنے سبق مال کما تھا کہ اپنی قوت کو ہر مال میں تمایم رکھنا جاہئے۔ شہروں اور گاؤں کے رہنے والے متوسطین انبی ساسی ادر فوجی قوت طال کرنے کے طريق سيم نحك تق اس ك اب نامكن تقاكه مك قدیم طرز کا علم سے سکے ۔ بادشاہ انگلتان کو اب اس بات كا يقين بردگيا تقاكه أكر امن وعا فيت ميں بسر كرنى ہے تو دستورى صدود كے باہر قدم نه ركھنا عاہئے۔ لیکن استورٹ سلاطین سجربہ سے سبق لینا تنیب مانتے ستے۔ واپس بلانے کی دیرہی سمی کہ اکفول نے انی یرانی خاہش کے مال کرنے کے لئے طالبازیاں شروع سروس عارآس دوم سخوشی انبے آب سومطلق العنان بنا كيتا مكروه أيساً موشار تقاكه جب قوم كوسسى بات بربت مصر باتا تو ابنی خواہش بر اڑا نیس رصنا مقا۔ اُس کے بھائی جَمیس دوم میں اُس کے بہ سنبت عقل کم اور مستعدی زیادہ عقی ۔ اُس نے اپنے حرکات سے اللهر كرديا كم أس كو قانون افذه اور رعايا كے حذبات اور میلانات طبع کا کوئی ایس نئیں ہے۔ اِس کئے سب فرقے میں کو معزول کرنے سے لئے متفق ہو گئے۔ شمالاً کے انقلاب سے لانگ پارلینٹ کے کام کی میں ہوئی بادشاہ کے باتھ سے قدت محل کر مبشہ کے لئے کیرمنٹ ک

دونوں مجلسوں میں خصوصًا بیت العوام کے انتوں میں حلی گئے۔ دى كن ونش يارىمىنى ـ اس سبب سے كه يه بارىمنىك سیاسی فروں سے ربط و ضبط سے بنی تھی اِسس کی مكت على معتدل ربى - فوج كو تنوابي دكر برطوف کدیا گیا۔معافی کا قانون ایس ہوکر سوائے بعض سے گذشتہ یتیش سال سے سب مجرمین سمو معافی دی ممی إدشاه ادر كليسا ادر فرقع قواليركي وه سب زمينيس جن کو انقلاب بیندوں کی حکومت نے بیجد یا تھا ان سے مالکوں سو واپس دلائی گئیں۔ آبندہ سرکاری اخراجات کے گئے پہلے ہی سے زاہمی کا انتظام ہونے لگا تینیج اور پونڈیج کی اوشاہ کی حایت بک منظوری دی گئی۔ قوجی عظیات ارضی کی منسوحی۔ نوجی علیت ارضی کو منسوخ کرکے کن ونشن پالیمینٹ نے بانیدہ اورعظیم صلاح کی بنا ڈالی ہے یجب سے کہ ہنری دوم نے ذاتی خدمت کے بجلئے اسکوٹیج (زرسیر)کا لینا قائم کردیا مقا فوجی عطیات اراضی کے معنے باقی ہنیں رہے تھے۔ بلکہ ایرورڈ سوم کے زمانہ ہی سے جاگیری طرز کی فوج جد حاگیرداروں اور ان سے وابستہ لوگوں برمشمل ہوتی سمی موقوف ہوکر مبنیدور سیاہ رکھی عانے لگی سمتی اور اس سے افسر اور موار امرا اور شرفاسے ہوتے تھے اور اُس میں رضاکار بعرتی کئے ماتے سے گر ٹیوڈر سلاطین فرجی طیات اراض سے

ذربعہ سے اپنی بچھ آم نی مرابا کرتے سے جس سے جاگیراوں مو بہت نقصان ہوتا تھا۔ولایت اور اندواج کے برانے شاہی حقوق سے توگوں بر بہت اللم ہوتا سھا کورٹ نوف واروز (محکم مرانی ناباناں) جس کی مگرانی میں یتیموں کے علاقے دئے گئے ستھے خرابیوں کا گھر بن گئی متی -ان علاقوں کا انتظام معقول طور پر شیس ہوتا تھا اور نگرانی کے زمانہ میں اُن کی مالگزاری صرور گھٹ حاتی عقی۔ علاوہ بریں وہ اساب بھی اب باتی ہنیں رہے تھے جن کی وج سے سسی زانم میں نظام جاگیری کی صرورت سمی - اب اوگ اس بات کے روادار منیں تھے کہ بادشاہ اُن کے نابائغ بجوں کے لئے شوہر اور زوجہ اور ولی کا اِنتخاب كرے - قوم ان برائيوں كو اس قدر محسوس كرنے لكى تھى کہ جمیں دوم سے سخت نشین ہوتے ہی پارمینٹ نے سخریک کی کہ ان حقوق کے عوض میں بادشاہ سالانہ رقم معین کرلے جبیس اس تخریب سے ساتھ اتفاق کرنے م آبادہ تھا لیکن بیت النوام کی مقررہ رقم سے "اسس کو" اختلاف تھا۔ لانگ بالیمینٹ نے فرمان سے ذریعہ سے فوجى عليات اراضى كے طریقیہ كو منسوخ كردیا تھا - امرا اور بشرفا نے برسوں سے بعد اس کی اذبیوں سے سخات بائی متی اور اس کے وہ تلے ہوے تھے کہ اب اُسے برگز قائم نہ ہونے دیں گئے۔اس واسطے کن ونشن پارلیمنٹ نے

تانون موضومہ کے ذریعہ سے اس کی تنسیخ کی تصدیق اور نومی عطیات ارضی کوازات کی ادائی میں بادشاہ ۔ واسطے ایک موروثی ماگزاری معین کردی - ج کی شرا -ربوزہ ) اور دوسرے قسم کی منشی اشیا برمحصول آبکا مکاکر اس مکال کا وصول سرنا لازمی قرار دیا گیا۔ گرا اس آمدنی کو ان زمینوں پر محصول نگاکر وصول کرنا جا۔ مقا جن سے جاگیری محصول کا بار اُٹھا لیا گیا تھا۔ بہ اس محال کی مقدار زیادہ نہ تھی اور سب افراد ِ توم ان فرابوں کے استیمال سے جن سے زاعت کوا موتا تمنا بهت نغع ببهجاء تاهم بادشاه اب تهى ملك سب زمین کا اعلیٰ الک سمجاً جاتا تھا کیکن اب زمر زراعت کی غرض سے دوسروں کو دینے کا طب نخل آما تما اور عطا شده زمین علیه زرعی کهلاتی تمی: معلی که یعنے قابض کو برائے نام زرایگان یا مالگراری اوا کرنا تھا۔ فذمی عطیات ارضی کی کمنسوخی انگلستان کے ما ارامنی کے متانون کے موقوف کرنے میں آ مغیب تدبیر متی -الی حرح والول کا دو باره تشلط - انگلیکن ادر پرس ما

ا فی حرح وانول کا دو بارہ تسلط۔ انگلیکن اور برس بر مور کو نہم ہو کو گا دو بارہ تسلط۔ انگلیکن اور برس بر مور کو گا کی متفقہ کو سٹش سے شاہی دو بارہ کی عام طور میں اس کے خارس نے تو کو سکو امید دلائی۔ وابسی کے بعد عبار اس نے تو

دین کی توسیع کے خیال سے اعلان کیا کہ اس میں دونوں فرقے شامل ہیں۔ اس اعلان کا کوئی نیقبہ شیں بکلا بجزاس کے کہ ایک بیفائرہ کا افغرنس الآلائے میں انڈن میں بھام سیوائے منعقد ہوئی۔ اس سبب سے کہ بجبلی خانہ جنگی ایک حد مک بڑی خرجی ہنگ سمی۔ فدائیان خرجب نے ایک حد مک بڑی خرجی ہنگ سمی۔ فدائیان خرجی گے اورہ کرلیا تھا کہ بیورٹین فرقہ کا نام میک باتی نہ رکھیں گے فارٹس نے اس خصومت میں دخل سنیں دیا کیونکہ اس فراٹس نے اس خصومت میں دخل سنیں دیا کیونکہ اس کی خواہش سمی کہ بیورٹین اس بات کوسمجھ مائیں کہ بیرٹین اس بیان کو اپنے ان کے مثانے بر آبادہ ہوگئی ہے اور اگر اُن کو اپنے بیانے کی کوئی امید ہوسکتی ہے تو دہ عرف بادشاہ کی ذات اور اُس کی عنایت ہے۔

اِس سے اُس نئی بارلیمنٹ نے جو سلالااع میں منعقد ہوئی سمی اِن کو تنگ کرنے کی غرض سے متعدد قوانین وضع کئے۔

(۱)دی اکیٹ آف یونیفارمٹی (منہی کیسانی کا قانون) مجریم اللائے کی روسے قرار پایا کہ ہراکیس پادی کا کا ہر ایک لایق وظیفہ یاب طالب علم اور مدرس معینہ دین کی سمتاب صائوۃ عامہ سے ہرمضمون اور ہر افظ کو قبول سرے ۔ اس تانون کے نفاذ سے دو ہزار پادریوں کی معاش موقوف ہوگئی۔ پادریوں کی معاش موقوف ہوگئی۔ دون کا نون سمتش معینہ )

مجریہ طالاع کی روسے شخصہ والے شہروں (انہی شہروں میں پیورٹین کی کرت بھی ) کے بلدیہ کا ہرایک رکن میروں رکن مجبور کیا گیا کہ اسکاٹ لینڈ والوں کے عبدنامہ کی تردید کرے اور سیکر مینٹ (عثنائے ربانی) کی رحم انگلشان کے معینہ دین کے موافق ادا کرے اور حلفا اقرار کرنے کم بادشاہ کی مخالف کو وہ خطاسم جھتا ہے۔

رس)دی کان ونیٹیکل ایکٹ (نازیوں کی مقداد کا قانون)
جریہ سکالالی کے ذریعہ سے ایسی عبادت کی غرض سے
جو مروجہ دین انگلستان کے خلاف جو ایسے بانج آدمیو
سے زیادہ کا ایک عجمہ حمیع جونا جو ایک خاندان سے
خہوں ممنوع قرار بایا جس کی خلاف ورزی کی سنرا
شہوں سخت متی۔

(م) دی فایف ائیل ایجٹ مجریہ سے الا ایک روسے اُن تام بادریوں کو جنھوں نے ایجٹ اُن یونیفار مٹی بر دستخط نہ کئے ہوں یا بادشاہ کی اطاعت کامل کا طف نہ اُنٹھایا ہو مانفت کردی گئی کہ کسی مدرسہ میں درس نہ دیں اور نہ کسی شخصیہ والے شہر کے صود کے بانج میل نہ دیں اور نہ کسی شخصیہ والے شہر کے صود کے بانج میل کے اندر داخل ہوں۔ توالیر کو ان تدبیروں سے امید متی کہ وہ بیورین دین کی بنج کئی کریں گے اور کئی توم بھراکے فعم

ملہ پہلے کسی مقام پرسی نسبت بروٹیر سٹینٹ اور کیتھلک کے اختلاف عقیدہ کو بیور نوٹ دکھلا یا گیا ہے 11-

ا سے دین کو اختیار کرلے گی جس میں کلیسا کی حکومت اساقفہ کے تفویض ہو۔ لیکن یہ کوشش بالکل ناکام نابت ہوئی۔ طفداران شابی کا دوباره نشلط اس بارسینگ کی ضویت بادشاً ه سے وفاداری و عقیدت اور حمبهوریت سے نفرت تھی۔ اس نے باضابط طور پر لمے کردیا کہ بادشاہ کے بغیر بارلیمنٹ کی دولاں مجلسوں کو تالون وضع کرنے کا اختیار بنیں ہے۔ اور بادشاه بی توی سیاه کا خواه وه بحری بو یا بری سیدسالار ہے۔اس سبب سے کہ مفسدوں اور بلوایوں کے ابنوہ کمٹرنے ومنیاں پش کرکے گذشتہ خانہ جنگی کی ابتدا کی تھی وضی لینے کے حل کوسختی کے ساتھ محدود کیا گیا کوئی اسی عرضی بیش سی جولے یاتی سی جس کے پیش سرنے والے تعداد میں وس سے زیادہ پوتے تھے۔ اگر ذہبی یا سیاسی امور میں کچھ تبدیل کرنی منظور ہوتی تو عرضی پر بیس ادمیوں سے زیادہ کے وستخط نم ہوتے تھے اور جب بک تین اعزازی نظائے فوجاری یا مرابعہ جری کرت آرا سے اس کو منظور نہ کرتے ادشاہ سے ماحظہ میں معرفرانی جاتی - قانون سه سالہ بارلیمینٹ مجربہ العالاء سی تنسیخ کے لئے ایک مسودہ تالون بیش ہوا گر دال فر سرویا حمیا ۔ بالآخر سلالاء میں بادشاہ نے اس قانون کومشوخ سمرن كالمصمم الادم كرليا اس كو سخت ناكوار مقاكه بإرليسنك ان بابندیوں کے ساتھ منعقد ہوا کرے جو اس میں قرار دی گئی۔

سله ويكون طامتعلق مندرج منيم وا

اس واسطے اس تانون کو مشوخ کرکے ایک مبہم شرط بڑھ موقو وز میں کا بیدہ سے بارسینٹ تین سال سے زیادہ موقو وز بنیں رہے گی ۔

شاہی وفاداری کے خیالات کازوال اس پالینٹ ہاوجود دفادار ہونے کے اس بات کو فراموش ہنیں کیا. گذشته بغادت می کی برولت وه اس بنند مرتبه بر بیجی وه بهربات بر اعتراض کرنا اور هر شط اینے قابو میں ، حابتی تقی ـ درباریوں کی عیاشی و بدکاری عهده دارو ل ر شوت شانی اور ولندیزی جنگ (از مفتلای تا علالا کی تباہی نے اُس کے اس الادہ کو ادر بھی مضبوط کم اگرچ بیت العوام نے مطالع نیں ایک معتدبہ رقم کی من دی تھی لیکن اس کے ساتھ اس کی بھی صاحت اسروا وہ مصارف جنگ کے لئے مخصوص ہے ۔ لینکسٹر تین دور کے کر اب تک صرف دو مرتبہ اس قسم کی احتیاط برتی گ تمتی ۔ اس کے دوسرے سال بھی یاریکینٹ نے اس کی امتیاط کی۔ کلالہ میں پالیمنٹ نے منظورہ رقوم حساب لینے کے متعلق ایک قانون حاری کیا۔ اس قا کے زیراٹر کمشنران حسابات جن کے غیر معمولی اختیارا سے مقرر کئے گئے کہ سرکاری حسابات کی تنقیع اور دریا کریں۔ ابنی کمشنروں کی شکایت پر سرجایج کار شرط خزا بحرید کو بیت الوام سے خارج کیا گیا۔اس نے بلاصیع حکمہ

ایک رقم ایصال کی تھی۔ ﴿ اَیُدُ نے جواب ارْلُ آف کلارنڈ ن اور لَارڈ عِالسَلْر ہوگیا تھا کوشش کی کہ بیت العوام کی مدات اور زیادتی کو روکے لیکن اراکین عوام نے ایس پر مختلاع میں بادشاہ کے خلاف بناوت کرنے کے الزام میں موافذہ کیا جس سے دہ مجور ہوکر کمک سے فرار ہوگیا ۔

سازشی مخفی جاعت رکیبل ) اور اعلان مراعات جیس اول کے عمد سے باوشاہ کی عادت ہوگئی متی کہ نمایت ہی صروری امور سلطنت کی سنبت مہنی جند مشیروں سے مشورہ کرتا جن ير أس كو يورا بروسه جوتا - ليكن ملك اس طريقه كوغير توري خال کرا تھا کلانڈن کے نکل مانے کے جند دنوں بعد حالی نے کا بخ مشیوں کو اپنے مشورہ کے لئے مخصوص کرلیا تھا۔ان میں کے دو انگئی اور سمشلی گوید سب سے زیادہ مشہور ہیں ونني مشيرون سو سازشي جاعت شها جآنا تقا لفظ كيبل (Cabal) کے متعلق یہ خلط خیال تاہم ہوگیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ناموں کے سرِ حرف سے بنا ہے ، لیکن یہ لفظ بہت برانا ہے اُن سے برسوں پہلے سے زبان میں موجد ہے اور اس سے معنی اُس جاعت سے ہیں جمتعن ہوکر مخفی کام کرے۔ کیبل کی مدد اور مشورہ سے جارس نے سے سوشت کی کہ اپنی مرضی کے موافق حکمت عملی اختیار کرے وہ جاہتا تھا کہ امور خارج میں فرانس سے اتحاد بیدا ہو اور مکی معاملات میں کمیتھلک اور نان کن نومسط لوگوں سے

مد مے ۔ اُس نے علی ی ایک اطلان مراعات جاری کیا جس کی رو سے ایسے سب توانین جن کی غرض غیردہ الدی انیا دینی متی بے اثر اور معطل قرار دیے کئے ۔لیکن اس تدہر سے آزادی بیند اور متعصب دوان قسم کے لوگ خوف زدہ ہو سگے اس لئے جب یارسمنٹ سائلاء کی منعقد ہوئی تو اس نے طارنس کو عجبور کیا کہ اس اعلان کو وایس کے لیے۔ قانون آزا بيش بابت سلك ايم بالمينث كامصم الاده بوكليا تھا کہ سرکاری خدمت سے ہر ایک شخص کو جو مروج ندہیب انگلتان سے منحرف ہو نکال دیا جائے۔قانون صدارت مرمبی بابت موه هاء کی رد سے ہر ایک ملکی اور مذہبی عہدودار بر لازم کما گیا تھا کہ بوپ کی حکومت کو نہ ماننے کا حلف اُنتھائے میکن اس کی یابندی مذکرنے کی سنرا منیس سمتی اور امرا کو تو بصراحت اس سے متنتی کیا سی نفار گر اس قانون سزایش دنافذه) في قرار وس ديا تقاكه كسى شخص كو ملكي خومت نه م جب تک کہ وہ انگلستان کے مروج منہب کی رسم کے مطابق عشائے ربانی کی رسم نہ ادا کرے ادر مسئلہ استحالہ سے عقیدہ کے خلاف اقرار نہ کرے ۔ اگرم اس قانون سے ان کن فرسط اور کیتھلک دونوں فرقے سرکاری خدمتوں سے خارج ہو گئے لیکن اس کا نشا کتیملک کو خاص طور پر خارج کرنے کا تھا اس سنے نان کن فرسط نے اس قانون کی تامید کی۔ اس اماد کے معاوضہ میں ایک مسودہ تانون بیش ہواجس کی باب دہم

اکہ ان سب توانین کو مسیخ کمیا جائے جو نا انگن قرسط نیا کا باعث سے گر یہ مسودہ باس نہ ہونے بایا۔
ناک کن فرسٹ لوگ بھی سرکاری کمازمت کی ہرایک فارج ہوگئے ۔اس آزایش کے قانون کے نافذ ہوجانے کی فروت سے کے فولاک آن بارک کو بھی ایرالبحری کی فلات سے بینا بڑا۔ اسی سبب سے کلیفرڈ فازن کے عہدہ سے ہوگیا۔اس طح کمیل نوٹ گئی۔

كے خلاف مواضرہ - كيبل (سارش مخفى جاعت) اے بعد سرامس اس برن جو بعد میں الآرڈ ڈیننی ہوا بنایا گیا۔اپنی مرضی کے خلاف بادشاہ کے اصراری ل بنا پر ڈینی نے فرانس کے جودھویں لوئی سے ناسب مرسلت میں نمرکت کی جب اس بات کی اطلاع عوام کو ہوئی تو انھوں نے وہیبی پر بادشاہ سے بغادات کرنے کا الزام لگاکر مواخذہ کیا فویتنی نے کے حکم کو بطور عذر کے بیش کیا نیکن اراکین عوام ) عذر کو ننیس مانا اور استدلال به کمیا که وزار بارسمینط رہ ہیں یتب ڈینٹی نے معافی نامہ جس کو اُس نے سے منی طال کیا تھا بیش کیا تو الکین عوام نے جست ر بادشاه کسی مجرم کو دوران مقدمه میں اور مکم مجریت ونے کے قبل معانی دے تو مواخذہ کی کارروائی ارک لتی اور ایسی معانی کا کوئی اثر سیس ہوسکتا۔ ویسی کو

بجانے کے لئے بالآخر مبارتس نے بہلے تو بالیمینٹ کو اپنے اختیار سے متوی کیا اور اس کے بعد برفاست کردیا۔ لیکن اس کے بعد کی دوسری باریمینٹ نے تصفیہ کیا کہ حبب بیت العوام کی جابب سے ایک مرتبہ مواخذہ ٹروع ہوجائے تو بارلیمینٹ سے برفاست ہونے سے موقوف نہیں ہوسکتا۔ بہلے مسئلہ کا تصفیہ مائٹا کہ بک واون تون تون وا اور عن بیت العوام کی تاثید میں ہوا اور دوسرا مسئلہ بھی دارن ہیں ٹیک کے موافذہ کے دوران میں ایک کے

يوب كى سازش اور بالىمىنىڭ كى نىركت كالتروايشى **فَا نَوْنِ مِحْرِيهِ مُرْكُ لِأَغَيْهِ ا**س زانه مِن أَبِ شَعْص عَلَّمِيس اورش آمی نے بوپ کی سازش کی سنبت ایک گی مطادی متی کہ بوپ بادشاہ کو مش کرکے انگرزوں کو رومن کیتھلک نمب كا غلام بنانا جابها ہے ۔ لوگوں نے اس فسانہ كو صبح سمجر لیا اور خوت کے مارے دیوانے ہورہے کتے۔یارسمینٹ جو الالاع سے کام کرتی میں آرہی تھی روز بروز بادشاہ کی وشمن اور پروشیسٹنٹ ندمب کی سرگرم حامی بن رہی تھی۔ اس نے اب ایک تانون جاری کیاجے پارلیمنٹ کے ہرایک بیت کا رکن مجور سمیا گیا که بارلیمنٹ میں نشست سے پہلے إدشاه كى وفادارى ادر نديبى صدارت كا ملف أعظائ اور مسئلہ استالہ اور اولیا پرستی کے اعتقاد کے خلاف اقرار كرك اس طي كتيملك نهب والا برايك سركارى خدمت اور عوت کے عہدہ سے سجز شخت و تلج سے خارج کیا گیا ۔اس کے لعد ہی افتتام مت بر یہ بارسینٹ موتوف ہوگئی ۔

وك اور توركي مسوده قانون اخراج مساس بعيني الروش اس حدیک بینج محمی تما جر کبی سی الاع میں دیکھا گیا تھا۔ اس زانہ میں ہملے ہیل درباری فرقہ کووری کا نام دیا گیا محر ابتدا سی اس لفظ کا استعال بعض دسی آیرش لوگوں سے لئے کیا ما الما على مولك والا كرتے اور يرونيسنن نبهب والول كو ستایا کرتے سے جمہوری فرقم کو وگٹ کا نام دیا گیا یہ نقب انتہا درجہ کے ماہل ریا ندہبی جون رکھنے والے) اہل اسکاٹ لینڈکو جود قری معاہدہ و اتحاد "کے بانی تھے دیا گیا تھا۔ اِسس مرتبہ پارسینٹ کے مام اتخاب میں بادشاہ کے مفالف گروہ کی کٹرت ہوگئی۔اس گروہ کے رجبوں نے اس مشہور قانون اخراج کے مسودہ کو پیٹی سمیا جس کی غرض یہ تھی کہ بادشاہ کے بھائی اور قریب ترین وارثِ تلج ڈیوک آف یارک کو كيتعلک ہونے كے سبب سے بادشاہى سے محوم كول جائے قبل اس سے کہ یہ مسودہ بیت العوام میں منعد ہو مارلس نے پارسمنٹ مو برفاست مردیا ۔

وی ہیں ہیں کارس ایکٹ (فانون لاوم تحقیقات میں) ابت فی ال عرد اس بند روزہ بارسٹ نے ایک یادگار زانہ قانون بنایا ہے ۔ اصل میں یہ توبر آرل آف شافلسبری کی موششوں کا نیجہ ہے جو دک کردہ کا رہنا تھا ۔ پارمینٹ کے

مقابلہ میں بادشاہ کو انکار کی مجال نہ تھی۔جس کے سبب سے قانون مرکور منظور ہوگیا ینشور اعظم میں میں اسول منضبط ہے کہ کوئی شخص بغیر تقیقات کے غیرمعین والت کے مجبوس نہیں کیا جاسکتا۔ ہر ایک اليي شخص كو جو بلا تحقيقات قيدين ركها جائے على صل سے كوكلس بنج کی مدالت سے محافظ محبس کے نام حکمنا سیبیس کاریس ( الطنی الفاظ بمعنی تم فلان شخص کو حاضر کرو) جاری کراے کہ وہ قیدی کو مع حکمنامہ قید سکے وقت و تاریخ معینه بر عدالت میں حاضر کرے تاکہ عدالت کو خنص محبوس کی گرفتاری کے اسباب اور اس کے قید کی ملی<sup>ت</sup> كماحقه معلوم وسك - اكرجيري عدالت اس حكمنامه كي درخواست كى تقيل ابنا فرض مجمتى عنى اور أكرح رعاياكى آزادى كى ال تانون میں بہت احتیاط کی سمئی تھی کیکن اکثر اوقات بادشام کا سلط قالان بر حاوی جوجاتا تفااور ایسے لوگ جو حکومت کی المكول مين الملكة عقم محبس مين بلا تحقيقات برك رتب تق معیان سلطنت مشلاً الآبیلة استودر یا بادشاه کی می است یارٹی کے سردار جیاکہ البیٹ ولمنٹائن اور اسٹروڈ قید میں اتنی مت کک رہے کہ اُن کو یا تو موت نے یا سیاسی انقلاب نے را کیا۔ اس واسطے شخصی آزادی کے حق کو حقیقی شکل میں لانے کے لئے مزیر تالذن کی صرورت مقی ہنیبیں کارس کے قانون کا عملی اثر ابعد سے قوانین سے ترمیم ہوکر سردست یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بناوت خلات بادشاء یا کسی دوسرے سنگین جرم کے الزام میں قید کیا جائے و بابديم

حکومت کا فرض ہے کہ عدالتِ اسایز کے انٹیدہ اجلاس میں اس کا مقدمہ جالان کرے یا اس کو ضانت پر رہا کردے بشرطیکہ اس بات کا بنوت موجود ہوکہ استغاثہ کی شہادت بوقت جالان عدالت میں بنیں بیش ہوسکتی ۔اگر ایسے مزم کو کسی سبب سے مدالت نکورہ کے اجلاس سے زانہ میں اس کی گفتاری سے بعد عالان شکیا حاسے تو ہر حالت میں اِس کی رائی لازی ہے - اگر کوئی شخص کسی ملکے جرم میں سوائے بغادت خلاف بادشاہ یا کسی سنگین جرم میں ماخوذ ہو تو مکم ہے کہ نوراً اس کی ضانت منظر کی جائے ۔ اگر ایسے شخص کوئسی الزام لگانے کے بغیر محبس میں رکھا جائے تو وہ ہی بات کی ضانت داخل سرکے روئی پاسکتا ہے کہ علات آسایز کے آیندہ اجلاس پر وہ بخرض تحقیقات حاضر ہوگا ایسے جدید قانون بنائے گئے جن کی رو سے محافظ جیل کے لئے جو کسی قیدی کو عدالت بی ماضر کرنے بیں کواہی کرے ادر مجسٹریٹ کے لئے جو کسی مقید کی درخواست بر حکمنام ماضری مجوس (ہیبس کاریس) کے مباری کرنے سے انکار کرے سخت سنرائیں مقرر ہوئیں۔اسی طح قانون نے اُن جوں کے لئے بھی سخت سزا بہرائی جو انگریزی مایا کو برون ملک قید میں رکھے جلنے کی مزا بخیر کریں۔

له ديكونوش متعلق مندرج منير ١١٠ -

سله ديكيون شيستلف كراند جدرى مندر جضيمه ١٢ -

کبعی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانون ہینیس کاربیں پر عمل کونا مکن نہیں ہوتا منظ سیاسی شورش وفیرہ سے زانہ بیں اس امرکی ضرور ہوتی ہوتی ہی نبوش یں شورش یں ہوتی ہے کہ بعض ایسے لوگوں کو بھی جو حقیقت بیں شورش ی شرکت کو شرکت کو شرکت کو بات کرنا بھی مکن نبیں ہوتا قبد کردنیا بجرتا ہے جب کبھی ایسی مفصوص حالتوں میں (انگلتان کی) رعالمانہ) حکومت وقت نے فافون ہیں ہوتا قبد کردنیا کی خواہش کی ہے قانون ہیں ہوتا وار کو معلل رکھنے کی خواہش کی ہے قانون ہیں ہوتا وار کو معلل رکھنے کی خواہش کی ہے معلل کرئیتی ہے۔

مسودہ قانون اخراج کا دوبارہ بیش ہونا اوراس کے خلاف مسودہ قانون اخراج کا دوبارہ بیش ہونا اوراس کے خلاف ملک کی بیجینی ۔ بوئلا میں ایک دوسری بالیمین منعقد ہوئی قانون اخراج کا مسودہ اس مرتبہ بھی بیش ہوکر بیت الحوام میں نو منظور ہوگیا لیکن اب بی بیت الامرائے اُس کو نامنظور کیا مبارت کرکے بالیمین کو خاست کردیا ادر سمورت عصہ سے بعد ایک ادر بالیمین بقام آکسفور کے اس کی کارگزاری صرف اسی قدر الالای میں منعقد کی گئی ۔ اس کی کارگزاری صرف اسی قدر بے کہ چند ہی روز میں ملک اس کے جبرہ تشدہ اور بے تالی سے داقف ہوگیا۔ جارس نے دیکھ لیا کہ بجبینی رعب کے ساتھ بورے انگلتان میں بھیل رہی ہے جوام کو عدالتی احکام کی بنا پر روشن کیتھلک لوگوں سے بے توام کو عدالتی احکام کی بنا پر روشن کیتھلک لوگوں سے بے قصور قتل کئے مہانے سے بنا پر روشن کیتھلک لوگوں سے بے قصور قتل کے ربروں کی

سنی سے نفرت کرہے ہیں تو اُس نے اس پارلیمنٹ کو بھی جرات کرے الموادیا اور سیر کہمی کسی بارسینط کو سیس طلب كيا ـ بارسينط كى كاميابى سے ناميد ہوكر فريق مقابل كے تعض رہبروں نے سازشیں کک کیں لیکن یہ مفی سنیں رہنے یائیں ولیم الرو رسل ، الکرنن سِدُ فِي اور ووسوس کو سنائے موت دی می -صنطی اسناد اس سبب سے که زیادہ تر بکده سندن اور انگلتان کے کل شہوں میں فرقہ مخالف کے متعدد اراکین سکونت پنیر سے کومت وقت نے اُن شہروں کے خلاف اس الزام میں کہ اکنوں نے اپنے اساد سے شرایط کی خلاف ورزی کی ہے فرجداری ناتشیں کوٹیں - اِس کے قدیم اسناد صنبط ہوکر حدید سندیں عاری ہوئیں جن کے ذرید سے ہر ایک شہر میں استحقاق بلدی بہت محور مے افراد کے لئے مخصوص کردیا گیا اور بلدی خدشوں بر صرف وجی لوگ مامور کئے جاتے تھے جن بر بادشاہ کو اعماد ہوتاتھا۔ باوجد اس بین بندی کے کہ آیندہ بارسینٹ میں بادشاہ کے جوانواہوں کی کثرت ہوگی بادشاہ نے ارادہ سرابیا متما کہ مسی ودسری بارمنظم اب نه طلب سرے جبکہ مصالع میں اس کا انتقال ہوا تو محدث براسینٹ کو برفاست ہوکر تین سال سے زیادہ

باب وتهم

جمس نے جوس کے بعد سب سے بلا حکم ہی حاری کیا کہ اس قسم کے محصول برابر وصول کئے جائیں جبیس کا بھی خیال تھاکہ بارلیمنٹ سے منعقد سرینے سے اس سو کوئی گزیر سنیں پہنچ سکتا۔ بنابراں اس نے ایک بارانمینٹ کو طلب کیا اور یہ پارلیمنٹ منایت وفادار نابت ہوئی اور اُس نے تخبينًا سالانه بيس لا كه بوندُ كما مكال حين حياتي بادشاه كو عطا كيا۔ ارگائيل اور مان متھ سے ناكام شورشوں سے حبيس کی قوت اور مجی بڑھ گئی۔لیکن حبیس کی دوسری بارلیمندے سکش علی اس نے اس کی دو عزیز بجویزدں سے سخت مخالفت کی مجنیس کا قصد مقاکم اینے ہم نرہوں کو من صرف حكومت مين معقول عصه دلائے بلكه عهده اور منفعت کا اجارہ انھیں سو ملا کرے یواس کئے وہ جاہتا تھا كَقَانُون آزايش كو مسوخ سرك يارسينك اس كے مشاسے واتف ہوگئی اور اس سے اس بات میں اس سےمتفق سنیں تھی چنبیس بھی سمجھ گیا تھا کہ متقل فزج کے بغیروہ مطلق العنان ہنیں ہوسکتا۔اس کئے اس کی خواہش تھی کہ اس چھوٹی بافاعدہ فوج میں جد اس سے سلف سے اسے بی متی اصناف کرے لیکن بیت العوام کومتقل فیج سے سخت نفرت می اس سے الکین عوام نوج کے مصارف کے سے وزلامی خابش سے امنافہ رقم کو انا بہند کرتے تھے اس لئے جمس نے اپنے اختیار سے بارلینٹ کو ملتوی سرکے ارادہ

كرليا كه اب وه ابني اختيار تميزي سے حكم اني كرے گا -مروجه مزهب انگلستان بربادشاه كاحله كرنا - جيس عابتاً تما کہ ملک مجی اسی کا ندمب اختیار کرلے -اس غرض کے پورا کرنے یں اس نے اپنی ندہبی صدارت سے کام لیا مشهور اور مشتبه رونس كيتعلك لوكول كو ندببي معتايل عطا ہوئیں اور لاگ یارلیمنٹ سے نافذہ قانون کے خلاف حب کی بنا پر ہائی کمیشن کی عدالت موقوف ہوئی تھی ایک دوسری عدالت کورٹ آف ایکلی زیا شیکل کمیشن سے نام سے قایم ہوئی۔اس عدالت کو کائل اختیارات وکے سلے تھے کہ ایادریوں کے ہرایک فعل قبیع کی تحقیقات كرے يسزا ميں أن كو خدمت سے معطل كيا جاتا اور أن كى معاش صبط کرلی حاتی تھی۔اس عدالت نے سب سے زیادہ ظلم یہ کیا کہ الملین کالج واقع انسفورڈ سے سب لايق وظيفه ياب طلباكو اس جرم كي بإداش ميس خاج كويا کم انفوں نے اکسفورڈ سے استفق پارکر کوس کی سنبت كتيملك بونے كا كان تما ابنا ميرملس بنانے سے انكار كما تقا -

اِس کے ساتھ ہی جَمِیس نے بہت سے کیتھلک نہمب والوں کو علاقہ دیوانی اور علاقہ فوج کی خدمتوں پر امور کردیا اور اگر پارلیمنٹ معترض ہوتی تھی تو وہ جواب میں شاہی اختیار اسٹنا کو بیش کرتا تھا جس کی بنا برکیتھلک لوگ

نابهم

تعزیری توانین کے اثر سے مستنتی ہوتے تھے جب اُس کو جند قاضیوں
کی برطرفی سے عدالت کی فراں برداری اور خوشامہ کا اطمیان ہوا
و اُس نے ایک فرضی مخرکو آبادہ کیا کہ سرائج ورڈ ہیلز پر جو
رومن کیتھلک نہ ب کا تھا فوج میں اعلیٰ خدمت قبول کرلینے
کے خلاف مقدمہ جلائے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے خلاف مقدمہ جلائے۔ عدالت نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ کے افتیار استثنا کی بنا پر ہیلز سے قانون کی خلاف ورزی سرزو بنیں ہوسکتی۔ اس فیصلہ کو مال کرلینے سے بعد حبیس نے بھر گانون آزائش کی جانب زیادہ توج بنیں کی۔

ا علان مراعات اس زانه میں انگلتان میں رومن کتیملک نمب والے اِس قدر کم تھے کہ جیس اپنے کو مطلق العنان ہلنے سے لئے صرف اِنہی میند لوگوں پر ہوسہ ننیں کرسکتا متا اسلتے اس نے نان کن فرمسٹ دگوں کو ہی اپنے ساتھ ملانے سی موسشش کی اس نے ایک اعلان مراعات تو عرب اور میں اور دوسرا مشالاء میں جاری کیا۔ اُس نے ان اعلانوں کے ذربعہ سے رومن تعتیک اور نان من فرسٹ توگوں کے خلا نه صرف سخت تعزیری توانین بلکه ایسے توانین عبی معطل كردئے كہ جر ان كو ہر ايك قسم كى خربى معاش سے محوم کینے کی فوض سے وضع کئے گئے تھے۔اگر ہم بعرض محال اس سمو سب ندمبول کی آزادی کا سی روادار می مانیس تو یہ ان اطلاف کی اشاعت کی سنبت مامت سے نہیں نج سکتا۔ اِس کئے کہ اس متم کی اشاعت سے بھی مراد ہوکتی ہے

باب دہم

که وه کسی قانون کا بابند تنیں بننا جابتا اور خیال کرتا تھا کہ تانون بنانے کا صوف اسی کو اختیار ہے ۔ کیکن عجبس کو عقیقت میں ندہبی ازادی کی کوئی پروا نئیں تھی اس کی غوض صرف یہ متی کہ پروٹیسٹنٹ نہب سے سب ذبلی فرقے تباہ ہوجائیں اور اس بیت سے وہ ایک فرقہ کو دوسرے سے لوایا کوا تھا اکٹر نان کن فرمسط سمجھ کئے کئے کہ حبیس راست باز نہیں ہے اس کو تبول ان کو اس کی حایث نمیب کو تبول انس کی جیس کا مکم تفاکہ اس سے دوسرے اعلان کوسلفنت سے مرایک کلیسا میں ہواز بند پڑھکر سنایا جائے بین کرا صدر اُسقف کنٹربری اور جھ بادریوں نے اس حکم کے خلاف بعد احتراض و داد خانهی ایک عصنی اینی و تخطی بادشاه کو دی جَيْسَ نے حکر دیا کہ ان پر باغیانہ الالہ حیثیت عرفی کے الزام میں فوجداری کی حائے سکن جری نے ران کو بری كرديا الجس سے سب جھولے بڑے خوش ہوگئے۔ مرم العراع كانقلاب جب يك تبيس سے كوئى روكا پيا سنیں ہوا سھا ملک اس سے مطلق العنان حکومت سے شدایکا متل کرتا تھا اور نتظر تھا کہ یہ کب نوت ہو اور اس سے بیجیا جیئے اور کب اُس کی لاکی نیری زوج ولیم شهزاده اور بنج جو بروميستنط على شخت انگلستان برهمكن مو -لیکن میب شدوائد یں جیس کے دوکا تولد ہوا تو اہل كل كا رست مرد وث سميا الكلسان سے سات احوان

دولت نے شہزادہ اور نیج کو ایک خط روانہ کیا کہ انگلشان سے منہب اور آزادی کا انتقام نے ۔اُس نے دعوت فبول سربی اور ایک نشکر کے انگلتان میں وارد ہوا۔ جب خبیس یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اس کا ساتھ دینے والا نہیں تو وہ ملک سے بھاگ مکلا۔شیرنیس سے بیند ماہی گیوں نے بہجان کر اس کو روک لیا اور بھر لنڈن میں واپس لایا گیا ولیم نے ایک بار بھر جمیس کو دہشت دلانے کی تدبیر کی اور اس سو بھاگنے کا موقع دیا۔اب وہ دوسری مرتبہ بھاگ بكلا اور اليم نے ایک سن ونشن (مجلس) كو طلب كيا۔ اعلان حقو**ٰق اورمسوده قانون حقوق -** الرحبيسَ دوم انگلتان میں رہنا تو اس کو تخت سے مزارنا مشکل ہوتا۔ اس سے اکثر مخالفین اس کے ڈبوائن رایٹ (نیابت اللی کا اعتقاد ركت تق اس واسط اس كو بجبر معزول نه كرتية میکن وہ اپنی نوشی سے فرانس کو بھاگ گیا تھا اِس کھے ان توگوں کو اسانی سے یہ حیلہ مل گیا کہ جمیس نے خود اپنے وختار سے سلطنت حجور دی ہے ۔ بہت بحث کے بعد کن ونشن نے ایک اعلان حقوق حاری کیا جس می تھمیں سے تخلیہ مکامت کے ذکر کے بعد اُس کے مخصوص ناحایز انعال ى مِرْائى تبلائى كئى سى جو قوم كى الراضى كا سبب بوئي اس سے بعد تاج و شخت و لیم اور میری کو دئے گئے جو الفول

له ديكونوط متعلقه مندرح منيمه ١٥-

تبول سکٹے۔ کن ونش نے آپ کو بارلیمنٹ میں متعل کرلیا اور جنوری سوم آام میں اجلاس شروع کردیا۔ ایک مسودہ قانونِ خوق اعلانِ حقوق سے مواد سے تیار ہوکر بیت العوام میں بیش ہوا جس کے مخصوص دفعات (مطالب) حسب ذیل سکتے۔

را) یا که بلا رضا مندی بارلیمنٹ توانین کو معطل کرنے ! او اُن کی تعمیل کرانے کا اختیار شاہی جس کا خلط طور پر ادعا لیا جاتا ہے ناجایز ہے ۔

(۱) ہو کہ لوگوں کو توانین سے متنتیٰ کرنے یا اُن کی تعمیل کرانے کا اختیار شاہی جس بر بھیلے دنوں عمل ہوا ہے اور جس کا غلط اوعا کیا جاتا ہے ناجایز ہے۔

رس) یه که سابق کا وه حکم رکمیش ، جس کی رو سے کمشنوں کی عدالت قائم ہوی اور جس میں ندہبی مقدات کی ساعت ہوتی سے گذشتہ سب احکام اور عدالتیں ناجایز اور قبیج ہیں۔

(م) ہو کہ شاہی حق سے جامہ سے پالیمنٹ کی رضامندی کے بغیر بادشاہ کی ذات یا سلطنت سے افراحات سے واسط اُس محت سے زیادہ سے گئے یا اُس طریقیہ کے خلاف مسر مور اور منظور کرتی ہے مصول کے ذریعے روبیہ وصول کو زریعے دریعے والیہ وصول کو زریعے دریعے دریعے والیہ وصول کونا نامایز ہے۔

(۵) یہ کم بادشاہ کو نومنی دینا رمایا کا مق ہے اور (اس ق کو روکنے کے لئے )رمایا کو تید کرنا اور اس پر فوجداری

کرنا اجایز ہے

رو) یہ کہ اور مینٹ کی رضامندی سے بغیر زمانہ امن میں اندرون ملک نوج کی مجمرتی کرنا اور اُس کو رکھنا خلا فسِ
قانون ہے۔

ری اہل بروٹرسٹنٹ کو حفاظت خود اختیاری کے کئے ایسے استعار رکھنے کی اجازت دی حائے ہوان کے مناسب حال اور قانو نًا جانے ہو۔

رم) یا که بارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب آزادانہ ہونا چاہئے دم) یہ کہ بارلیمنٹ کی تقریروں اور ساحث اور کاروائیوں کی آزادی بر بیرون بارلیمنٹ کسی عدالت یا کسی اور متعام میں نہ تو مواخذہ ہونا حابثے اور نہ کسی قسم کی بازبرس ۔

(۱) یه که دلمزم کی ) ضانت اور جرانه بهت سنگین سنیس مونا طبیع اور نه منزا ظالمانه اور غیر معمولی جود

(۱۱) یہ کہ اہل جُوری باصا بطہ کور بر طلب کیے عابیس اور وابس کئے جائیں اور بفاوت شاہی کے مقدمات کی مختیقات کرنے والی جوری زمینداروں کے طبقہ سے ہوتی علیمئے ۔

(۱۲) دوران تحقیقات میں بنوت جرم سے قبل مخصور التخاص کی جائدادوں کو منبط کرکے دوسروں کو عطا کرنے اور اس کے معاوضہ میں ندرانہ لینے کا دعدہ کرنا نا جانیے معادضہ میں ندرانہ لینے کا دعدہ کرنا نا جانیے معادضہ میں ۔

(۱۳) رفع شکایات اور توانین کی ترمیم و تقویت اور ظات کے لئے طبد حلد بارلیمنٹ کا انعقاد ہونا جائے۔

اس مسودہ قانون میں انگریزی قوم سے ان حقوق سے ادعا کے بعد ایسے فقرے مندرج ہیں اجن کی رو سے تاج بطانیہ ولیم اور میری اور ان کی اولاد کو عطا کیا گیا ہے اور اگر اُن کے اولاد نہ ہو تو شہرادی آین اور اس کی اولاد كوف كا اور أكريه بمي لاولد ہو تو وليم كي ايسي اولاد كو ج میری کے سوامسی روسری زوج کے بیان سے ہو۔ مسودهٔ قانون حقوق کی اہمیت مسودہ تانان حقوق نے دور استورث کے تمام مخصوص اختلافی مسائل کو بارشاہ کے خلاف رعایا کے من میں فیصل کیا۔اس سے اگریزی ٹوانین می ير بعي ايك نهايت اہم قانون ہے۔ يہ قانون بھي خان كى منشور اعظم اور المرورة اول كى تعديق منفورات ادر خاركس اول کے زانہ کی سوضی محقوق کا ہم مرتبہ ہے جق بات تو یہ ہے کہ یہ قانون ان سب سے فایق ہے اس سے کہ اس نے الج وتنخت كى وراثت كو بال كر ابسے سلامين كے سالله كو قاہم کردیا جن سے استحقاق کی بنا پارلیمنٹ ہے ذکہ توریث موئی نخص یہ عند بنیں کرسکتا مقا کہ وہیم یا آین یا حابج اول نیابت الی کے سبب سے تخت نشیل ہوئے تھے۔ایسے لوگ من سو بادشاہوں کے نیابت اللیہ کا کا ل اعتقاد تھا

مله اسكة بل لفظ عنى" كى مع قانون عق ق "كي صنى بعروف وف مراوت كوى فئ ب -

ان سلاطین کو فاصب سجھتے ہتے۔ توری لوگ بھی بن کی نظول میں ادشاہت کی بہت عظمت متی برلیمنٹ کے بنائے ہوے سلاطین سے رضامند بنیں ہتے۔ بنابراں بادشاہ کی قوت جس قدر سترھویں صدی میں وسیع تھی اسی قدر اٹھارھویں صدی میں مودد ہوگئی اور بادشاہ اٹکلشان پر بالیمینٹ کے زیر تنقید دنگرانی حکومت بنیں کرنا تھا بلکہ بارلیمنٹ کے سربرآوردہ الاکین بادشاہ کے نام سے حکمرانی کرنے لگے بالیمینٹ کے بارلیمنٹ اور اعلی توت سے بادشاہ کی روک تھا بالیمینٹ اور خد اعلی توت سے بادشاہ کی روک تھا کی کرک تھا کی روک تھا کی دین رہی لیکن رہی لیکن رہی لیکن رہی تھا کی توت بن گئی۔

منظر ہونے کے بعد ہی دو نئی تبدیلیوں سے بائینے کی منظر ہونے کے بعد ہی دو نئی تبدیلیوں سے بائینے کی منظر ہونے کے بعد ہی دو بئی تبدیلیوں سے بائینے کی بہلا تغیر تو تخصیص رقوم منظور شدہ کے نام سے مشہور ہے۔ (ا) تخصیص رقوم - قدیم زانہ میں چنکہ بادشاہ عالمانہ حکومت کا صدر ہوتا تھا بہذا اپنے اضتار تمیزی پر اپنا مورد ٹی محال ادر پارمینٹ کو منظور کردہ رقوم صرف کرتیا تھا۔ بائمینٹ کو افتیار تھا کہ شاہی دزرا کی مطلوب رقم کو منظور یا نا منظور کردے کیکن وہ ذرا کی مطلوب رقم کو منظور یا نا منظور کردے کیکن وہ ذرا کی مطلوب رقم کو منظور میں کائی کرے کیکن وہ ذرا کی مطلوب رقم کو منظور میں کائی خرے کیکن وہ ذرا کی اس کے شعین کردہ مصرف میں لائی حلی خانے ۔ صرف ایک یا دو مخصوص موقوں پر جبکہ پارمینٹ کو جائے۔ صرف ایک یا دو مخصوص موقوں پر جبکہ پارمینٹ کو جائے۔ صرف ایک یا دو مخصوص موقوں پر جبکہ پارمینٹ کو جائے۔ اس کے دندا کا اعتبار بنیں تھا اس نے ہیں تربیریا بادشاہ یا اس کے دندا کا اعتبار بنیں تھا اس نے ہیں تربیریا

اختیار کی تغیی جن سے رقم منظور کردہ مخصوص کام بر صرف ہوسکے۔ لیکن سشکلہ کی بارسمنٹ نے سالانہ موازنہ کی رقوم مخصوص کرنے کی نہا ڈالی یعنے یہ کہ مکال رملک کاکس قدر حصہ سرکار سے فتلف محکموں سے افراجات سے لئے مقرر کمیا طبئے۔ولیم کو بارہ لاکھ یونڈ کا مخال دے کر بارلیمنٹ نے نصف رقم اسول سسط بینے سول سور منت ریعنے ممکی ) اور نضف فوج اور بحریہ کے لئے مخصوص کردی۔اُس زمانہ سے اس طریقی تخصیص مو بتدریج ترتی ہوتی محتی موجودہ نامذ میں علاقۂ دیوانی کے مصارف کی ہر ایک مرکو بیت العوام مقرر كرًا ہے ۔اسى بارسمنٹ نے كروٹر محيرى كے محصول كو صرف حار سال کے واسط بادشاہ کے واسطے منظور کیا مثل سات تا حین حیات منظور نہیں کیا ۔اس عظیم جنگ کے سبب سے جہ فرانس کے ساتھ اننی دنوں میں شروع ہوئی تھی محصول زیاده کردیاگیا اور قرضهٔ توی کی مه تایم جونی اس طرح حکومت منظوری رقم کے لئے بالکل بیت اللوام سے المخت ہوگئی۔ اس وقت اسے بیت العوام کو قومی فینانس رالیه) بر اختیار کلی طال ہوگیا۔

(۲) قانول غدر مسودہ قانون حقوق نے بادشاہ کو بالیمیٹ کی صامندی کے بغیر مستقل فوج رکھنے سے مانفت کوئی سمی اس قانون کی خوض سمی کرمستقل فوج کو بالکل موتوف کردیا جائے۔ ٹوری فرقہ اس واسطے مستقل نوج سے تنفرتھا کہ

ستقل فرج ہی نے جاریس کو سولی پر جرمطایا اور حمبوری حکومت تایم کی متی اور وگ فرقہ اس سے مستقل افواج سے ناراض مقا کہ جمیں ووم نے تب کو مطلق العنان بنانے کے لئے ایک متقل فوج ارتھنے کی سوسٹش کی علی یسب فرقوں کی خامِش متی کہ مک کی حفاظت ملے شیآ (فرج ردیف) کے سپرد کی عائے لیکن یہ ہونئیں سکتا تھا اِس کئے کہ بادشاہ فرانس سے الکریزوں نے ایک جنگ کا آفاز کردیا تھا جرکھ اس دنیا کی سب فرج سے احبی اور باقاعدہ فرج عقی ۔ اس کئے صنور مقا کہ جیس دوم کی بناکردہ مستقل فوج کو تایم رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ستقل فوج فوجی تربیت اور فزجی تواعد اور مخصوص توانین اور عدالتوں کے بغیرجو ان کا نفاذ كراتى مول نشغم مالت ميل منيل رسكتي يتجميس دوم كا معض سیامیوں کو فوجی فرکری چوڑ دینے کی سزا میں سولی داینا خلاف قانون تفا اس واسط حب سائلة مين بعض اسكاج ساہیوں کی بلٹن مقیم اِنسِوَج نے غدر کیا تو پہلے قانون غدر کو ماری کرکے آبندہ سے کئے اس قسم سے جرایم کا استداد کوا بڑا اولاً یہ قانون صرف جھ مہینے کے واسطے نافذ کی گی۔ بعداراں ووباره سه باره وضع مونا گيا گر اس كا نفاذ جم حبيني يا ايك سال کے لئے ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ پسے تو لوگوں کو خیال ہوا کہمتقل وزج رکھنے کی صرورت نہ ہوگی اور دوسرے يرسمه بإرمينت كا اراده تقاكه منقل فَرج كو البني قابوس ركمة بابديم

ارم میں قانون غدر منوخ ہوکر تانون تربیت و صالحہ فیج کیا گیا لیکن ہرسال اس کی تجدید کرنی بڑی ہے آگراہیا مائے تو فوج کی تربیت کا کوئی ذریع باتی ہیں رہتا دئی ساہی رظاف قاعدہ بلیٹن کی ) نوکری چھوٹر بیٹے تو آس مردوروں صرف آسی طوح سے بیش آنا جاہئے جیسا کہ عام مزدوروں ماتھ آئ کی عہدشکنی کی صورت میں کیا جاتا ہے اور جس مائھ آئی طرح میں ناخی وار ہوگی بیسا کہ عام ضرر جہانی ہونجا نے دی مائھ کیا جاتا ہے۔ اِس کے خلاف آسی طرح کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اِس کے مشقل فیج میں انتخا کی دی ساتھ کیا جاتا ہے۔ اِس کے مشقل فیج میں انتخا کی داسطے بالمینٹ کی مدد کی مزورت ہے۔ شراع کی اور فیج پر رفعتار مال ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال رکھی کی دوست کی داخل رکھی ) اور فیج پر افتحال رکھی کی دوستان ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال مالل ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال میالل ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال میالل ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال مالل ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال مالل ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال میالل ہوگیا۔ اور فیج پر افتحال ہوگیا۔ اور

ان رواداری فراہب مجریہ الا الاء اکزان کن فرسٹ کے وات کا باس کرکے جبیس دوم کے اُس علمہ بیں کو اُس نے ندہب انگلتان برکیا تھا شکرت نہیں کی انفوں نے درگذشتہ انقلاب کی عملی طور بر تائید کی تقی واسطے جارتس دوم کے مہد کی سخنیوں سے خات ما کے دہ سختی بن سکتے ہے اس انقلاب کے بعد ہی انفوا سے بعد ہی اس مانقلاب کے بعد ہی اس کی عرف مروم ندہب میں شال کے کی فرض سے کی گئی لیکن کامیابی نہ ہوئی اِس ہے کہ کہ فرق اِس کے کہ فرق اِس ہے کہ کہ فرق اِس کے کہ فرق اِس کی تائید نہ کی و فرق اِس کی تائید نہ کی و فرق ہے کہ فرق نے سرگری سے اِس کی تائید نہ کی و فرق ہے کہ فرق نے مرگری سے اِس کی تائید نہ کی و فرق نے مرگری سے اِس کی تائید نہ کی و فرق ہے کہ فرق ہ

سائل ایک قانون رواداری ایس ہوا۔ اس کے مطالب بورے طر برسمجھنا دخوار ہیں جب کک کہ اُن کو تفصیل سے نہ بیان کیا جائے ۔ لیکن اس کا عمی اثر یہ ہوا کہ فرقہ بروسینٹ کو نہ بیان کیا جائے ۔ لیکن اس کا عمی اثر یہ ہوا کہ فرقہ بروسینٹ کو ماکی منابت اجنے ضمیر اور ایمان کے مطابق کریں۔ اس طرح سے عبر موصدیں اور روسی کیتھلک کے دوسرے سب خرہبی فرقوں کی سختوں اور شدایہ کا خاتمہ ہوگیا۔ اُن لوگوں کی تعاد جن کے ساتھ اب بھی سختی کی جاتی بھی ہمتا ہائے آبادی ماکس بست ہی قابل متی۔

تعلقات نمب و کومت کی تائیج میں قانون رواداری ماہب کی وہی قدر دمزلت ہے جو تعلقات بادشاہ وروایا کی تاریخ میں مسؤہ قانون حوق کو کال ہے ۔ یہ قانون ایک تعلق انقلابی ہے بنے اس قانون کے ایک دور کا ختم اور دوسرے کا آغاز ہوتا ہے ۔ یہونکہ انگریزوں کے میسائی ندہب اختیار کرلینے کے بعد سے صدیوں کی سب ملک کا ایک ہی ندہب شا۔ سب ملک کا ایک ہی ندہب شا۔ سب اس بات برشفق سے کہ مکومت کا فرض ہے کہ وہ سب باشندوں کو ایک ہی ندہب کا بیرو بنائے ۔ جب انگلتان کا ایک نمیب بروٹیسٹنٹ ہوگی تو اس فرت ہی کیتھلک لوگوں ایک خیریشن اور نمیس کی معلیم رکھا گیا ۔ بیورٹین اور نمیس نوٹوں نے بی آبس میں طے کولیا تھا کہ غیر ناہب کی رواداری کو جانے بنیں رکھیں گے ۔ بیورٹین اور ناوین می معلی اور ناوین میں کے مقیدہ و جانے بنیں رکھیں گے ۔ بیورٹین اور ناوین می مواداری کو جانے بنیں رکھیں گے ۔ بیورٹین اور ناوین میں میں طے کولیا تھا کہ غیر ناہب کی رواداری کو جانے بنیں رکھیں گے ۔ بیورٹین اور ناوین می

باب دہم

بب کی اینے خیالات کے مطابق اصلاح کرنے کی قدت حال نے کے لئے اور دوموں سے اپنے اصلاحات بجبرتبول کرانے ، نئے ارائے رہے۔ شدایہ سے بچنے کی ایک ہی سبیل تھی کہ نی اعتقاد کے خلاف دوسرے نداہب میں شامل ہوجائیں ر یہ ہر ایک سے مکن نہیں تھا۔

تانون نے اختلاف نداہب سمو بہلی مرتبہ انجٹ رواداری ہب بابت سوم الماء کے بننے بر تسلیم کیا جد لوگ ان صول نروع و رسوم مذہبی کے خلاف عقیدہ رکھتے ستھے جنعیں قیم کے بر حصے نے قبول کرلیا تھا وہ مجاز تھے کہ اپنے اپنے محدہ نہ ہی گروہ بنالیں جن کی حفاظت قانون کے ذمہ ، اب اس کے بعد سے انگلشان کا موجہ ندہب جس کو ن نے مقرر کیا ہے اور منحرف زنان کن فرمسط) اِن جن کی رواداری کی حاتی ہے ہملیہ سمجھے عانے گگے ں طرح سے نمہی امن کی بنا تمایم ہوئی جس سے زمانۂ جودہ کے لوگ اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ ہم میں سے ر بعول مسئے ہیں کہ یہ حالت کیونکر تابستہ تابستہ قایم بل ہے ۔ یہ صبح ہے کہ رواداری کو اُس وقت بھی مودو ئرہ ہی میں رکھا گیا تھا۔ یہ بھی میع ہے کہ قانون سے فِ مواداری ملی-مساوات انجی مال ننیس ہوئی تھی۔ نکن فرسط لوگوں کو ہاوجود ان مراعات کے قانون کے میہ سے اب ہی سرکاری خدات اور ندیبی معاشول سے

ta.

خارج کیا جا، تھا تخینًا ڈیر مسوبرس گذرنے سے بعد سرکاری خدمتوں کا وروازہ س نمہوں کے واسطے کھولاگیا۔

مراوی مطابع ان تغیرت سے مقابلی جن کا ذکر اوبر ہو چکاہے ایک بہت ضروری اورمنید تبدیلی اتفاق سے انقلاب کے چندی سال کے معدواقع موی وهمطبعون کی آزادی تقی نه صرف طیو در با دشامبون بلکه میس اول اوم عارتس اول مے عبد میں محب مطابع ومطبوعات کے ساتھ حکومت نہا سے سنحتی بیش آتی تمی و لاگک پالینٹ کے زماز میں بھی اس میں کوئی کمی ہنیں ہوی بلک عود شاہی کیا تھی ایک قانون کے ذریعہ سے نظارت مطبوعات قائم کر وکئی ورمّا نون مٰدُور کا وقتًا نوقتًا نفا ذہو تا را بیانتک که اُس کی آخری **م**ق مُ<mark>كال</mark>اً يرخم ہوئی ۔

اس ز مارز می حیارتش ووم اور پارلمینط میں اختلات واقع موگیا رہلے اس كے شعلق مبنی روم كى تحت نشينى كى كوئى نيا قانون نېرې بننے يا يا يىش لۇ میں عیرا جازت نامرکوساٹ برس کے واسلے تازہ کیاگیا ستاف المرم میں بھی ر یا را رسنا کی ، روسری مت کے ختم کے میں قانون جاری را الیکن حب اسكى مت سيفيل من من مولى تواس كويير بى جارى بيركياكيا اس مع بعد سے سوائے قانون ازالہ عیتیت عرفی کے مطبعوں پر اور کوئی قیب د عائد نہیں کی کئی تھی ۔اسی قانون تومن تحریبی کی اس طرح تاویل کر بی جاتی تھی کہ و و مکومت کے خلاف ہرا کی شم کی نکتیجینی پر صاوی ہوسکے ۔ ماہم قانون امباز ہیمہ كى أخرى دت كے اختتام كے أزادى مطابع كو اصلى فائد ولنجيا - اس ز انسے مطبع ایک طری سٹیاسی قوت بن گیا۔ ملکہ این کے عہد میں تخیناً برایک ممتا زادیب نے سیاسی رساسے کھے ہیں ۔ اخبارات کی سخرت کی وجہ سے ملک کے خیالات اور واقعات کا اظهار ہونے گا اور کثرت سے اہل ملک نے ملکی معاملات میں دلحیبی ظاہر کرنی شروع کی ۔

وم سے کہ بیت العوام ہی سلطنت کی الواض می سلطنت کی اعلى وتت بن كلي تما إس بات كا بست كم انديشه عماكه إدشاء بالمينث سے بغير كومت سرے كا اس كئ اب ايسے تانون کے بنانے کی صرورت باتی نہیں رہی سمی حبیا کہ قانون سیالہ مجریہ سلمالیاہ متعا جس کی رو سے ہر تمیسرے سال ہجرنیاکا اجلاس کرنا صوری تھا تاہم بادشاہ کے لئے یہ بات مکن تھی کہ منعقدہ بارلیمنٹ کو ابنی مرضی سے جس عرصہ دراز تک جاہے اجلاس کرنے دے خواہ اُس کی مت ختم ہوگئی ہو یا اُس نے قم کی خوامشوں کی نیابت موقوف کردی ہو ۔ لہذا ایک ایسے نئے قانون جاری مرینے کی صرورت متی جس کی رو سے نئی نئ إرابينٹوں كو معقول مرتوں كے منقضى ہونے بر منعقد كيا عائے قديم قوانين جن كى بنا بر سالانه بارليمنتول كا اجلاس مواكرًا تها منتی ہو گئے تھے ۔ سلالاء کے قانون سیسالہ کی روسے قرار الیاکہ ہرتیرے سال کے ختم پر ہر ایک پالیمنٹ کی مت اجلاس کو اس کے منعقد ہونے کی تاریخ سے تمام اورمنقضی سممنا حابث ادر بارمیشوں کا تین سال سے زیادہ سک بغیر سنعقد ہوسے رہنا اس قانون میں نہی ممنوع قرارِ دیا گیا۔ اصلاح صنابطه تحقيقات بغاوت خلاف مركزار أنكتان تدیم قانان تعزیات نے مزمن سے حق میں چند نقصان کئے سے عرضی نائش (الزام سخریری) کی نقل اِن کوقبل سنیں دی ماتی علی مطائی سے گواہوں کو علف سنیں د؛ تقا اور نه ملزمین کو وکالیهٔ جواب دہی اور بیروی کی ام تھی۔ان نامنصفانہ قوامد سے بغاوت خلاف سرکار کی تحقیقا لمزمین پر شدید ظلم ہوتا تھا اِس کئے کہ قصناہ بادشاہ آ زیر اثر ہوا کرتے کتھ اور قابل ترین وکلا کو بھی فرتس منت مقرر کرلینا تھا۔ البتہ ایدورڈ جہارم کے عہد کے ایک آبان بغانت خلاف سرکار کے مزم کے حق میں ایک فاعمہ منا وہ یہ کہ اثبات جرم کے گئے دو حکواہوں کی شرما پوری سترهویں صدی کے دور میں بغاوت کی تحقیقات انتہا درجہ کی ناانصافی اور بے رحمی برتی گئی ہے۔ سو سي قانون ترميم تحقيقات بفاوت خلاف سركار جارى ودكم بأياكم لمزم كو قبل تحقيقات ايك نقل عرضى استغاثه اور اسائے جوڑی وی جایا کرے اور وہ مجاز ہے کہ وکالتہ کی بیردی کرے اور صفائی کے سواہوں کا اظہار حلفًا ا اور یہ کہ مسوبہ الزام بغاوت کے ارتکاب کی ایخ سے سال منقضی ہونے کے بعد تحقیقات نہ ہونی مایئے بجز حالت کے کہ جب کمزم نے بادشاہ کو مفی طور برقتل می کوسشش کی جو۔

تفانون خت و تاج مجريه سائه اي اس تانون كي اصلي

جیبا کہ اس سے نام سے نظاہر ہے تخت و تاج کی جانشینی کے سلسلہ کو ایسے وقت میں قایم کرنا تھا جبکہ اس بات کا نمن غالب ہوگیا تھا کہ وہم یا آبن کوئی اولاد نہ چوڑیں گے جو ان کے بعد بادشاہی کی وارث بن سکے۔اس قانون میں بعض ایسے دفعات بھی جی جی خاص دستوری ایمیت حاص ہے۔ اور آن کا بسیا ن کرنا صوری ہے۔

(ا) فران روا کو فرم بی مروم انگلستان کا بیروم وا جائے۔

الفن نے اِس بات کو لحے کویا کہ جس کسی کو انگلستان کی اسی عالمت

اوشاہی لے اُس کو لازم ہے کہ ندہب انگلستان کو اُسی حالمت

میں جیسا کہ تانون سے مقرر ہوا ہے اختیار کرے۔ اس قانون

سے اُن توانین کے سلسلہ کی پیمس ہوئی جن کا مقصد انگلستان

کے معینہ ندہب کے سوائے دوسرے ندہب والوں کو حکومت

میں حصہ لینے سے روکنا تھا۔ یہ تانون بخلاف اس متم کے

دوسرے توانین محوصیت کے آج تک باتی رکھا گیا ہے۔ اس کے

مدبب سے کبھی کسی قیم کی سختی منیں ہونے بائی اس لئے

کے سبب سے کبھی کسی قیم کی سختی منیں ہونے بائی اس لئے

کہ نواں روائے وقت ہی ندہبی صدر ہوتا ہے جمیس دوم

کی نفیر ثابت کرتی ہے کہ کوئی غیر ندہب والا بادشاہ معینہ

مکی ندہب کی صدارت منیں کرسکتا۔

اس قانون سے اس بات کی نظیر کمتی ہے کہ توم کے اس عقیدہ میں جہ موروثی حق حابشینی کی سنبت مقا زوال الگیا تھا۔ قون سابقہ کے قوانین محود میت سمے مسودات کی نامنظه باس المعقاد كا نتجه تقيل - ليكن اب أيك و ایمینٹ نے ایسا تانون نافذ کردیا کہ جس سے وا تخت و آلج مورو ٹی حقِ جائشین سے محوم ہو جاتا اُ وه معینه مکنی ندمهب کا بابند مه هوتا - ﴿ ﴿ رم ، بربوی کوشل کو دو باره جاری کرنے کی کوسٹنز ایک اور نقره تانون عطائے تخت و تاج میں بریوی سور -ازه کرنے کی سنبت ہے۔اس کی بنا بر قرار ویا گیا که س سرکاری کاردبار مثل سابق بریری کونشل میں ہوا سمریں تام بخریکات کونس پر این مشیوں کے دسخط ہونے جائج جنوں نے اُن تریکات کو شنور کیا ہے یہم بیان کر ہیں کہ دور بیروٹر میں بریوی کونسل ہی مہل کیں حکوم كرتى متى اور عبد استوورك ميں بتدريج اس كى اُس جيو جاعت کے اہتم میں قوت تاگئی حس پر بادشاہ کو خاص ط اعتاد تھا۔ انقلاب کے بعد بھی یہی مالت جاری رہ بادشاه تو صرف چند سربرآورده مشیروں سے مشورہ کرتا اور باقی مشیران کونشل سے کئے برائے نام امور سلطنہ کی انجام دہی جھوڑ دی جاتی تھی۔اس تغیر سے تدیم ستو طریقے کے موٹیدین سو خوف ہوا۔ بادشاہ سے تو کوئی اقصا سرود بنیں ہوسکتا تھا یعنے اس بر الزام بنیں لگایا ماسک

مقا صرف اس کے مشیروں کو ذمہ دار ابنایا جاسکتا مقد

اس کئے اہل ملک کو اس کے مغیروں سے واقف

بابديم

صرور منا ۔ اگر ایک دفعہ بادشاہ سب کوسل سے مشورہ لیناترک کردے اور صرف ایک مختصر سازشی گروہ کے مشورہ برعمل برا مو تو برنظی سے محفوظ رہنے کا کیا ذریعہ ہوسکتا ہے ج

نین اس قانون میں رکھا گیا لیکن یہ فانونی بیش بندی یہ فقرہ اس قانون میں رکھا گیا لیکن یہ فانونی بیش بندی فطرق رجھان کو بنیں بدل سکی پریوی کوئنس کی رکینت اکثر ایسے لوگوں کو دیجاتی جن کی خاہش اور قابلیت امورسلطنت کو ایجام دینے کی نہ ہوتی ۔ بریوی کوئنس میں اُس زوانہ میں ارکین کی ایسی کثرت متی کہ کوئی بات جلد طے بنیں ہونے باتی تی کی ایسی کثرت متی کہ کوہ کے لوگ ہوتے تھے جن کو فی زاننا مقابل فریقوں سے سردار (لیڈرزآف دی آپوزیشن) اور وزرا کہتے ہیں لیکن بادشاہ سے حقیقی مشیر بہت ہی تھوٹے ہتے اس میں بر ایک خطرہ نظام کینیٹ کی صدی میں غیر ذمہ دار کوئیت کا خطرہ نظام کیبنٹ کی ترتی اور سخکام سے روکا گیا۔

رس رشامی ملازمون وروظیفر خوارول کا دارالعوام سے
اخراج ۔ اس بات کو بھی اس تانون نے طے کردیا تھا کہ
کوئی شخص جو بادشاہ کے بال کسی منفعت پذیر عہدہ پر ہویا وہاں
سے بنش با بو دارالوام کی کینت کے قابل نہیں ہے
دارالوام مک میں سب سے زیادہ مقتدر ہوگیا تھا۔ اب آل کو
کوئی دیا بنیں سکتا تھا لیکن اس میں خوابوں کا پیدا ہونامکن
سنا واس بر ابھی کک کسی بخر رائے عامہ کی نگرانی تھا۔

ہنیں ہونے بائ سمی اکثر الاکین ایسے ملقہ جات انتخاب سے نامب ستے جن برکسی مخصوص آدمی یا حکومت کا اثر ہو تمارس کے سامنے اور اختلاف آرا اہمی کک شایع سیس م تھے یکڑت والے گروہ کے رہبروں کو انتظامی خارتیں دینے طریقے اہمی کک دارالعوام میں جاری نہ ہونے سے یہ مجلسر مطلق العنان متی اور وزرا کو ستایا کرتی تھی - اس سے وز می اخلاقی خرابی پیدا ہوگئی وہ مجلس میں انتظام تاہم رکھنے کم خاط مجبور ستھےکہ اراکین کی طرح طرح کی مارات سریں۔دبجو فی مختلف شکلوں میں ہوسکتی ہے روبیہ کی رشوت یا عمد۔ دینے سے یا وظیفہ کی صورت میں خصوصاً دوسری فشم کم خرابیوں کو رو کنے کی غرض سے یہ نقرہ قانون تخت تاج میں وضع ہوا ہے لیکن اس فقرہ کا مفہوم ایت ملی مقصد سے بہت بڑھ گیا اس نے ان لوگوں کو م والانعوام سے خارج کردیا جو بادشاہ کے بال ہنایت مین اور منروری عہدوں بر مامود ستھے اس طح سے دارالعوام امد سلفنت کا علم عال کرنے کا جو موقع خال تھا وہ جاتا ہ جند سال سے بعد اس فقر کو مشیخ کرنا بڑا اور اس کے بجائے اس طرح تانون بنانا پڑا کہ صرف دہی ہوگ رکمینت دارالعوام کے قابل نئیں سمجے جائیں گے جد ایسے عہدوں ؟ مامور میں جو سنت کے بعد وضع ہوے ہیں۔ لیکن اس میر ی بی اضافه کمیا گیا که اگر کوئی رکن کسی مرکاری دشاہی باب درم

ست سمو رسجز اعلی خدمت فوج) قبول سمیلے تو مس سمو یم ہے کہ اپنا دوبارہ انتخاب کرائے یہ تواعد اب مجی

م ، جو ل کی آزادی مقان نے طے کردیا کہ جوں کی ت بلازمت تا حات یا جب یک وه نیک رویه ریس ال رہے اور اُن کی "نخواہی میں معینہ ہوا کریں-ان کی طرنی مردو بوت بارسین کی مشترکه سخریک بر موا کرے ں طرح سے جوں سو سلاطین اسٹوورٹ کی سی تخویف سے غول کیا حل اور انگریزی عدالنوں سے اخلاق کو حقیقت میں س تانون نے بند کردیا۔

المتهدأن مسلسل عظيم اصلاحات كي وجه سے جن كا دیر بیان ہوجکا ہے بادشاہ اور رعایا کی منگ کا خاتمہ ہوگیا۔ امرا نے جان سے لؤکر اس کی ابتدا کی اور ہراکی مد میں یہ جاری رہی تا اینکہ جیس دوم کا اخراج ہوا۔ س وقت سے شاہی قت رعایا کی مرسیٰ کی رجس کا کمار بندید بارسین ہوتا ہے ) انحت ہوگئ ہے۔ انگستان یں جیسا کہ کہا مایا ہے "ایک تاجدار جمہوری حکوست" ہوگئی۔ فراں روا کے خدم وحشم اور انقاب باتی ریکئے اور بظاہر اس کے اختارات شاہی میں من پر اس سے اسلاف نایت شدور سے عل کرتے سے بحال رہے وه اب مجى نديمب اور حكومت كا صدر عدر اس كواب مجى

منع انضاف اور تومی سیاه بری و بحری کا سی<sub>م</sub> سالمار <sup>۳</sup> جآیا ہے۔لیکن ان اوصاف کے اختیارات صرف مسی وقد استعال ہوسکتے ہیں جب کہ بیت العوام اُن کی اجاز س دے اور اس کے معتمد علیہ اراکین ان کی سنبت مشورہ دم ولیمسوم کا ذاتی اثر۔ رتبم کی مستعدی نے اس دور ، ساسی تغرات کی حقیقی شان کو بخربی ظاہر سنیں ہونے وہ بے انتہا قابل ومستقد تھا اور نام کی فراں روائی مطمئن بنیں ہوتا تھا۔اس نے ایسے وقت میں مکومت ہے حب کہ نی الواقع آبک حقیقی فرال روا کی سخت ط متى وه آب اينا وزير خارجه مخا اور اس قدر المافت ان وزارتی فرائض کو اوا کرنا تھا اس کے قبل انگلتا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہ آپ اپنا سے سالار اور بڑی بڑی فوجوں کو نہایت یاموی اور عزت سے تمااوراگرچیه نقع مس کی مسمت میں بہت کم سقی تاہم شا قت کا انتظام جو انقلاب کے بعد سے انتروع ہوگیا صرف اس کے مرنے کے بعد محسوس ہونے لگا۔

## باب باروہم ایں۔جارج اقبل اور جارج دوم سرد عام سے سالا عام کے حالات

متہرید۔ مسودہ قانون حقوق اور دوسرے صروری قوانیں جو وہیم سوم کے عہد میں جاری ہوے اُن سے انگریزی دستوری تاریخ میں اُسی طرح کے ایک دور کی بنا قایم ہوتی ہے جس طرح کہ ایکورڈ اول کی تصدیق اساد سے ایک نیا دور قایم ہوا تھا۔ اس نانہ میں قوم کے مختلف فرقوں کی طولانی لڑائیوں کا خاتمہ ہوا اور مت وراز کا اسن و اماں اور سکون راج۔ انگریزی دستور میں مسودہ قانون حقوق کی ترمیم کے بعد سے ایک سو جالیس سال تک خوق کی ترمیم کے بعد سے ایک سو جالیس سال تک عظیم الشان واقعات سے علو ہے۔ آخرکار انگلشان البنڈیر منونکی سوقیت کے اور یہ مدت منواکر منتور میں صدارت منواکر سبقت کے ایک اور سب سے ابنی ہوی صدارت منواکر

ونیای تجارت کا اسلی بینوا بن گیا ۔ اس نے فرانس سے مالک اور شالی امریکہ کی صدارت عال کی ۔ بالآخر اس نے حیرت انج ایجادات سے سلسلہ سے دنیائے صنعت میں ایسا انقلاب کردیا کہ گذشتہ زانہ میں اس کی نظیر منین ال سکتی ۔ یعنی ان سب کمالات کا انگلتان سے اندرونی تاریخ بر اشر بیل ایک ان دور انقلاب سے گئے راستہ کھل گیا ، سکتی امری ایک امور کو بیال بیان کرنا جارا مقعود منیں ہے۔

اس مت سکون ہیں بھی بعض و بجب وستور تغیرات ہوے ہیں۔ ان کو سل طور بر سمجھنے کے گئے اس تا دو حصوں میں تعتیم کرنا مناسب ہے۔ ایک مت تو جارج را مناکب کی وفات بر یا یوں کہنا بعتر ہوگا کہ براے بیٹ مضہور اور حقیقی وزارت عظمی کے فائنہ بر افتتام کو منجی آتین۔ جارج اول اور جارج دوم تینوں کی سلطنتیں نبات خابل بؤر ہیں۔

جب آین کمکہ بنی تو سممائے کے انقلاب کے نا کی حالت کسی قدر اطینان بخش ہوگئی متی لیکن ابھی بھی اس بات کا تصفیہ نہیں ہونے بایا تھا کہ کس ساسی و سلطنت میں سب سے فایق ہونا چاہئے۔اگرچہ آتی ان اسٹوورٹ سے متی ایکن وہ ٹوری متی اور اوس کا بائی والوں کا سا اعتقاد تھا اس کی رعایا میں سب سے مقة فراتم متما اس کی رعایا میں سب سے مقة فراتم بھا لیکن اس کو کوئی شخص مشکل سے والی یا تو ا باب بإزديم

کھ سکتا تھا۔ شل وہیم سوم سے وہ آپ کو ددوں فرقوں سے علیمہ رکھتا اور اُن کا صدر بن کر رہنا جاہتا تھا اور دونوں فرقوں سے وہ اپنے امور سیاست خارجہ کی وسیع تہیوں کی تعمیل کے لئے مدد لینا جاہتا تھا۔ اولاً اُس نے اپنا رجحان نورتی فرقہ کی جانب دکھا یا اور جب ان کی نافطنی اور سرکشی اس بر نابت ہوگئی تو اُس نے آین کو ترخیب اور مرکشی اس بر نابت ہوگئی تو اُس نے آین کو ترخیب وی کہ ان کے بجائے وگل فرقہ کو قایم کیا جائے۔ جب آین مالہو اور اس کی بیوی سے تنگ آگئی تو اُس نے دوبارہ ٹوری فرقہ کو مقتدر بنادیا۔ لیکن جب خاندان وہارہ ٹوری فرقہ کو مقتدر بنادیا۔ لیکن جب خاندان اور حابیس سال کے انگستان میں اِس فرقہ نے مکومت کی ۔

وگ فرقه میں اس وقت مختلف طبقے کے لوگ تھے اولاً اس میں جند ایسے امرائے عظام اور صاحبان تروت والماک شرک ہوگئے سے جو اکثر "انقلاب انگیز ظائدانوں" کے نام سے موسوم کئے جاتے ہے۔ دوسرے اس میں ساہوکاروں اور تاجروں کی جاعت سمی جس کی تقداد اور دولت میں روز افزوں ترقی ہورہی سمی ۔ تیسرے اس میں تمام ملکت کے نان سن فرمسٹے لوگ جمع ہوگئے اس میں تمام ملکت کے نان سن فرمسٹے لوگ جمع ہوگئے کئے۔ توری فرقہ میں چند بڑے اور باقی سب جمولے کے مامکان اراضی اور ادنی درجہ کے پادری اورمفلس اہل ملکھ

جو نہ ہا نان تن فرست نہیں ہے۔ آگرہ وگ فرقہ تعداد میں اس متا ایک انگلتان کی نصف سے زیادہ دولتان کے باتھیں متی اور علم دفعنل اور ایافت میں کہیں بہہ لوگ بڑہے ہوے سے اور یہ آزاد خال طبقۂ امرا سے تھے۔ جونکہ جارچ اول اور خارج دوم دونوں غیر کملی سے اس لئے ان کمکے مہد میں انگلتان کی محومت ایس فرقہ سے باتھ مین متی جارچ سوم مونوں کی توت متزازل ہوگئی ۔

ابن کی ملطنت اس عبد سے مضوص دستوری واقعات میں نے ایک تو انگلتان اور اسکاط لینڈ کا اسحاد ہے جو باہمینٹ سے واسط سے عمل میں تایا اور دوسری وہشش ہے جب کی غرض یہ مخی کہ جارتش دوم سے عبد کے ناگوار ذہبی طرز عمل کو از سرنو رائج کیا عابے۔

انگلشان اور اسکاط بیندگی پاریمنسول کامتحد ہونا دا) اتحاد کی بیست ناکا کوسٹین یہ بیس اول کو ابنی دونوں ریاستوں کی پاریمنسوں کو متحد کرنے کی بڑی حمنا تھی لیکن انگریزی بارلیمنٹ کی ہے اعتنائی سے ناکا می ہوئی۔ اسکاٹ لینڈ کو فتح کرنے کے بعد کرامول نے بھی دونوں بارمینشوں کو ملایا تھا لیکن یہ اسخاد اسکاج بارلیمنٹ کی رمنامندی کے بغیر ہوا تھا اور محض فوجی قوت کا کرشمہ تھا دوبارہ بادشاہی تاہم ہونے پر انگلشان اور اسکاٹ لینڈ میں عالمی ہوئے ملکدہ بارلیمنٹیں مقرر کی گئیں۔ چند ہی روز سے بعد

بابيازدهم اسکام لینڈ اس زانہ کو یاد کرکے کف افسوس سے مگے ه انگریزوں کے مساوی تجارتی حقوق سے متتع ہے۔ م لیندکی پرلیمنٹ کے ایک تانون کے زیر اثر ، نے سئالۂ میں چند کمشنروں کو مقرر کیا تھا کہ ف لینڈ کی جانب سے پارلینٹی انتحاد کی بجویز کریں۔ انگریزوں کی بے توجی سے کوئی تدبیر علنے نہ بائ ال سے انقلاب سے بعد ہی ولیم سوم نے بھی پارمنی کی سخری کی تھی اور اسکاج پارلمینٹ نے ایک ن جاری کرکے اس کو اختیار وا تھا کہ کمشنرہ س کوہاں ) سے نئے مقرر کرے لیکن انگریزوں کی حیر خمو سی مرتبہ نبی ہنیں کوئی ۔اُس کی موت سے قبل ہی سطح واقعات بین سے جن سے مترشح ہونا مماکد کامل یا کامل انتراق کا جونا عنقریب الادی ہے۔اسکا المائد ں کی ایک جاءت نے 'اعاقبت اندیشی سے خاکنائے ن کو جو سیانوی مقبوضات کے تلب میں واقع تھا نوآبادی بنانے کی کوشش کی۔ مساینی سیاہ نے نوآباد باشندوں کو وہل سے نکال دیا۔ انگریزی حکمت نوآبادوں سی مد نبیں کی تو اسوں نے الکریزوں کو معیبت پر مینی اوانے کا مزم رایا۔اس واقعہ سے ات عامر ہوتی ہے کہ اسکاٹ لینڈ بر وہ تمام آفات نازل سمیں جو ازادی کے وازات میں سے اس گر

ارنج دستورانكلستان وہ آزادی کے مل فوائد سے محدم مقا۔وہ ایک ایسے الگریزی بدشاہ سے زیر مکومت عما جس سے مشمیر انگرز سکتے اور وہ فود الكريزى باليمين سے است تھا۔ باوجور ان باتوں سے اسكاٹ لينگر

کا انگریزی تحارت اور نو آبادیات بس کوئی حصد نبیس تھا اور انگریزی بیروں اور افواج کی مددسے وہ مجھی متمتع سیس

ہوسکتا تھا۔

اب وہم نے دارالامرا سے انحاد کے بارہ میں سفارش ی جس نے کمشنوں سے تقرر کی سبت جن کے ذمہ آگلتان کی نیازت سمی ایک مسودہ تانون حاری کیا لیکن عوام نے نهابت غيظ وغضب مين اس مسوده كو نامنظور كيا- الين کے حلوس کے بعد دونوں بارسمنٹوں نے اس ملکہ کو کمشنوں کے مقرر کرنے کا مجاز کیا اور سٹنگائے اور سٹنگاء میں متعدد کا نفرسوں کا سلسلہ تاہم رہ آخر ببت عبد یہ معلوم ہوگیا کہ فرتین کے کمشنروں سے مصابحت کی کوئی امید سنیں موسکتی اس سنے کہ انگریز اپنے سجارتی احارہ پر اڑے ہوے سے اور برتیس بٹیرین کو سرکاری خدمت سے خابج كنا حابة عقد اور ابل اسكاك ليند الين خرب كے لئ بیجین ستے اور جان توڑ کوشش کررہے ستے کہ ان کو انگریزی تجارت میں حصہ لے اس لئے یہ کا نفرنسیں کسی تیج خرفیدا بنیں پنیج سکیں۔

دى قانون التحاو بابت محت المرابية الله المال السكام المندى

خوفناک طبعیت نے اس صبر آزا مسل کا فیصلہ کر دیا کھے تو ڈارین کا معامله اورطرفداری کیچه جیکو بائٹ کا اثر اور کیچه قومی تفاخر ان سب معاملاً سے اسکاٹ بینڈ کی پارلینٹ نے متاثر ہوکر سنگلہ میں قانون طانیت جاری کیا جس کا منشا یہ تھا کہ آین کی وفات پر آسکاف لینڈکی بادشاری انگلمان کے وارث تخت و تاج کو نہ طے جب تک اس کے مزہب اور تجارت کی حفاظت کی نسبت با قاعدہ ضمانت نہیش ہو انگرزی یارسینٹ نے بھی بشکل قانون اس کا جواب دیا کہ آئندہ سے اہل اسکاٹ لیٹ کوغیر مکی خیال کیا جائے گا اور مک میں اسکاف لیٹ سے درآمد ر بجارت، روک دی جائے گی۔ بنابراں اہل اسکاٹ لینڈ نے اعتدال اختیار کیا اور ایک نیا کمیش مسئله اتحاد پر غور کرنے سے سئے مقرر ہوا۔ سلنظاء میں صلحنامہ اتحاد کھے یا گیا ۔جس کی روسے قرار پایا کہ الكمتان اور اسكاف لينذكو الأكر ايك ملكت بنائي جائے جس كا نام برطانیه عظمی ہو، ان دونوں کے جھنڈے ایک کردیئے جائیں رونوں کی پارلینٹیں متد ہو جائیں اور اسکاط لینڈ کی نیابت سولہ امرا اور بینتالیس عوام سے ہوا کرے - ہر ایک پارلینٹ سے واسط ان امرا كوكل طبقهٔ امرائے اسكاٹ لينڈ انتخاب كرے اور بادشاہ اسكاط لينٹر كے لئے اس تعسداد سے زیارہ امرا نہ بنائے۔ آسکاط لینڈ کے قومی قضب کو انگلستان اواکرے اگر انگلستان میں محصول زمین کے بيس لاكهه يوند وصول مول تو اسكات لينظ مين ارتالیہ مزار یونڈ اسس کے واسطے لئے جائیں

باب بازدیم

اسکاف بینڈ کا توی قانون اور حالتیں بحال دقائم
ری اسکاج اور انگریزی پارلیمنٹوں لئے اپنے اپنے
ملکوں کے مقررہ ندہبوں کی حفاظت وصیانت
کے لئے علیحدہ توانین بنائے جن کو
پارلیمنٹ کی تصدیق سنسرایط اتحاد میں سنائل
کردیا عمیا ۔ اتحاد کا نفاذ سنائٹ سے محاد
میں وقت کی انگریزی بالیمنٹ میں اسکاج نائبین شرکی

بروشیسٹنٹ مذہب کو تاہم رکھنے کی مکر اور ہمٹوور سلطنت کے عود کا اندائیہ اصل وجہ سخریک ایس صلح اتحاد کی ہوئی ہیں کل اہل اسکاٹ لینڈ نے اس سو بندیرہ نظوں سے تنیں دیکھا اور نہ دوسری کوئی کا مل نایتی طرز کی بارسیدط ہی اس سو تبول کرتی کیکن جس طرح کی اسكانج بارلىمىنى اس وقت تتى دو كسى طرح سے توم استکاج کی نائب تنیں ہوسکتی ستی ادر اگر اسکامے لینڈ کی حبائی کا اندیشہ نہ ہونا تو انگلستان میں نبی صلح استاد کو ورجه تبول علل منه روتا- بهر حال دونوں ملکوں سو فائرہ ہوا انگلتان سو ایک میلحده سرحدی مکوست کے دائمی خطرہ سے منات ملی اور اسکاے لینڈ تھو انگریزی تجارت اور نوآباری سے منافع میں پورا صد مل گیا - بوقت انتحاد پورب سے ماک بی وہ سب سے زیادہ مفلس ملک تھا لیک ہی

دأنكلستنان

ء متمول مكون مين اس كا شار بون لكا \_ نے والوں کا دویارہ تسلط ۔ این کے عبد سلطنت ، وقدعودشاہی کے خیالات کے لحاظ سے فرقہ قوالم نتابہ کھا۔ انقلاب کے زمانہ کی دستوری آزادیوں ان کو بالکل مطمئن کردیا تھا گیکن وہ ول سے تے کہ نان کن فرسٹ لوگوں کو جن کی امداد کی ب به آزا دیاں عال ہوئی تقیں نیست و نابود کردیں۔ تُوری فرقه اس معا کو بیش نظر رکھکر وقتاً فوقتاً مسوده قانون اتفاقيه مطابقت يأنهبي يحساني روكخ ت سے بیش کرتا رہتا تھا۔ نان کن فرسٹ مذہب ر کھنے اکثر قانون آزایش کی تعمیل سے اس طرح گرز کرجانے عثائے رہانی کو ندیب انگلتان کے رسوم کے مطابق نے کے بعد اپنے کو عبدہ سرکاری کا مطعف مستق یھر اپنی طرز کی عباوت شروع کر دیتے تھے ۔ لئے ان کے اس معل کو مستوجب سزا قرار دینے کی ۔ ہوئی۔ ندکورہ سورہ ( قانؤن) کو دارالعوام نے قبول بختا لیکن دارالامرا نے جہاں کہ مگل اورقہ ت كثرت على اس بركوني توج نهين كي-الخركار میں وک لوگول کو اندلیشہ سوا کیٹ ٹوری ورادت سے صلے کرلے گی ۔ لبذا انہوں نے "جنگ جاری متعلق مندر صفيم - جارس ول كے حالات بن س فرقه كا ذكر آ بيكا ہے -

ر کھنے کے متعلق ٹوریوں کی رائے (ووٹ) عامل کرینگی خاطر نہا ہے فروماً ميكى سے اپنے ورستوں كا ساتھ جھوڑ دیا اور انسداد منطاب اتفاقیہ کے سووہ قانون کو منظور کر لیا ۔ سلاکائہ میں ٹوری درات نے اس سے بھی زیادہ قبرا قانون مسمی بہ قانون ِ افتراقِ مرجی جاری کیا اس کی غرض یہ تھی کہ نان کن فرسٹ لوگوں کو مدریی ومعلمی کی خدمتوں سے علیٰدہ رکھے۔ جانت یہ ہو گئی تھی کہ نوگو بکو قانون روا داری نابب بے منسنے ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا۔ ظاندان مانوری تخت سینی -وک کروه کاعروج - این ک وفات نے نوری لوگوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیا ۔ نئے شای خاندان کو ٹوری فرقہ کی بے الفاتی کا بخوبی علم ہوگیا تھا اور وہ اس بات کو بھی سجھ گیا تھا کہ وگ گروہ کو اپنی بقا کی خاطر جالا ساتھ دینا کازم ہے۔ ولیم سوم بھی اپنی اس مالت کو جانبا تھا لیکن جاج اول اس کے بانبیت اگریزی امور سیاست سے کم واقف عما وہ انگریزی زبان رہے البد عما اور سررابرٹ والبول روزیر اعلم) سے لاطینی میں گفتگو کرتا تھا۔
ام بابع اول کو جرمنی کے سیاسیات سے خصوصاً اس ملک کے اور پانورکے تعلقات سے خاص ولیبی تھی اور اس کے خلاف وہم سوم کو بٹمول انگلتان سب مالک ہوپ کے سیاسیات سے عام طور پر زوق تھا ۔ ان وجوہ کے کھاظ ۔ اس وجوہ کے کھاظ ۔ سیاسیات کے فاقل سے مابع اول نے انگلتان کی حکومت کی زمدواری بخوشی ان لوگوں کے تفویض کر دی جن پر اس کو کامل وتوق تعا

کہ وہ اس سے تق (آج وتخت) شاہی کی سفاظت کریں گے۔
انگریزی سیاسیات سے اس کی بے التفاتی نے دو ضروری اور
عظیم بیجے بیدا کئے ایک تو عارضی اور دوسرا دوامی تھا۔
عارضی اثر توبہ ہوا کہ انگلتان کے سب فرقوں میں وگ کروہ فائق ہوگیا اور مستقل بیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کی طاتت جو انقلاب کے بعد سے بہت محدود ہو گئی تھی اور بھی گھٹ گئی ہے۔

وک فرقہ می قانون سازی - حکومت پر واپس آتے ہی وك كروه في نان كن زمث لوكوں كو ملك آين كے زان کے اویت رساں قوانین سے نجات دی اور قانون مطابقت آنفا قیه اور قانون افتراق ندمبی کی نمینخ بهوگی-وك يار في كے رہبر قانون ازمائش اور قوانين شخصيات کو بھی بخوشی منسوخ کرے نان کن فرسٹ لوگوں کو بھی ا فی چیج والوں کی طع سرکاری عبدے یانے کامتحق بنا ونیتے لیکن ان کے احباب نے شورہ ریا کہ اگر اس سے زیادہ ندہبی آزادی دی جائیگی تو اس کا اثر معکوس بہت بڑا ہو کا اور وگ گروہ حکومت سے بکال دیا جائيكًا أور خاندان إنوور معرض زوال من آجائے كا-اس کئے ان لوگوں نے تنہیج کو نامناسب خیال کیا اور يه توانين صرف كتاب قانون موضوعه ميس باتى ره سطح ليكن يه بات عادت یں داخل ہو گئی ہے کہ ہر سال ایک تا نون

بابياردتم " إلى وتنور أكلتان معانی جاری ہوتا ہے اور اُن لوگوں کومشنیٰ کیا جاتا ہے جو اس کے زیر اثر مجرم ہوسکتے ہوں۔ فانوں ہفت سالہ۔ جانے اول کے جلوس کے بعد می طرِفداران جیس دوم نے اسکائے لینڈ اور شالی انگستان میں ایک خطرناک شواش بریاکردی اور لوگوں کو خاندان استوورت کے عود کرنے کا اندیشہ ہونے لگا ۔ قانون سرسا کی با ضابطہ یابندی سے اس وقت کی یارلینٹ کوختم مت ير برفاست نرنا خصوصاً ايسے وقت ميں جبكه للك كا فلغشار ترتی بر تھا نہایت ا مناسب اِت تھی اس کئے ایک خانون جاری کیا گیا جس سے یارلیمنٹ کی مت اجلا كو زياده سے زيادہ سات سال تك حائز قرار ديا سميا اور اس وقت کی منعقدہ یارلینٹ کو اختیار دیا گیا کہ وہ انے اجلاس کو اس مرت کک قائم رکھ علی ہے۔اس قانون کے تاخری حصہ بر ملک نے بہت ملامت کی لیکن اس نازے سب کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اسکا بھی یارلیمنٹ کے جائز افتیارات میں شمول ہوسکتا ہے۔ مسودة قانون امارت مادناه كي كروري اور اكثروك لوگوں کی امیرانہ حکومت کی امنگ کے اظہار میں آیک اور تحریک کا ذکر کیا جاتا ہے جو کبھی قانون نہیں بننے یا تی۔ على على موران بالمنت ين وزرا نے ايك سودہ فانون بادشاہ کے افتیار امراہ سازی کو محدود کرنے کی نیت سے

بیش کیا۔ اس مسودہ میں تجویز ہوئی تھی کہ اراکین امراکی تعداد اُس وقت کے اراکین امرا سے کہمی جم سے ریادہ نہ ہونے یائے اور باداناہ کو اسی قدر اظیار ہونا چاہئے که وه اسی مد تک امرا اداکین کی تعداد کو رشم اسکاٹ لینڈ کے سول نیاتی امرا کے بجائے بجیس موروثی امرا کی تجویز تھی۔ اگریہ مسودہ پاکس ہو جاتا تو الآرت ایک مدود گروہ کا حق ہو جاتی اور چند بڑے خاندانوں میں بیت بری حکومت یطی جاتی اور اس کا آخری نتمییجه بیت الام کے لئے بہت تباہ کن ہوتا ۔ اکثر اراکین عوام خصوصاً وآل پول نے اس مسودہ سے سنحت اختلاف کیا جس کے سبب سے وہ مجھی قانون نر ہوسکا۔

کبنٹ کا استخام۔ فرقہ بندی کی حکومت ۔ اس دور کے ہر ایک تانونی تغیرے زیادہ اہم کیبنٹ کا استحام و ترقی کے جس کو کشائے کے انقلاب کا بلا واسط نتیجہ سمحنا یا ہے ۔ لیکن اُن مربین میں سے جنہوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا بھا کسی نے اس میجہ کی پیشامی نہیں کی تھی ۔ کسی ایک شخص یا متعدد انتخاص کے غور و فکر سے کیبنٹ کی ایجاو نہیں ہوئی ، زانہ کی ضرورتوں سے اس کو بتدریج نشونا ہونا رہا۔ اٹھارھویں صدی کے مورخین کو انگستان کی رستوری تایخ میں کیبنٹ کی نسبت مجھ تھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ قانون نے انجتک

كيبنٹ سے وجود كو تىلىم نہيں كيا ہے تاہم يہى كيبيند سلفت کا محر ہے اس کے تاریخ بیان کم ے قابل ہے۔ کبینٹ کی دوئیتیں ۔ انگریزی کیبنٹ کی تعریف در مرز اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ وزرا کی ایک چھوٹی کو املس، ہے جس سے قانون واقف نہیں ہے لیکن ا کو یہی جلاتی ہے۔ انگریزی تاریج سے مختلف رمانوں الیی مجلس مختلف طرفیوں سے بنی ہے ۔ سترصویں صد میں اس مجلس کو باوشاہ ان اشخاص کی رکنیت سے كرتا تما بن بر اس كو كابل اعماد بهوما تها - المفارهويس ص میں یہ ان لوگوں سے بنتی تھیٰ جن پر بیت العوام کے ' اداكين كو بعروسه سوتا بيما - بهلي شكل مين توكيبنث بانی باوشاه اور دوسری شکل میں باریمنط ہے۔ کیبدنہ کی یہ دوسری شکل انقلاب کے کھنیل وجود میں آلم کیبنٹ کی ابتدائی شکل سے سرحویں صدی سے کبنٹ اس صورت محمو اختيار كركيا تقار لفظ كبينت لارديكا کی تحرات میں پایا جاتا ہے ہم بیان کرھکے ہیں ' پریوی کونسل (متنشار شاہی) ممبروں کی کثرت سے نہیں مرسکتی تھی اس کے اکثر اراکین کام کی ستہ علم اور لیاقت سے جن کی ضرورت کسی مکومت : علیٰ طور پرکام کرنے کے وقت ہوتی ہے معل ۔

ہوگئی تھی کہ امور سلطنت میں صرف اعیان وولت یابض بنایت لأئق و فائق أنخاص یا نتابی مقربین سے مشورہ لیتے تھے۔ جو کچھ اس چھوٹی جاعت میں طے ہو جاتا اس کو بطور تخریب بڑی بریوی کونسل میں بیش کیا جاتا تھا۔ ابندائي مالت من كيبنت كانامقبول بونا- قانون نے بریوی کونشل کی اندر دنی جھوٹی جاعت کے وجود کو بھی تسلیم نہیں کیا اور نہ اس کے اراکین سے عوام الناس بي واتف تھے اس کے یہ غیر دستوری مجھی جاتی اسی کی نبست عام خیال یه تفاک س کومضوص لوگوں نے اپنے منصوبوں کا آلہ بنا لیا ہے تاکہ راستیاز الادنش مربرین کی نکته چینیوں سے خود مخوط رہیں۔ اس کی آڑیں وہ وہ کام کئے جاتے تھے جن کی زمرداری کو تی مرد عاقل اینے سرلینا بیندنہیں کرسکتار الرحمى باوشاه كو سيا اور نيك مشوره لين كي ضورت ہو تو وہ ہرگز پریوی کونس کی ایک مازشی جاعت سے مشورہ نہیں لیگا۔ جلہ اراکین پریوی کونس اوشاہ کو رائے وینے کے متحق و مجاز تھے کیونکہ قانوں نے

کو رائے دینے سے متی و مجاز تھے کیونکہ قانون نے پریوی کونا کے بریوی کونان کو بادشاہ کا جائز مشیر مان لیا تھا اور ہر ایک تنفص اداکیں پریوی کونسل کو جانتا تھا۔ اگرچہ پریوی کونسل کو جانتا تھا۔ اگرچہ پریوی کونسل دالوں کو راز داری کی سخت تاکید تھی تا تھم

باب يازونم تاريخ دستورأ نكلتان سم وسل اگر بادشاہ بری عادتوں یا افعال پراصرا*د کرے* توپا*لیمنیٹ* اس کے اراکین سے ان امور کی نبت بازیرس کرتی تھی لیکن یارلمنٹ یا عدالتیں کس طح ایک ایسی ہے نام و نشان جاعت کی گرفت کر سکتی میں جبیبی کم باوشاہ کی بات کسی کے رو کے سے نہیں ارکتی ۔ بیریوی کونسل کی مدم قابلیت کے سب سے اس جاعت سے رجوع کرنا پڑا جو حکومت کرنے کے قابل تھی ۔ عودِ نتا ہی کے بعد بری <del>کولس</del> کی ناموزوں کثرت کو کم کرنے اور اس کو زیادہ مفید بنائی كوشش كى كى اور المختلف محكمه جات سركارى كى ممرانى اور فائدہ کی غرض سے اس کی کیٹیوں میں تقیم کردی گئی شلاً مجلس تجارت و نوآبادیات مجلس امور خارجه - آجکل بھی اس تدبیر پر عل ہوتا ہے مگر ایسے عام تھمت علی کے سائل کو جن کی نبت متفقہ قوت کی ضرورت وو اس طح مطے نہیں کیا جاتا ہے۔ ایے معاملات میں بھی جارتس ووم ابھی تک چند ہی اومیوں سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ اس کی ابتدائی سلطنت میں کلار نگرن ارمن شر سوتھ بیمپٹن ادر نخونس کی ایک قسم کی وزارت ین گئی تھی - کلارنڈن کے زوال کے بعد چاراس غورو فكر كے معاملہ میں ان يانج مشيروں سے اكثر صلح و مشوره

كرِّا عَمَا مِن كو سازش جاعت يضي كيبل كا تبيع ينام دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی برنامی کے سبب سے سروتیمیل کو پریوی کوسل کی مزید اصالے کی طرف توجہ ہوتی جس کی تحریک تھی کہ صاحبان نروت سے تیس اراکین کی ایک بنی کونسل بنائی جائے جس کے نصف ارکان تو سرکاری طازم اور نصف غیر سرکاری ہوں ۔ لین اصلح خدہ پریوی کونٹل میں مبروں کی کثرت اور نا آنفاتی نے اس کو کام کرنے سے بیکار بنا دیا تھا اور وہ بہت جلد نوٹ انٹئی۔ جیس دوم نے بھی اسی طریقیہ کی تقلید كى مدس لح كرايا كرتا تقار قانون تخت و تاج کا تاکیدی نقره که سلطنتی امور کو مثل سابق برایی کونس بی انجام دیا کرے " تا نون منسوخ آلعل"کی حیثیبت ر کلتا ہے۔ اخیرزمانہ کی ببینٹ کی شکل ۔اس زمانہ میں بھی کیبنٹ اخیرزمانہ کی ببینٹ کی شکل ۔اس منتق نہیں ہوتی

ا جیررہ میں ہوتی کروہ کی رکنیت پر مشکل نہیں ہوتی تھی جن کی بیت العوام میں کشرت ہوتی تھی نیز اس موایت کا افر کہ بادشاہ اپنے وزرا آب انتخاب کرتا ہیں نائل نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک اس بات کی نوبت نہیں آئی تھی کہ بادشاہ ملک کی قوی تریں جاعت سے نہیں آئی تھی کہ بادشاہ ملک کی قوی تریں جاعت سے

وزراکا انتخاب کیارے ۔وزرا اپنی نیک نامی کے لئے اس بات كو كا في سجيت تے كه وارالموام كا فرقه كثير ان كے ظلات مواعدہ نہ کرنے بائے ۔ ابھی کیا یہ بات ان کے فران میں واض نہ ہونے یائی متی کہ کل وزرا کو لازم ہے کہ فرقه کثیر کا اعتاد علل کریں کیونکہ ابعی تک مقبول مول مكه اور تما ين بادشاه كا كام حكومت كرنا اور بيطلعوم کا فرض باد نتاہ کو بری حکومت کرنے سے روکنا خیال کیا جا ا تھا۔ لیکن مثلاث کے انقلاب نے اس مول کو کیٹ ویا۔ بلکہ اس انقلاب نے ایسی طالت بیدا کردی ك أنكلتان مير، كوئى حكومت يينے وزارت بيت العوام کے علی اور وائی اتفاق کے بغیر قائم نہیں روسکتی۔ اس اتفاق کے عمل کرنے کے خیال سے بادشاہ کو لازم ہوا کہ وہ ان مربرین کو اپنی وزارت کے لئے بيند كرے من بر اراكين عوام اعتاد ركھتے ہوں يا بالفاظ ویگر وزرا کو فرقه کشیر کا ہم خیال ہونا خدور ہے۔ ولیم سوم تھوڑے عرصہ تیک ابس بینچہ آخری کی سخت مخالفت کرتا رہا۔ اس کی خواہش تھی کہ یوری قوم بر نتا ہی کرے نہ کہ صرف ایک فرقہ کا صدر رہے ۔ اس نے اپنی اس خواہش کو اس طح پورا نمنا نشرع کیا کہ سب سے زیادہ لائق انتخاص کو نق وہ اینے وزرا کے لئے منتخب کرلیتا مگر ان کی رائے اور خیالات کا بکھ لمائا نہ کرتا تھا بالآخر اس کو معلوم ہوگیا کہ جو فرارت اس طح سے بنائی جاتی ہے وہ بدات خود کمرور ہوتی سے منصفا نہ ہوتی سے منصفا نہ نہیں ہوا۔

لارة سندريسند جيسے ديرينه تحربه كار اور ينزفهم مهر نے بھی اس کو ( ولیم کو ) شمھایا کہ اگر بیت العوام کے فرقد کثیرے باوشاہ اپنے سب وزرا انتخاب کرے کاتو اس كى وشواريال ببت تم موجائيل كى رسلولائد اور بلولائد میں اُس نے بتدریج واکٹ فرقہ سے وزارت بنائی۔لین جب وكل الوكون على اس بيتُ إلىينتُ مين كترت باقي نہیں رہی تو بادشاہ کو بھر نقصان اٹھانا بڑا کیونکہ ٹوری لوگوں کی وزارت اس کی تجاویر سے متفق نہیں ہوتی تھی۔ جب ولیم سوم فوت ہوا تو مارلبرہ اس کی حکمت علی کو جلاتا رہا۔ مارلبرہ نے جو جیشہ سے ٹوری تھا پہلے تو کوشش کی کہ اپنے فرقہ کی مدر سے حکومت کرے ليكن جنَّك فرانس نَ سائق جب اس كو أكل ب اعتنائي اور اختلاف کا حال معلوم ہوا تو اس نے وک کوک کو مكومت يس بتدريج بعزا الخروع كرويا حتى كه شنطاع من كل وزارت وکی فرقہ کے ہاتھ میں اگئی ۔ مگر دو سال کے بعد أنتخاب عام يس تورى فرقه كو كاسيابي يوئى - اور وك زق کی وزارت ابرہم ہوکر ٹوری فرقہ کی وزارت ماعم ہو تی۔ باب بازدرتم .

" بنج دستوراً تكلستان این کی وفات کے بعد قسمت نے پھر بلٹا کھایا سینے

جابح اول کے سب اور وگ تھے۔

اس طع کسی کی کوشش اور شورہ کے بغیر محض تسہیل کار کی ضرورت سے اس بات کا بتدیج رواج

ہوا کہ وزارت کے لئے وہی اراکین منتخب ہوں جنگا. فرقہ بیت العوام میں سب سے زیاوہ قوی ہو۔ جب ایک مرتبہ اس کا رواج ہوگیا تو اس کے تعجب خیز تائج

يبيا ہوئے - سابق میں وزرا کی زات سے صرف اس قدر امید کی حاتی تھی کہ اس کو باوتناہ کی وفاداری لازم ہے

اور اب یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان کو اپنے فرقہ کا ساتھ دینا ماہئے جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ ایک

دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بادشاہ کے ملازم اور مشیر تھے اور ہیں گر حقیقت میں یہ لوگ اس

زمانہ سے بیت العوام کے فرقہ کثیر کے ملازم و مشیر

ہو گئے ہیں۔ یونکہ بادشاہ اپنے مرتبہ کے لحاظ سے کسی ایک

فرقه کا طرفدار نہیں ہو سکتا تھا بندا فرقہ بندی کی حکومت اس وقت نک ممل نه روئی جب نک کر باوشاه امور سلطنت میں دخل وینے سے بالکل محروم نہ کردیا گیا۔اس مالت پر پہنچنے میں ایک اتفاقی واقعہ سے بھی مدو نمی بینے جابع احل انگرزی زبان نہیں بول سکتا تھا۔اس واسطے

وزیراعظم ۔ انگلتان کے وستور میں نی رماننا وزیر عظم

تاينح وستورا ككتان

سلانت میں سب سے زیادہ مقتدر شخص ہوتا ہے۔ قانون نے اس سے فرائض کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ ملکی رسم نے ان کو معین کیا ہے۔ اسل میں اس کے تین فرینے ہیں۔ نام عاملانہ حکومت ہر عام نگرانی رکھنا ،

با وشاہ اور کیسنٹ کے درمیان سل ورسائل کا وربعہ بننا اور اسی طرح پارلینٹ اور کیبنٹ میں وایسطہ ہونا ۔

۱) عا ملانه صلّومت پروزیراعظم کی مگرا بی ۔ وزیر عظم کے لئے کسی ایک سرکاری محکمہ کا صدر ہونا لازمی نہیں ہے ۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم تو محکمہ فارم كا وزير اور دوسر بانسلرآن دى السجيكرد فرير مال، ريا ہے۔ بیض ایسے وزرا نے آسان فرائض کے عہدے اپنے بالتموس مين منطفي مين منطأ فرسط لاروات وي طريشرري وورير خزانه كى خدمت كو اكثر وزير أعظم اينے لئے مخصوص كرييا ہے۔ ہر ایک وزیر اعظم کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جرکسی فدمت کو جاہے ابنے گئے اختیار کرے ۔ نیکن ہرایک فرید اعظم سب محکموں پر عام نگرانی رکھتا ہے۔ اس قسم کی نگرانی کا ہرایک محکمہ کے تفصیلی انتظام سے

کی نگرانی کا ہر ایک عدر ہے۔ ی و اپنے فی نہیں ہوتا ہے جس کو اس محکمہ کا صدر خود اپنے اسولی مسئل لئے تجویز کرتا ہے لیکن جب حمیمی کوئی اصولی مسئل

پیش ہو تو میر ایک صدر محکمہ کا فرض ہے کہ اس کی اطلاع ورير عظم كو وے اور أس كى راے كا منتظرري

"اینج دستورانگلتان

خصوماً اس مالت یں ایسا کرنا لازم ہے جب اخراجات مک میں کسی تغیر کی نبت تحریک بیش کرنی ہو کیونکہ وزير اظمى مختلف محكول كى رقمي ضرورتوس اور مداخل تومي میں توازن قائم رکھتا اور بحیثیت حکم محکمہ جات ندکورہ کے جائز و ناجائز مطالبات کا تصفیہ کرتا ہے۔ وزیر اعم کی وات سے یہ بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ خصوصاً امور فارجہ پر توجہ کرے ۔ وزیر فارجہ کا فرض منصبی ہے کہ ہر آیک سرکاری روبکار موصولہ و مجاریہ کو ذریر اعظم کے ملاحظہ میں لائے۔ ۲۱) وریر اعظم کا کیبنٹ اور فروان رواکے درمیان رسل ورسائل كا وربعه بنا - درير عظم كا دوسرا فرمن یہ ہے کہ فران روا کو یکبنٹ کی رائے اور خیال سے مطلع کرے اور کبینٹ کو فرماں روا کی راے اور مزی ے آگاہ کرے۔ اس کا کوئی ساتھی اس کام میں ماظت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ صیح ہے کہ فرانروا اکثر کسی ایک محکمہ کے صدر سے سرکاری طور پر اطلاع عل کرنے کی غرمن سے راست معالمت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر با دشاہ کسی عام حکمت علی کے مسئلہ کی نبیت اس طع کسی افسر محکمہ سے راست معاملہ کرے تو آس کا نعل غیر دستوری سجما جا عیگا اور فرید عظم اینے سامتی وزیر (محكمه لذكور) كو استعفا بيش كرف بير مجبور كريگا ورز خود

رس وزیر عظم کاکیبنٹ اور المنٹ کے درمیان رسل ورسائل کافریجہ جو نا۔ عبدہ کے لحاظ سے جو نسبت إونتاه اور وزير عظم يس ب وبي نبت وزير عظم اور یارلینٹ میں ہے ۔ ٹیبنٹ کی راے اور خیالات سے پائمنیٹ الو مطلع كرنا وزير اعظم كا فرض ب- اس كام كو يا تو وه نمات خود انجام دیتا ہے یا اپنے علم ومنظوری سے کسی ودرے زیدے ادا کرتا ہے ۔ کسی فاص محکمہ کا صدر صرف سرکاری طور پر اس بیت پارلینٹ کو اطلاع وے سکتا ہے جس کا وہ خود رکن ہو۔ وزیر عظم جس بیت پارمنٹ کا کرکن ہوتا ہے عموماً اُسی کا رہنا بھی ہوتا ہے۔ اگرچ رببری کی خدمت معزز و اہم ہے لیکن اس کی تعریف فلط طور پر کی گئی ہے۔اس عدہ کے ببب سے وزیر عظم کو چند مراعات حال ہیں جن سے انس بیت یارلیمنط یں بوقت ادائی جوابات و بیانات وہ نام طور پر نفادہ لڑا ہے۔ ریراعظم کا کیبنٹ کے مرایک رکن سے ساتھ تعلق ۔ وزیر اعظم اور کیبنٹ سے ہر فرد کے تعلق کی تعریف کرنی بہت شکل ہے۔ باوشا و نے وریر عظم مو اس کے شریک وزرا کے انتخاب کرنیکا حق ویا ہے۔

وہ اپنے انتیار تمیزی سے اس فرض کو انجام دے مکتا

ما<u>ب با</u>زوسهم

ہے لیکن ایس کو اس بات کی ہی ضرورت ہے کہ اپنے فرقہ کے لائق تریں اور با اثر لوگوں کو منتخب کرے۔ اگرچ اس ضرورت سے اس کا اختیار تمیزی مجدود ہوتا ہے لیکن یہ مجبوری حقیقت میں نہایت خفیف ہے۔ جب ايك وفعه وزير عظم إيني شركاء كويجن في تو ہر ایک عام فائدہ اور طرورت کے مثلہ کی تبیت اس کو ان ساتھیوں سے مداکرہ و مشاورہ حرزا پڑتا ہے۔ اگر کسی فرد کو وزیر اعظم اور با تی اراکین کیبنٹ سے کسی مائے کے شعلق اختلاف ہو تو اس کو لازم نے کہستعفی ہو مائے یا بہ مجبوری اپنے خیال کو ضبط کرکے ویانت اور وفاداری سے اس کے اجرا و تعیل میں ووہروں کا شریب رہے۔ اسی قاعدہ کا اطلاق اہم طالت میں بھی ہوتا ہے کہ جب چند اراکس کو وزیر اعظم اور اِ تی الاكين كيبنٹ سے اختلاف ہوكيونكه دستورى عادت كى بنا پر فریر اظم کو حق ہے کہ جب تک بیت العوام کے اراکین کی گفرت اس کے ہم خیال رہے یہ فک بد حکومت کر سکتا ہے۔ ایسے ساتھیوں کو جو اس کے طرز علی کو نابیند کرتے ہوں ستعفی ہونے کے بعد انتہار ہے کہ اس کو شکست وینے کے لئے بارمینٹ

یں بیحد مخالفانہ کوشش کریں ۔ اگر یہ الوگ آبائی ہو ہتے ہیں تو آن کی اسی کوشش بار آور ہوتی ماور وہ اسکو استعفا

آنج وتورأكلتان ماب بإزوجم 717 پیش کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں لیکن وستوری عاوست کا مقتفا یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ کیبنٹ میں رہیں وفاوارانه طور بر اس کی مرد کریں اور باوشاہ اور بارلیسنٹ کو اس کی مخالفت پر آمادہ کرنے سے باز رہیں۔ مشا ورات كيبنط كينت كاركان جيشه بريوى وسل استشار نتاہی ) کے ارکان ہوتے ہیں اور اس جیٹیت سے ان کو طف اٹھانا ہوتا ہے کہ وہ امور سلطنت کے میاخوں یں سے کی بات کا افشا نہ کریں گے راجلاسی كارروائيوں كو بطور يادواشت تلمبند نہيں كيا جاتا سلكم يه ب مکفانہ اور ب ضابطہ ہوتی ہیں ان میں اور پارلمینٹ کی کارروائیوں میں کوئی مشابہت نہیں ہوتی ۔ کمبی چڑی پہلے سے سونچی ہوئی تقریر کرنے کا بھی اس میں رواج نہیں ہے اور نہ بھورت اخلاف غلبہ آرا سے تصفیہ كرنے كا طريقہ ہے - اس كے ہر ايك ركن حاضر كى غرض یہوتی ہے کہ دوسرے اراکین کے رجمان طبع کو وریافت کرکے خود کو ان کا ہم خیال بنائے ۔ آخری تخری تخری کے کا ہم خیال بنائے ۔ آخری تخریب اعظم تخریب اعظم لائق ادر متعد تشخص ہوا تو اکثر سباحتوں میں اسی کے بالترميدان رستايه ن فظام مبنت كاعل - اس نظام حكوست ي ايك خاص شان لیے۔ یہ کبنٹ ہی کا کام ہے (جیساکہ اوپر بیان بھا

آینے دستو*ر (نگ*لتان کہ وہ ایک مطلق العنان شخصی حکومت کے اوصاف کیجہتی

رازداری اور مستعدی کو ایک دوسری بڑی نیابتی مجلس کی نیک گانی کا کامل اتحت بنا دیتی ہے اگر بیت العوام

غير شفق اور سنانق شفرد شخصوں يا چھو ٹی جھوٹی سازگی جاعتوں پر مشتل ہوتا تو کیبنٹ کے لئے اس کا ماتحت

بن كر مك ير حكومت كرنا نامكن جو جانا ريكن بتالعوم كو ايسا بهت كم موقع بيش آيا ہے - عمواً يه دو فرقوں

میں منقم ہوتا ہے ۔ جس کے ہر فرقہ کے افراد تدیم روایات او قومی خیالات و مقاصد و خوش نظمی کی وجه

سے باہم متحد رہتے ہیں ۔ ایک معمولی رکن اپنے فرقہ

کو ترک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ حد ورجہ کا بريل نه ہو جائے اور ايسا ہى كوئى فرقد اينے اينا

کا جس کی لیاقت تجربه اور نیکنا می سے وہ مشتع برقا رہا ہو ساتھ نہیں چھوڑ سکتا جب کک کہ اُس سے کال

پرظنی پیدا نه ہو جائے ۔ انہی اسباب کی بنا بریبنٹ بیت العوام کی ماتحتی میں کام کر سکتی ہے ۔نظام کیبنٹ

نی سے معام یہ بندی بہتی ہے ۔ اس کے جب مجمی بندی بیت العوام کا فرقدِ علیل کثرت کے سبب سے برسر حکوت بیت العوام کا فرقدُ علیل کثرت کے سبب سے برسر حکوت ہوتا ہے اور اس کی جانب سے سابقہ طزر علی پر کھنھینی

کی جاتی ہے تو کمبنٹ کو اینا پہلا طرر تبدیل کرنا ہوتاہے۔ اگرید دونوں فرقم سلطنت سے اکثر نہایت ضروری اور مهلی

تارنح دستورا نكلتان 114

خيالات يا منصوبون بن شفق نه بون تو اس قسم كا اعتراض كيبن كے لئے بهل ہوگا ۔ اگر يہ فرقے شل كيتملك اور یرونمیشنگ یا توالیر اور سرندوں ( روند سیدر) کے مانند ایک دوسرے کے خالف ہوتے تو فرقہ بندی کی حکومت کو دائمی أنقلاب سے تبھی نجات نہ ملتی ۔ اس کئے نظام کیبنٹ سوائے اس مک سے جہاں سیاسی انتلافات اور لیاسی جذات قابو یس رکھے جانگتے ہوں تمی روسر مک میں نوبی کے ساتھ کام نہیں دے سکتا۔ نظام میبند سی وزرای دمه داری - نظام کیبند ین وزرا کی ذمہ داری نے ایک نئی شکل اختیار کمی ہے۔ جب تک کہ وزرا کا عزل و نصب باوشاہ کے باتھ میں تھا تو وہ صرف مواخذہ کے ذریعہ سے بیت العوام کے کسی وزیر کو ایش کے عہدہ سے علیدہ کرسکتا تھا۔اسی طع بیت العوام کو اگر وہ کسی وریر کی حکمت علی سے ناراض ہوتا کو اگر وہ کسی الزام رنگانے کی سمبیر اختیار کرنی بڑتی اور دعوی کو نابت کرنے کی غرض سے اس کو نہایت شرمناک اور خود مختارانہ طریقے سے قانون خصوصاً قانون بفاوت خلاف سركار كي تعبيرو تاویل کرنی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے کہ بیت العوام کے فرقہ کثیر اور کسی ایک ذیر کے مختلف الرائے ہولی صورت یں دریر ندکور کے ستعفی ہونے کا طریقیہ کل آیا

مَا يَحُ وَسَنُورُ كُلِّتَانَ

ارکان عوام نے صرف اپنی وزرا کے ظاف مواخدہ کیا ہے جو اصل میں قانون کے خلاف عل کرتے تھے اور جنکو سزر ولانا مقتفنائے انصاف سمجھا جاتا تھا۔ کسی معزول وزیر کو اب جان و مال کے نون کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہی حتیٰ کہ نوجوان اراکین عوام نے ابطورمزاع بادنتاهی مشیروں کو تبر اور کندے (یفےقتل) کے ڈرانا

چفور دیا میبنط کاغالب نار نفام کبنت جیسا که اوپر بالآخرنظام ببنط کاغالب نار نفام کبنت جیسا که اوپر بیاں کیا گیا گیا ہے اپنے ہر ایک شعبہ بیں انیسوی صدی کے . قبل ممل نہیں ہونے یایا جانے اول اور جاج ووم کے عبد سلطنت میں زمانہ نے اس کا سرسری نقشہ تیارگردیا تقا۔ آج کل کی اصطلاح میں <del>سررابرٹ وال پول</del> کو پہلا وزير اعظم كينا نا مناسب نه بوكا - اس عبده كي طويل مت میں استفاع سے علم عائد تک) وہ وعویٰ کرتا رہا کہ وہ پارلینٹ اور شاہی خلوت میں وزرا کی جانب سے عُفتگو کرتا ہے یف ان کا دکیل ہے اور وہ اس بات یر بہت زور ویا کرتا تھا کہ اُس کا سر ایک شریک روزیر، اس کی متحتی کو مانے ۔ اگر ان میں سے کوئی شخص اس طریقیہ کے خلاف ازاد ہونا جاستا جیسا کہ وزرا اور ستنار ناہی کو اس کے قبل کامل ٹازاوی کاس تھی تو اپنے عبدہ سے برطرف کر ویا جاتا تھا۔

"اينح وستورانكسان MIN نظام کیبنٹ سے خلاف لوگوں کا اجاع ۔ ا وال یول اس خیال سے کہ انگرزوں کو وزیر عظم نام تأسے بید نفرت تھی اس کے استعال سے اکار کرتا رہا تاہم اس کی سلمہ صدارت نے لوگو اس کے خلاف شلعل کر دیا۔ دونوں فرقے وگئے توری بلا وجه نظام کبنت کو نایند نہیں کرتے حسب و نسب نزوت اور سلطنت میں مورو تی اثر کے غرہ و نخوت کے سبب سے وک فرقہ کے ، کے نئے لازمی تھا کہ ایسی طرز مکوست کی نحالفہ ول سے آمادہ ہو جائیں کہ جس میں صرف ایک مربیر بیت العوام کی خواہش ان سب کی خواہشوں پر غالب سے جائے روایات سے متاثر ہوکر کہ باد نشاہ حککت کا حقیقا برائے نام صدر ہے توری فرقہ تو ایسے نظام ک كا بالطبع الشمن بن كيا تقاكه جس بيس شابكي محض برائے نام تھا۔ بریں ہم یہ فرقہ فانور ف سے سلامین کی توت گھٹا نے بر راضی ہو جاتا اُ تدبیر کے ساتھ ان لوگوں کو سرکاری عہدوں سے یک اور جیشہ کے لئے فاجے نہ کر دیا جاتا۔ اسی وجبہ روری فرقه جو نبود وزارت کا خواشمند عما وگ سے بل گیا جس کو فرارت سے مکال وا گیا لاَرْہُ بِالنَّكَ بِرُولَ نِے فُریقِ مَخَالف کے وستوری قِ

باسانديم

اپنی مشهور مکتاب مو محب وطن باوشاه ،، یس نبهایت موشر برایہ میں و کھایا ہے ۔ جس کی یہ غرض تھی کہ بادشاہ الگریزی منتھی حکومت کے روایات کو بھر قبائم کرسے، فرقه مقتدر کا کوئی کاظ نه ہو اور ایسے اشخاص کو ذریر بنائع جو اس کی متحتی میں رفاہ عام کا کام کرنے کے ہے رضامند ہوں ۔

آخر کار فریق مقابل وال یول کو خدمت سے علیدہ کرنے یں کامیاب ہوا لیکن اس نے پالنگ بروک کے اصولی سأل کو موثر نانے یں جیسی چاہئے دیسی کوشش نہیں کی - متصاو مع حریص آدمیوں کے مل جانے سے چند سال تک حکومت میں کال ضعف اور بدنظمی رہی اور بالآخر ضرورتوں اور واتعات نے اینا نطرتی راستہ افتيار كرليا إور نظام كبنث متحكم بوتنيار سلطنت كيجليل القدرعبدول مين تغيرو شيدل متشار شاہی کے افتیارات کے زوال سے عبدہ الارق پریزین (میر متنشار) کی قدر جاتی رسی - اب یه عبده برائے نام ہے اس کے سپرو کوئی مذمت نہیں اور ایسے فخص کو دیا جاتا ہے جس کا عوام پر اثر ہوتا ہے اور كيبنط أس كى ركنيت عد فائدة على سكتى ب اكروه وزارت ے نازک فرائض قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اسی دور یس. لارو شرفرد (خازن) کا عده بھی من چوگیا

ويوك آف شهوسري آخري فازن عقا جس كا تقرر ملكه زير نے اپنے بہتر مرگ پڑ کیا تھا۔ اسی سال اکثوبر مین ج اص بنے استعفا بیش کیا تو خزانہ دار کی خدست پر مکشفروا کا تقرر کیا گیا ۔ مس وقت سے یہ عبدہ اسی طیع چلآ ہے اور کشنروں سے وند کسی قسم کا مالی انتظام نہیں عمومًا وربير عظم وست الروآف دى شرتيررى دورير خزاد، كى خدمت اين افتیار کڑا ہے اس واسط کہ یہ معزز اور اعلیٰ عمدہ -اور یکو محنت و مشقت بھی نہیں ۔ کم درجہ کے (جونیر) اح فازین کے ومہ دوسرے وائض ہیں گریہ لوگ بھی الیا كالميخة كام نهين كرتے - مكال ( ملكى) كا الل مركز يان آن دی اکلیجیکر ہے ۔ یعنے وزیر مال ہے جبکا عہدہ ہنری کے عبد سلطنت میں قائم ہوا نیکن اس وربر کی اہمیسنا جارج اول کے عدسے محسوس ہونے لگی ۔ وزیر مال ہمیشہ ام سے نہیں بلکہ عوام سے مقرر کیا جاتا ہے مگرجب سے خزانہ کا کام کشنروں کے حوالہ کیا گیا ہے وزیرال بیتا کا کن ہونا کیے۔

A 1 N

## بالحوازوم

## جارج سوم الاعا-١٨١٠

تمہمیں ۔ جارج سوم کے عبد سلطنت سے وہ وقفہ پورا مو جاتا ہے جو وگ فرقہ کی توت اور اُس تغیر طالات کے درمیان گذرا ہے ۔ جس کے بعد برطانیہ یں جمہوری خیالات کا آفاز ہوا۔ اس عہد کی دستوری حکومت میں دد باتی فاص دلیبی کی ہیں ۔ سلطنت کے پہلے حصہ میں تو بادشاہ کوششش کرتا رہا کہ حکومت بارلیمنٹ کی ترتی کو روکے نظم کرمنٹ میں وست اندازی کرے اور شاہی اقتدار کو دوبارہ حقیقی طور سے قائم کرے ۔ سلطنت کا دوسرا حصہ دوبارہ حقیقی طور سے قائم کرے ۔ سلطنت کا دوسرا حصہ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بجز اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بخر اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بخر اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بخر اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہے بخر اس کے کہ اس عرصہ میں آیرلینڈ کے ساتھ فالی ہوگیا ۔ تا ہم یہ مدت مہم بالشان دستوری تغیات کی بنیاد فرانیسی انقلاب

ے وہ وگ فرقہ کا ماتحت تھا۔ جائی سوم بیدا بھی انگلتا

میں ہوا اور نہیں بروزش تھی یائی ۔ ایک نٹی یالیمنٹ کے حلبۂ افتتابہ میں اس نے اپنی بہلی تقررمی نہایت صفائی سے کردیا کہ بطانیہ کاناکا اسك لئ ماية فحر ب - وه ايني رعايا خصوصًا تورتي فرقه مي مردلغ مزيحة اس فرقہ کے اکثر لوگ جمیس دوم کے یُرجوش اور سیتے طرفدار نہیں تھے۔ ھالانے کی بغاوت کی ناکای کے بعد سے حقیقت میں طور ارائی میں وم مفقود ہوگئے تھے اسلئے ٹوری لوگ اپنے حسب دلنواہ افتدار شاہی کو برانے انکھ کھڑے ہوئے اور نوجوان بادشاہ کے زیر حکم متفق ہو گئے۔ وَكُ لُوكُ كُثرَت تُروت كَي خرابيوس مِن مِتل مِوكَنْ مِنْ يَعِيدُ جَارِجَ اول اور جاتیج دوم کے عہدمیں انکو اپنے اقتدار اور اثر کی جانب سے پورا اطمینان حاصل تھا۔ انہوں نے ایس میں کٹرا بشروع کرویا تھا۔ اسك ان من متعدد حيوتي حيوتي جاعتين بن كنيس اور برايك جاعت بجائے اسکے کہ کسی برے مندسیاسی کی وکالت کرتی کسی ای بڑے قدیم خاندان کی قائم مقام بن گئی ۔ بڑے بیٹ نے بیشک اگریزی سیاسی و فار کو برهایا تقا اورانگریزی قوم نے آسی اس درخوات كو تبول عبى كيا . يه اسونت ايك محكمه كا وزير اور عنفي وزير عظم معي عقاء السنط الكلستان كواس مبندى تك ببنجا ياجس مبندى بركسارتبرو فيأكرينجا إيضا

ا وسوربطانیه کی روسے پانچی وزرائی فاص شان ہے ۔ وزیر واظمہ وزیرفارجہ وزیرجگ وزیر الله و الله

لیکن بان سوم کو صاحبان فراست سے بالطبع نفرت مقی اور اس نے تھاں کیا تھا کہ ملک میں سی آزاد رائے والے ( آزاد منش) کو برسر حکومت نہیں رہنے ویگا۔ اس نے ب سے پہلے اس طح پٹ پر ہاتھ صاف کیا کہ پالیمنٹ ے بلئہ افتتاحیہ کی تقریر کو اٹس نے اس وزیر ممكمه كے مشورہ كے بغير تيار كيا يه ايك خلاف وستور بات تھی ۔ اور اس کے بعد اس نے دوسرے وزرا کے حد سے فائدہ اُٹھایا جن کے داوں میں بٹ کی المرف سے بنض و کینہ پیدا ہو گیا تھا۔ بٹ نے میانیہ سے برسر بیکار ہونے کی سخریک اس وج سے کی کہ وہ فرانس کے ساتھ اتحاد اور انگلتان سے جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ پت کے شرکا نے اس دلیرانہ تدبیر کے اختیار کرنے میں بس ویش کیا ، إدشاه نے ان کی مدد کی اور پک كو بجبوري متعنى جونا برا - بادشاه نے بیٹ كے لئے والمف مقرر کیا اور اُس کی زوجہ کو بیرنس ( Baroness ) کا مرتبہ بخٹا ۔ لیکن اس خاہری عنایت سے لوگوں کی نظروں میں بیٹ اور بھی سبک ہو گیا۔ تب لارڈ بیوٹ وزیر محکمہ اور اسلی وزیر اعظم بنایا گیا ۔ بادشاہ کی تائید کی وجہ سے اس نے اپنے مقدور بھر اپنے شرکا کو تنگ کیا جو اپنی ہے مبی کو محسوس کرتے گر اس کا کھ نہیں کرسے تھے۔ ويوك آف نيو كاسل جودرير خزانه اور مشهور انقلاب الكيز فاندانوني

ي ب روازويم تھا بٹ کے وظیفہ باتے ہی استعفا وسینے برمجبور کیا گیا۔ کے بعد لارڈ بیوٹ وزیر عظم ہوا اور ساتھ ہی اس صلح سے متعلق فرانس سے گفتگو شروع کر وی یم نے صلّے کونا منظور کرتے کی جمارت کی اس کو تناہی الی یازہ اٹھانا بڑا۔ اس جرم کی یاداش میں نہ صرف ، ر شاہی اور آیرلینڈ وغیرہ کے لارڈ نفٹیننٹ (نواب) سے گئے بلکہ اونی ورجہ کے سرکاری الازم بھی برطرف

ہی رفقا ۔ بادشاہ کی غیر دستوری حکت علی چلانے لياقت اور ضروري ستقلال لاروبيوك مين فه شما الے اس کو بیت جلد خدست سے علیدہ کرویا گیا لیکن ه کی اب بھی نیت تھی کہ خود مالک و مختار بنا ، رجب اس کا خشا ایک سے پورا نہیں ہوتا تو وہ ے مدیر سے رجوع ہوتا اور مدد لیتا تھا گر اس کے ن اس درجه ملیع نہیں تھے جس قدر کہ اس کو فردیت ۔ جب کبھی اس کے وزرا اپنی رائے سے کوئی کام عاہتے تو بارشاہ کی سازشوں سے ان کے معاملات الجفن پر جاتی اور بالآخر ناکام ہوتے تھے۔ جس ورج وہ وزرا کو بے اعتاد سمھتا اسی قدر ایسے دوسرے مربین سه كرتا ج يارلينت بيس كسي طرح ومددار نهوت ت كالمر که ایسے اوّل بارلیمنٹ میں وزارت کی مجوزہ عکمت علی

تاريخ وستورا لكلستان کی تائید میں نہیں بلکہ بارشاہ کی بیندیدہ حکمت علی کے واسط

رائے دیا کرتے تھے صرف اسی بر اکتفا نہیں کیا جاتا تھا بلکر یہ لو یریمنٹ کے دوسرے اراکین کو بھی پہلے سے آگاہ کر دیتے

کر درارت سے پیش ہونے والی تدبیروں کو بادشاہ پند

نہیں کرا ہے۔ وزرا کے خلاف اظہار رائے کے لئے ملے سے موررے اراکین کو ابحارا جاتا اور وعدہ وعید سے اراکین

مقابلہ کو تُقویت دیجاتی تھی۔ یہ لوگ منتاہی رفقائے لقب سے

نظام کینے ہے مرحملہ۔ اُس زانہ میں بادشاہ کی غرض

وزرا کی حکومت پر اُس موثر اختبار کو دوبارہ حاصل کرئی تھی جو انقلاب کے مبلے کے سلاطین کو میسر تھا۔ وہ

چا ہتا تھا کہ وزرا کو خور انتخاب کرے اور طرز عل کی

نسبت اُن رکو خوری برایت کرے اور جب اُ دہ اُسکی خواہشوں کی تکمیل کرنی موتون کریں تو خدمت سے اِن کو

برط ف کر رما کرے۔ اِسطرح سے بادشاہ اور نے نظام

بنت میں جسکا بیان میکیلے باب میں ہوا ہے ارائ روع ہوگئی. اِس طرز حکومت میں بیت العوام کا فرق

ر حقیقت میں اِن وزرا کو منتخب کرتا ہے اور اِس فرقہ کی کڑت نہیں رہی تو بہہ لوگ اینے عہدوں سے مِمْا دیئے جاتے ہیں۔ یہہ نیا طریقہ انگلستان کی سیاس مالت کے کھے ایسا موافق آیا تھاکہ چندہی روز میں ( مکومت میں)

اس کی جڑیں مضبوط ہوگئیں۔ جارج سوم اس کو منوخ مرککا اور نہ اس کی ترقی اس سے رک سکی ۔ البتہ اس سے اس کی سیدهی سادی اور اصلی طرزعل میں رمیشہ دوانیو اور اکثر ناجائز فرمیوں سے روڑے انگائے۔ اور یہ وشوارا بھی بیت العوام بر افر ڈاکر پیدا کی جاتی تھیں۔ بات تو تو بادشاہ سلامت اس کا کچھ بھی نہ بھاڑ سکتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ پارلینٹ کی طرز مکومت پر حلہ کرنیکے لیج بھی بارشاہ کو بارلمینٹ کی طرز سے اسلمہ استعمال کرنے پڑتے بريت العوام اورشابي اثر- چونكه نظام كينك بيت العوام ک صدارت پر بنی ہے بادشاہ کا یہ توقع کرنا کہ اول الکر مجلس کے بچاؤ کے لئے اراکین عوام متفق ہو جا نیں گے بیجا نہ تھا اس لئے اُس نے بجائے متفقہ فالفت مول لینے کے بیت الوام میں اپنی تائید پر اداکین کی کثرت کو مہا کرلیار اس کے تین وجوہ تھے -( 1 ) نظام کینٹ کا جدید ہونا۔ ابنی یک لوگ کینٹ کے نظامے سے ماؤس نہیں ہوئے تھے اور نہ اُس کی ضرورت کوکی نے تلیم کی تھا۔ مک کی عدالتیں ، روایات اور جذابت کیبنٹ کی طرف بے توہی سرتے اور بادشاہ کو عاملانہ حکومت کا صدر تھیرائے تھے توریوں نے بالنگ بروک سے مولی مثله كو جوكناب وعب وطن بادشاه من مرقوم ب قبول

كرايا تها جس كا مفهوم يهب كه بادشاه لايق الشخاص كو

باب دوارد

بلا لحاظِ فرقہ بندی ملازم کرے ۔ وگ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس صریک تغیرکوما ب ریا ہے۔ (۲) عابہ طابق کی بے النفائی - بجز لنڈن اور دوسرے چنا مرے تہروں کے تام اہل ملک کو بارشاہ اور وگ لوگوں کے اختلافات سے کوئی دلچیبی نہیں تھی۔ اگر چے وک فرقہ کے جمہوری خیالات تنقے لیکن وہ برسر حکوما امراکی جاعت تھی اس واسطے ادنیٰ درجہ کے طبّعات رمایا پر ان کو اختیار نہ تھا۔ پیک نے بھی اینے نا یں جہور پر حکومت کی ہے لیکن بیٹے کسی خطررا وكُ فرقه كأرمِهٰ نہيں تھا۔ رس) بارلیمنٹ کی رشوت ستانی ہوئکہ شاہ جارج کے منصور سے بنا ہر کسی طبقۂ کلک علی جانب سے فالفت نه بردنی لبذا وه اراکین عوام کو ترغیب و تحریص او تخویف دے سر ان سے اپنے اکثر کام کالاکرا تھا۔ رشور کی تدبیر کوئی نئی بات نرتمنی اسلاطین اور وزرا برابر "وو شاہی" کے بعدے اس پرعل کرتے آئے ہیں اس صدی میں جو جارج سوم کی تخت نشینی کے قبل گذری ہے بیت الوام نے توم کا جابرہ ہونے کے بنیم معاملات سلطنت پر اختیار حاصل کرلیا تھا۔ اس سے

میاحث اور اختلاف آرا مخفی رکھے جاتے تھے۔ اس کے

اکثر اراکین ایسے شہروں کی جانب سے نیابت کرتے جن کو برائے ام حق انتخاب عاصل ہوا۔ چونکہ بیت مکور پر رائے عاملہ کا اثر نہیں ہوما تھا اس کے اس کو رشوت کے ذریعہ سے داینے) تابو میں رکھا جاتا تھا۔ شمصلے ے انقلاب سے بعد سے اس خیال کو کہ بیت الوام کو رشوت کے ذریعہ سے مطبع کرنا چاہئے ادر بھی تقویت ہوائی۔ اس بات میں وال پول بلاوم بنام ہوا کہ اس نے رشوت ساني كويميل كو پهونيايا - جارج سوم كچه دال يول سے کم نہ تھا۔ اُس نے رشوت دینے میں اس قدر روپیر **مرن کیا کہ باوجود اس کی سخت کفایت شعاری اور** پارلیمنٹ کے رقوم کیرہ منظور کرنے کے جو عہدہ وارن عکوت على ماہواروں پر صرف ہوتی تھیں اُس کو بہت قرض لیا برتا تھا۔ وہ دونوں مدبیروں نینے شخوبین اور رشوت سے کام لیتا تھا۔ ہر ایک ضروری اختلاف راے کو وہ ایٹا واتی سامه سجفنا اور اراکین کو اینی خوامشوں سے واقعت كرا ديتا تھا - اس كے بعد بھى اگر اس كى خواہشوں سے اختلات کیا جاتا تو راے دیتے وقت اختلات کرنیوالوں کی فہرستوں کی جانج پرتال کی جاتی اور اپنے موافقین پر نزول عنایات اور نمانین کو منزئیں دی جاتی تھیں پھلامٹہ میں جرل کان دے (General Conway) اور دوسرے عبدہ داراک فوجی بادشاہ کے خلاف مرضی بعض امور بردائے

رینے کی وجہ سے اپنی مفدمتوں سے برطرت کئے گئے۔ ومم) بارلمن كي نيابت كي حالت ونيابت يارلين عني اہنی اسباب و وجوہ سی بنا پر جن کا اس کے قبل ذکراکٹر ہو چکا ہے نہایت خراب حالت میں تھی ۔ اضلاع اور شہروں کے نائبیں کی تعداد میں ابتدا سے غیر ساسیت چلی ارسی تھی اس پر طرہ یہ ہوا کہ سلاطین طیوڈر اُور اسٹوور نے اپنے زیر اثر لانے کے لئے کثرت سے ایسے شہروں کوحق نیابت عطاکیا جن کو سبب قلت آبادی و عدم الہمیہت حق مُركور نہيں ديا جاسكتا تھا اس لئے ان كا امرشر آئے نیرآباد برگیا اور بہت سے قدیم شہروں کے ویران ابوجانے سے جاں سے نائندے پہلے آیا کرتے تھے باوشام کے اختیار میں کثرت سے پارٹمینٹ کے اراکین کی خالی مجہیں المُكنين اور إس سے زیارہ جگہیں حقیقت میں غیرسرکاری لوگوں کی خانگی ملک بن گئیں بیض مقتدر خاندان توجیم اور آٹھ بلکہ دس سک نائب بھی کرتے تھے۔ اس طرح سے بیت الوام کے ایک نمٹ ارکان کو مخصوص لوگ يا بادشاً و مقرر محرا تعا - ازبكه بيت الوام كك ميسب سے زیادہِ متندر و مزز تھا اس کئے اُس کی رکینیت کے لئے لوگ جان دیتے تھے اور اسی سبب سے اہل دولت کی کوشش ہوتی کہ ان کو ساکنان شہر اپنی نیابت

<sup>(</sup>Borough) كانت مندرط فيمد من غير آباد فهر كي عرادي كي عد

ے لئے انتخاب کریں ۔ اس لئے دولت مند لوگوں سے شہروں کو بہت ردیبہ ملتا تھا۔ اول الذکر اشخاص کو سیاسیات سے مجر مطلب نه تها أن كي نظر حرب معاوضه برريتي تمي-جب یہ لوگ بطور نائبین شہر بیت العوام میں آتے تو ورباری محروہ کے ساتھ رائے دیتے تھے۔ اس سے کہ درباری مروه وضع وار اور ذي وجابت خيال كيا جامًا تقا- اليه جند شہروں کے نائبین کے سواے جن کی بلدیات کا بھی تقرر بادشاہ کی حانب سے ہوتا تھا۔ کثیر تعداد ایسے شہردں کی بھی مقی جو ابھی بھے ازاد تھے لیکن ان میں انتخاب کرنے والے تعداد میں کم اور راشی تھے۔ یہ ہوگ اپنی رایوں کو معمولی طور پر بیجا کرتے تھے ۔ اگر رشوت پہونجانے کی سبیل موجاتی تو سرکاری امیدواروں کی کامیانی میں شک نہ ہوتا۔ ان طالات کے سبب سے بیت العوام میں کوست این انتظام کرنے میں کا سیاب ہوتی تھی ۔ جان وکئس کی طویل اذبیوں كى وجه سے جو اس كو بہونيائى گئيں ظاہر ہونا ہے كہ بت اللح بادشاه رکی برایب تم کی مرد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جان ولكس كامق مله -جان وكس موشيار متقل مزاج اور انتہا بیند وگ تھا۔ وہ آئی سبری ( نام مقام) کا نائب اور ّ ایک اخبار مسمی نارته برش کا مالک کفا جل میں وہ لاردبیق له (Nomination borough) کا نبت بروی نوٹ مندرم فیمسہیں

تعریح کردی گئی ہے ۱۴

یر می وطن کیا کتا تھا اس اخبار کی اشاعت نشان میم میں لاردبیوٹ کے متعفی ہونے سے بعد بادشاہ کی تقریر س جس میں کہ بادشاہ نے فرانس سے ساتھ صلح ہوجانے برسیدیگی ظاہر کی تھی حلہ کیا گیا تھا۔ وہ توہین تعیز سخریر کے الزام میں ماخوذ کرلیا گیا گریہ نا جائز تھا اس لئے کہ کن پارلیمنٹ کو بغاویت خلاف سرکار یا کسی شکین جرم یا نقض ِ امن سے الزام کے سواے کسی دوسرے الزام میں نہیں گرفت ار كيا بأسكتا تفا- علاده برس أس كي الرفتاري عام حكسام گرفتاری کی بنا پرعل میں تائی تھی سینے ایسا مکنامہ اجس میں كى فاص تفص كا حواله نبي دياكيا تما ليكن اخيار مُكوره کے لکھنے والوں ، طبح کرنے والوں اور اشاعت دینے والوں کو گرنتار کرنے کا حکم تھا۔ اس قسم کے حکمنامہ کے ذریعہ سے اکثر اکردہ گناہ بھی گرفتار ہو سکتے کتھے میصل کالے میں سنگس بنیج کی عدالت نے اس قسم کے حکمناموں کو ناجائز کھھ آیا۔ للقائم من اس سے جوں اسے خلاف بیت العوام نے الما نفرت کی تحریک کو وگ فرقہ کی وزارت سے زیر افر جو اس وقت اس پر امور ہوگیا تھا منظور کیا۔

سلائے میں بیت الوام نے فیصلہ عدالتی تک کا انظام نے فیصلہ عدالتی تک کا انظام نے نیصلہ اخبار نارتھ بڑی نہ کیا بگی اشاعت نشان مے ہم اخبار نارتھ بڑی کی داے دے دی اور کی نبیت باغیاز تو بین تحریری کی راے دے دی اور اخبار خکور کو جلاد کے باعثوں جلوا دینے کا حکم دے دیا۔اور

س کو بیت الحوام سے خارج کر دیا۔ لیکن جب اہل انڈن يمعلوم ہوا كہ وكلس سے ساتھ بہت سختى ہو رہى ہے تو اس کے طرفدار بن گئے تاہم ولکس کو حکومت اور ت العوامر كے غيظ و غضب كے مقابل بيں اس قدر جراع ہو سکی سکہ عدائتی تحقیقات سے نتیجہ کا انتظار کرتا وہ انگلتا ، بھاگ گیا اور توہین تحریری کے الزام کی تحقیقاست كرانيك جرم يس اس كے لئے اخراج كى سراتجويز ہوئة ر سال کے بعد وہ انظلتان واپس ہوا اور مکل سنیکس ، جانب سے پارلیمنٹ میں بطور نائب روانہ کیا گیا۔اس میمی لاردوی متمد وزیر سلطنت کے خلاف توین تحریری کی اعت کی پاداش یں بیت الوام سے اس کو خارج سمودیا ا - جب ضلع مرل سيكس نے اس اكو دو باره انتخاب كيا . اداکین عوام نے اس کو رکنیت سے لئے نا اہل قرار دیگر س سے حریف کریل اولیل کو نتخب کر لیا ۔ یہ ان کا فعل روستوری تھا اس کے تکہ کسی بیت پارلینٹ کو اینارکن انتخاب كرنيكا حق حاصل نہيں ہے۔ ركيمنط محمياحت كي اشاعت - بادجود خود فتاوز بیت سے بیت النوام کو ایک جدید تغیر اننا پڑا جس سے

رنمینٹ کے اعمال پر رائے عامر کا زیادہ اثر ہونے لگا۔ یہ رمباحثوں کی اشاعت سے عمل پذیر ہوا۔ اس سے قبل بت الموام کے مباحث حی لمقدد مخفی رکھے جاتے ستھ اور مس کا

ایسا کرنا حق بجانب تھا۔ کوئی رکن اپنی ذات کو اپنے دلی خیالات کے اخفا کے بغیر محفوظ و مصنون نہیں خیال کرسکتا تھا۔ بہت اصیاط سے اخفاے راز کرنے کے بعد بھی خوشامی اور غلامی پیند اراکین اُن لوگوں پر جو زیادہ آزادی سے بحث کیا کرتے تھے مخبری کرکے شاہی عتاب نازل کراتے تھے۔ اس واسط اراکین عوام کی بادشاہ سے مستقل درخواست تھی کہ اگر پارلیمنٹ کی کارروائیوں کی خبریں اراکین کی تصابی فرمنظوری کے بغیر بادشاہ تک پہونجیں تو وہ اُن پر توجہ نہ کیا کرے ۔ اگر کوئی شخص اس قاعدہ کے خلاف پارلیمنٹ نہ کیا کرے ۔ اگر کوئی شخص اس قاعدہ کے خلاف پارلیمنٹ کی خبریں بہونجاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خبریں بہونجاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خبریں بہونجاتا تو اُس کو اراکین عوام کے خاص اختیالاً کی خلاف درزی کا مجرم تصور کیا جاتا تھا۔

 کی خبر پہونجی تھیں لیکن (رپورٹر) کیفیت نویں کو نقصاف و ضرر برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اور اُن کو ایسی دشواریاں پین آتی تھیں جن سے وہ مباحثہ کے دقت خبروں کو کمل و مفصل طور پر نہیں لکھ سکتے تھے۔ اس لئے کہ مخصر نوبیوں کو مباختوں میں شرکیہ ہونے کی اجازت نہ تھی بھرکیؤگر کمن تھا کہ تقریوں کو بے کم وکاست ٹھیک طور پر قلم بند کیا جاتا ، خبر نوبیں جن باتوں کو پارلیمنٹ کی تقریروں میں سنتے اُن کو اپنے حافظ کی در سے اور اپنے فرقے کے خیالات سے رنگہ کرتے تھے اس لئے ایسی خبروں کے نام سے اخبارات کو دیدیا کرتے تھے اس لئے ایسی خبریں اکثر غیرضی اور غیر کمل ہوا کی تقبروں کی حجروں کی مقیس ۔ ان خرابیوں کی وجہ سے انکان پارلیمنٹ کو خبروں کی طبح کے خلاف اصرار تھا ۔

لین اعائم میں ولکس نے بعض اخبارات کواکیا اور ترغیب دی کہ بیت النوام کی تقریروں کو اسماسے مقرین سے ساقہ شایع کیا کریں جس پر بیت مذکورہ نے اُن اہل مطابع کی گرفتاری کا حکم جاری کردیا۔مطبع والوں نے اس حکم کی توہین کی اور اپنے آپ کو حوالہ نہیں کیا بنابراں بیت مذکورہ نے بادشاہ سے درخواست کرکے اِن کی بنابراں بیت مذکورہ نے بادشاہ سے درخواست کرکے اِن کی مندرجہ فران گرفتار ہا۔ گرجب قر اور وجیبل آبھی مندرجہ فران گرفتار ہا۔ تو ولیس لندن کے شرک میلید اللہ میں اُن دی سٹی کی حیثیت سے اور خود میرلددلارڈسی اُن کی حیثیت سے اور خود میرلددلارڈسی اُن کی حیثیت سے اور خود میرلددلارڈسی اُن

فران مُركور كو مِس مِس كسى جرم قانونى كى تخضيص نهيس تھى جائز تبلیم کرنے سے صاف انکار کردیا اور ان وونوں قیدیوں كو رباكراديا - مريد دونوں بيت الوام ك اركان تھے اس فظ بیت الوام نے ان کو اپنے نشستوں 'پر بنات خود **حاضر ہوکیا** حَكُم دیا۔جب یہ لوگ پارلینٹ میں پہوننے تو اُن کو اِسی مقالم پر گزفتار کرے ٹاور (مبس) میں بینجدیا ۔ گران کی تانید این اراکین مقابل اور شہر انڈن نے اس تعد جوش و خروش ظاہر کیا کہ بیت الوام نے اس معاملہ کو اسی صریک بہونجاکہ چیوڑ دینا مناسب سمجھا صبح تقریروں کے جھاسینے کی نسبت اس رہانہ سے بھر کسی قسم کا اعراض نہیں کیا گیا لیکن خبر نولیوں کو اجنبی لوگوں کے طور پر مباحثوں میں تھے۔ رہنے کی اجازت تو تھی گر کوئی رکن تحریک کڑا تو وہ جلسہ سے اٹھا دیے جاتے تھے۔اس بیت یارلیمنٹ میں تقررہ كو بطور يادداشت كلمنا ممنوع تفا اس واسط اس كى جرب يقينا غيرمكل ہوتی تفيں ۔

جب یک کے معالیہ میں پالینٹ کی قدیم عارت رخی ایک علیمہ گلیری (برآمدہ نا طویل کرہ) خبرولیہ کے سے کئے ہیں بایا۔ اگرچ اہل مطابع کے جمارے سے صرف بیت الامراکی نبیت مصرف بیت الامراکی نبیت میں علی کی آزادی اسی وقت تا یم ہوگئی لیکن بیت العوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں کے نامولی بیت العوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں کے نامولی بیت العوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں کے نامولی میں تعریک سے اختلات کرنے والوں کے نامولی میں تحریک کی الیک کی الیک کی الیک کی الیک کی الیک کی کرنے والیک کی کی کی کرنے والیک کرنے والیک کی کرنے والیک کی کرنے والیک کی کرنے والیک کی کرنے والیک کرنے والیک کی کرنے والیک کی کرنے والیک کی کرنے والیک کرنے والیک کی کرنے والیک کرنے والیک کی کرنے والیک کرنے و

فہرتیں ماسی اور بیت الامرا میں اس قسم کی فہرتیں عصماء سے قبل باتا عدہ شامع ہونے کا انتظام نہیں تھا۔ محکر دستوری ترقی اور اہمیت کے لحاظ سے دکھیا جائے تو پارلینٹ سے مباحثوں کی خبر رسانی کی آزادی کم قابل قدر فہیں ہے البتہ حق نیابت کی اصلاح کو اس پر ترجیح ہے، بارلیمنٹ کے مباحثوں کی اشاعت اور مفحر کیات سے اختلاف کینے والوں کے ناموں کے جیب جانے سے اخبارخوانوں کو سیاسی ساخوں میں شرکت کا موقع ملتائے اس سمے پہلے ساسات کی نسبت لوگوں کے معلوات اس قدر وسی نہ تھے ادر نہ متقدمین کو اِن سے اس تعد کیسی تھی - اُس وقت سے گویا بیت العوام کی توت کا زوال آور مطابع کی توت کا عروج شروع ہوگیا۔جب پارلینٹ کے مفصل طالاست مینے گئے تو لوگوں میں اخبار بینی کا بیحد شوق پیدا ہوگیا۔ اور جب اخبارات کونکتہ چینی کے لئے زیادہ مواد کمنے لگا تو رأن كو منقيد كا بمي زياره موقع كمن لكا -

ان کو منتید کا بھی زیادہ موقع کمنے لگا۔
فامسس کا فالون توہین تخریری بابت موقع کے
پالینٹ کی خبروں کی آزادی اشاعت مروج ہونے کے
کئی سال بعد بارلینٹ نے ایک تانون جاری کیا جس
اخباروں میں سیاسی امور پر بحث کرنے کی آزادی اور
قوت میں فریہ ترتی ہوگئی۔ اصتاب مطابع کی سرگری
کم ہونے کے بعد سے نامہ محاروں کے لئے کوئی امر مانع آزادی

فران مُرور كو مِس يس كسى جرم فانوني كى تخضيص نهيس تقى جائز تىلىم كرنے سے صاف انكار كرويا اور ان وونوں تبديوں كو رباكرديا - گريه دونوں بيت الوام كے اركان تھے اس كے بیت الوام نے ان کو اپنے نشستوں پر بنات خود حاضر الوام م دیا۔جب یہ لوگ پارلینٹ میں پہوینے تو اُن کو اِسی مقالم پر گرفتار کرکے ٹاور (محبس) میں بھیجدیا ۔ مگر ان کی تانید میں اراکین مقابل اور شہر انڈن نے اس تعد جوش و خروش ظاہر کیا کہ بیت الوام نے اس سالمہ کو اسی صریک برونجاكر جوار دينا مناسب سجعا عجع تقريرون كے جماينے كى نبت اس زانے سے پھر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا گیا کیکن خبر نوبیوں کو اجنبی لوگؤں اسے طور پر مباحثوں میں حکم رہنے کی اجازت تو تھی گر کوئی رکن تحریک کڑا تو وہ جلسہ سے اٹھا دیے جاتے تھے۔اس بیت یارلیمنٹ میں تقریرہ كو بطور يادداشت كلمنا منوع تفا اس واسط اس كى جرب يقينا غيرمكمل بهوتي تقيل -

جب یک کے سیمیداد میں پالمیٹ کی قدیم عارت مرجی ایک علیمہ گلیری (برآمدہ نا طویل کرہ) خبروی اس کے لئے ہنیں بننے بایا۔ اگرچ اہل مطابع کے جمگرے سے صرف بیت الامراکی نبیت مرف بیت الامراکی نبیت میمی اطلاع دہی کی آزادی اسی وقت تایم ہوگئی لیسکن بیت الاوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الاوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت الوام میں تحریک میں الوام میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت نامولی میں تحریک سے اختلات کرنے والوں سے نامولی بیت نامولی ب

بہتری الاسلامی کے قبل اور بیت الامرا میں اسی قسم کی فہرتیں کے میں اور بیت الامرا میں اسی قسم کی فہرتیں کے معرف میں اور بیت الامرا میں انتخارہ میں میں اور بیت الامرا میں انتخارہ میں میں اور بیت الامرا میں انتخارہ میں اور بیت الامرا میں اور بیت الامرا میں انتخارہ میں اور بیت الامرا میں الامرا میں اور بیت الامرا میں الامرا میں الامرا میں اور اور بیت الامرا میں الامر

عصماری تبل باتاعدہ شامع ہونے کا انتظام نہیں تھا۔ اگر دستوری ترقی اور اہمیت کے لحاظ سے دکھیا جائے تو

پارلینٹ کے مباحثوں کی خبر رسانی کی آزادی کم قابل قدر نبین ہے البتہ حق نیابت کی اصلاح کو اس پر ترجیح ہے. یارلیمنٹ کے مباحثوں کی اشاعت اور مخرکیات سے اختلان

اور نه منقدمین کو إن سے اس تدر دکھیسی تھی ۔ اُس وقت کا سے گویا بیت العوام کی توت کا زوال اور مطابع کی توت کا

عرب شروع ہوگیا۔جب پارلینٹ کے مفصل طالاست چھپنے گئے تو لوگوں میں اخبار بینی کا بیحد شوق پیدا ہوگیا۔

اور جب اخبارات کونکتہ جینی کے لئے زیادہ مواد کمنے لگا تو اُران کو تنقید کا ہمی زیادہ موقع کمنے لگا۔

فاکسس کا فالون توہی تخریری بابت سام کا اور اور توہی تخریری بابت سام کا فالون توہی تخریری بابت سام کا خادد کے بارینٹ کی خروں کی آزادی اشاعت مروج ہونے کے کئی سال بعد پارلیمنٹ نے ایک تانون جاری کیا جرسے اخباروں میں سیاسی امور پر بحث کرنے کی آزادی اور قوت میں فرید ترقی ہوگئی۔ اصتاب مطابع کی سرگری کی مرگری کم ہونے کے بعد سے نامہ بخاروں کے لئے کوئی امر فانے آزادی

نه تما بجز اس کے کہ وہ تانون توہین تحریری کی یابندی کریں ۔ لیکن توہین تحریری میں بہت کچھ گنجائش تھی جب بات کو بیت الوام کے ارکان مقابل واجبی اختراض بتا تھے فرقہ برمبر حکومت اس کو باغیانہ ، توہین آمیز تحریف کریا تھا۔سیاسی مضامین سگاروں کی ازادی اور حرثیت زیادہ تر اُن مقتدر اُنخاص کے میلان طبع پر منجصر ہوتی تی جن کے تفویض منسوبہ الفاظ توہین آمیز کا فیصلہ کریاً ہواتھا عدالت نے توہین تحریری کے استفاثوں میں بارہ طے کیا کہ جوری کو صرف اس بات کا تصفیہ کڑا لازم سے کہ طرم نے مسوبہ توہین تحریری کی اشاعت کی یا نہیں ۔ اِس ہے ازیادہ اس کو کوئی اور فیصلہ مذکرنا چاہئے۔اوراشا توہن آمیز تحریے یا نہیں اس کا فیصلہ سکرنا جے کے ذمہ ہے اور چوکخہ جج کا خیال پہلے ہی سے بادشاہ کی طرفداری یں ہوا تھا اس قاعدہ سے ساسی مضامین تگاروں سکو سخت نقصان پہونچیا تھا۔ آرنسکن مشہور سرکاری وکیل نے اس کی وهجال اڑائیں ۔جس کے بعد فاکس کے قانون توہین تحریری نے اس کو منبوخ کردیا۔ قانون مذکور کی بنا پر قرار یا یا ہے کہ اس واقع تنقیمی کا فیصلہ کرنا کہ تحریر منسوبہ توہین آميزے كر نہيں جورى كا كام ب ن كر جج كا۔ اس كانتج یہ ہوا کہ سیاسی سباحثہ کے لئے اب کوئی تید باتی نہ رہی اور سیاسی مضمون تخار اب بانکل آزاد مو کئے کی ایراغران

کے عدر کی اُس کو ضرورت نہیں وہ نہایت ہے احتیاطی سے حکومت وقت کو برا بھلا کہ سکتا ہے ابترطیکہ اُس کی انتقال انگیز تحویر نقض امن رکی حد سک نه بهونجتی هو-امریکہ کے ساتھ جنگ ۔ بادشاہ کی طرف سے حکومت پر قابد یانے کی کوشش میں کبی کمی نہیں ہوئی۔ بادشا ہ کو جس تشمر کے وزیر عظم کی ضورت تھی وہ لارڈ نارتھ کی ذات سے پوری ہونی ۔ لارڈ نارتھ قابل اور متدین اور نهایت نیک نفس آدمی نفا گراس میں افلاتی جرات نہس تھی۔ بادشاہ اور وزراے سابقہ نے انگلتان کوشالی امریکہ کی نو آبادیوں سے افروا دیا تھا اور جنگ کا سبب یہ ہوا کہ اہل امریکہ پر ان کی رضامندی سے بغیرمحصول لكا ديا تها . بادشاه صلح سرف پركسى طرح آلاده نهيس تها بلکہ جاہتا تھا کہ نوآبادیوں کو نوجی غلبہ سے زیر کرے اور لارڈ نارفھ یاوجود اس رائے سے متفق نہ ہونے کے اس کے انصرام کے لئے بادشاہ کے ہاتھ میں کٹ بتلی بن گیا تھا۔ فرانسیسیوں نے نو آبادیوں کی مدد کی اور انگریزوں کو شکست کمیانی پڑی۔ جنگ جاری رکھنے سے توم خستہ و خراب ہوگئی تھی اور اراکین مقابل نے دوہری توت سے حل کرنا شروع کر دیا جس کے سبب سے الارڈ نارقھ کو اپنی ضرمت سے شنا پڑا۔ اس طرح بادشاہ کا باغی نوآبادہ کے ساتھ صلح کرنے سے انخار کریا اس کے لئے ایک ان

معیمیت کا باعث ہوا اور اُس کو اپنے تدیم وشمن وگر فرقه كا وست نگر بننا پڑا ۔ وزراسي بادشاه كي مخالفت كا ازسر بو آغاز ـ لاردُ نارته کنارہ کئی پر لارڈ راکنگہ نے وکٹ ونارت کو ترتیب ہ سکن اس سے بعد وہ ایکِ سالِ بھی زندہ نہیں رہنے که فوت ہوگیا اور اس کی بناکردہ کیبنٹ اس طر نوٹ منی کہ اس میں کے اکثر ارادہ کے کیے اور اصول بإبند وِكْ وزرا اپنے رہبر جاریس فاکس کی ہایت ہے بوجب اس سے دست بردار ہو سکتے۔ لارڈ شیلیورن نے جر قابلیت اور سیاست دانی مسلمه تھی . ایک ننی وزارت ترتیر وی نین وه غیر جانبرار تقا اس واسط اس پر دونول یا سے مکی ایک فرقہ کو بھی اتثاد نہ تھا۔ اگر دِگٹ ہوگ عقلمند؟ اور صبرے کام لیتے تو اُن کے لئے بھلائی کا زار سی اور ب اُن کی صدارت 'تھا یم ہو جاتی ۔ لیکن اُن کے رہنا فاکس ۔ ب مبری کرمے لارو نارتھ کے ساتھ ایک متفقہ وزارت بنا لطف ید که اسی لارو نارته کو چند روز قبل یبی حفرات شده سے برا بھلا کھا کرتے تھے۔ لارڈسٹیلیون کے ساتھیوں نے آ متعنی مونے پر مجبور کیا اور خود اس مشہور '' وزارت متفعہ یم شرکیب ہوگئے لیکن توم ان کی بے امتیاطی اور حرص سے سبب سے ان سے منفر ہو گئی ۔اس وزارت نے ہند کی نیم الكيب مسووه كانون بيت الوام مين بيش كيا بس سے بادشا

ريخ دستودا تخشتان

پخت ریج و تتب ہوا اس لنے کہ مسودہ ندکور میں مثابی خی "کی نسبت مبض مقامت پر نلے کئے گئے تھے ۔ جب بادشاہ اس مسودہ (قانون) کو بیت الوم یں نہ روک سکا تو اس نے بیت الامرا یں اس کو فنكست دينے كى مفان لى۔ اور ارل تيميل كو اختيار دیا کہ ارکان امرات بیان کیے کہ جو کوئی سبودہ قانون ہند کی تائید میں راے وے گا باوشاہ کا تمن سجھا طائے گا۔ بنابرال ارکان امرانے مسودہ کو نامنظور کیا گرجب بادشاہ کا کام کل گیا تو مس نے فاکس اور نارقه دونوں کو برطرف کردیا۔ بیت العوام سے بادشاہ کی مخالفت ۔ فاکسِر اور نارتھ کے ازیر افر بیت العوام میں مقیدر اراکین کی کثرت تھی ۔ ان دونوں کو الینے اثر کی بنا پر یقین ہو گیا تھا کہ بارشاہ جس کئی کو وزیر اظ بنائے گا ہم اس کو علیٰدہ کرا دیں سے لیکن بادشا نے اس مرتبہ نہایت عقلندی کی کہ اُس نے و آیمیٹ بڑے لارڈ چیتیم کے دوسسے فرزند کو اس خدمت سے نے نتیب کیا جس کی عمسیر اس وتت چوہیں سال کی تھی ۔ پت چندمہینوں تك نتظر رباكه مناسب موقع يأكر باركين كو برخاست کر دے ۔ لیکن اس مدت میں وہ بیتالوا

اریخ دستورا تکستان ۲۲۲۲

سے فرقہ کثیر سے خلات مرضی حکومت کرتا رہا ۔ أن دنوں بھی یہ طریقہ غیردستوری خیال کیا جا انتھا اور زانه مابعد میں حرف کیا مرتب اس کی تقلید کی گئی ہے۔ لیکن ارکان مقابلہ کے سخت علطی کی کہ حرافیت پر ظام کر دیا کہ ملک سے واوخوابی کرنگا نتجہ ان سے نئے خطرناک ہے۔ اس کئے ملک کی مرضی وریافت کرنے کی غرض سے یالیمنٹ برخاست کردیگئی۔ اور یٹ کے حب خواہش نمائڈ کے عام انتخاب نے آیے اراکین بت الوام میں بھیج جو اس سے ہم خیال تھے۔ وگ فرقہ مشکلہ سے انقلاب سے برمہ حکومت تھا لیکن اس انتخاب نے اس کو جمیشہ کے گئے ختم کردیا۔ اور بخ عصد قلیل کے جصالیسس سال تک اوگ لوگ فرمت سے محروم کرہے۔ ان کو دوبارہ قوت ایس وقت عاصل ہوئی جبکہ أنگلتان کی سباسی و معاشرتی حالت باکل بیل کمنی سلطنت کے اخیر زمانہ میں بادشاہ کا اثر بادشاہ نے وک لیکن یہ شکست تو دی لیکن یہ شکست أس شخص كى بدولت نصيب بهوئى برجو آرتيم اور بیوٹ سے بالکل نماف تھا۔ یک شکر کا متحل نہیں مو سکتا تھا اور بادشاہ بھی آیے وزیر کیر حکومت چلانے کی جرات نہیں کرتا تھا جس نے اسس کو

بیایا ہو۔ اس طرح وہ بٹ کے منصوبوں میں وست المازى كرفے بازر متانقا - گرايك مقرر بن سے احرار کرنے اور سمجھانے کا اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ انگلتان اور آپرستان میں اتحاد پیدا کرنے کی غرض سے بیت نے اسید افزا خیال ظاہر کیا تھا كر كيتملك كو يارلين بي داخل كرايا جائے گا-ليكن جب اس في إينا وعده ايغا كرا يا إ تو اس كو علوم ہوا کہ بادشاہ سیتھاکک کی آزادی سو سننایک نہیں ' جاتا۔ اس لئے پٹ نے استعفا تو پیشس كرديا للكن تصورت بني عرصه بين ابني خدمت بير والسيس تأكيا اور ساوا بادشاه كے عقل و حواسس ير بڑا اثر پڑے اُس نے اس مضمون پر دوبارہ زور دیا۔ تیط کی و فات سے بعد سخنداع میں باقیا نے گرین ول کی وزارت سے اس بات کا وعدہ لینے کی کوشش کی کہ یارلیمنٹ میں کیتھاکس کی شرکت کی کمبی تخریک نہ ہونے یائے گی۔ جب ان وزرانے وعدہ کرنے میں عذر کیا تو انہیں اپنی مغزول کردیا گیا۔ لین بادشاہ جنائی وجہ سے اپنی عمر سے آخر حصہ میں امورسیاست س سلسل شرکیک ہونے سے باز رہائے بارلمینٹ کی اصلاح کی نسبت ملک کی خواہش کا

مرصقاجا ا۔ وک فرقہ بادشاہ سے باتھ سے سکست یاراں بات سے بخوبی واقت موٹیا تھا کہ مکٹ کی نیابت یالیمنٹ ایس کافی طور پر نہیں ہوتی ہے۔ جیتیم اور ولکس دونوں نے نیابت پارینٹ کی اسلاح کی خواہش کی تھی۔ چھوٹے یٹ نے خد یر آتے ہی ایک مسودہ قانون اصلاح پیش کیا تھا۔ اُس کی فجیر تھی کہ جھوٹے شہروں سے بہتر اراکین چن کر اضاع اور برے شہروں کی نیابت کے لئے تقییم کر دیے جائیں - بہرطال وہ اس بات پر می رانی تھا کہ پاکیٹ برور کے مالکوں کو جن کی منسوخی منظور تھی معاوضہ دلایا جائے۔ ایسی معتدل اصلاح کی علانیہ نالفت کی بادشاہ میں ہمت نہیں تھی لیکن اس نے بیٹ کو بیت ہت کرنا چاہ۔ یک کے بیرو اس کے فالف تھے اور اس لئے اُنہوں نے مسودہ کو اسطور کیا ۔ اس کے بدہمی البیٹ کی اصلاح کے شعلق تجمی تجمی تحرکیات ہوتی رہیں لیکن خانفین صلح انقلاب فرانس کی زیادتیوں سے انترسے اسقدر متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے ان تحرکوں کو ایکے نہ جرصنے دیا۔ منهمی آزادی می ترقی - ندی تصب کی شدت میسی که شرموی مد مِن فَقَى ولين المُفَارِعُونِ صدى مِن إلى نبيل ربي فقى -لوكول مو میتفلک اور پروٹمیشنٹ- چرچ میں (مرببی رسم پرست) اور نان کن فرسٹ سے یرانے نہی شاظروں میں لطف نہیں آتا تھا۔ فاندان بانوور کے عبد سے تو نان کن فرسٹ بالکل مذہبی تازا دی سے ساتھ لیسسر کر رہے کتے

اور کیترلک کے خلاف اذبیت رسال توانین آخری مرتب مارج اول کی حکومنت میں بنے تھے تاہم عوام میں انجی اسقدر تعصب باتی رنگها تھا کہ ان توانین کو نمینی کزا خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ سر جارج سیوائیل کے تانون مجرید سُنځاہ کی رو سے روکن کیتملک کو جا کداد غیر قولم ر کھنے کی اجازت دیکٹی اور کتیہلک یا دری کی سزاے صبوقاً بياداش ادائى رسم نربى مسوخ بوئى-كيتهلك كو اسطرح ازادی مل جانے کے ان کا فرقہ مقابل برہم برکر بھگائے بریا کرنے رکا چنانچہ سٹائے کی مشہور شورشیں ہو گارون کی سر کرد کی میں طہور میں آئیں اِسی قانون کا متیجہ تہیں۔ ُبہر حال مذہبی روا داری کی ترقی جاری رہی پہانتگ که سافیاء میں کیتهلک اور ڈسندیس کی عباوت اور حصول مِلْک پرے سرایک قسم کی قید انہالی محمی۔ ممر انقلاب فرانس کے معکوس انرنے اس سے زیادہ ترقی مہیں کرنے دی۔

برطانیه عظمی اورآبرستان کا باریمنی انحاد برطانیه عظمی اور آبرستان کے بالمینی آخاد کو سنداء میں علی جامہ بہنایا گیا۔ سندی بالمینی آخاد کو سنداء میں علی جامب بہنایا گیا۔ سندی برستانی بارلینٹ کی محض ماتحانہ حالت رہی ۔ ایک آبرستانی قانون کی رو سے جو بڑانہ ہنری مفہم مرائی ورڈ بائی منگز لارڈ ڈ بی سوائے مسووات (قانون) الیہ مسووات (قانون) الیہ مسووات (قانون) الیہ

کسی دورے قسم کے قانون بنانے اور نافذ کرنے کی اجارت نہ تھی جبتک کر قانون مذکور کی نسبت پہلے سے آگریزی متشار شاہی سے منظوری ماصل نہ کرنی حائے جارج اول کے عبد کے ایک انگریزی قانون میں یہ او ما كُنا كَيَا عِن كُر برطانية عظمى كى يارتينت كو آيرشان كے لئے قوانین وضع کرنے کا حق عاصل ہے۔ ہنری گرائن آپرستانی رضا کاروں کی مدد سے اور امریکہ کی نو آبادلیوں کی پنصیب حنگ کے موقع کو غنیمت جان کر ان قوانین کی تنسینے کا فالد ہوا۔ بناہ برال سائے او میں راکنگہم کے عدد مکوت یں اُن کی مشیخ عمل میں آئی اور اِس طرح حکومت انگلیا نے آیرسانی پارلینٹ کے کافل اختیارات کو تسلیم کر بیا گر آیرستان کو اب بھی تومی ازادی عاصل نہیں ہوئی اِس کا بہلا سبب یہ تھا کہ اراکین پارلمنٹ کے انتخاب اور رکنیت يارلمينط كانق صرف يرو تلينتن منهب والول تك محدود تھا اور دوسرا سبب مھ تھا کہ آیرستانی بیت انعوام کی كير تعداد اراكين كا أتخاب باد شاه يا يا أثر خاندانول كا افتیاری تھا جو عموماً پروٹیسٹنٹ ہوا کرتے تھے۔ میسرا می کہ عاطانہ عکومت کے اعلی عہدہ وار لارڈ لفٹنٹ (نائب شاہ) اور اوس کے معمد خاص کے اختیارات کا مبدًا ترسیّانی بارلینٹ نہیں بلکہ باد شاہ سے اپنے رہنے کی انگریزی وزارت على اس واسط آيرستاني المور سياسي بر المكتاب كا

229

بهت اثر ہو گیا تھا اور مدتوں جاری را۔ چند سال مک تو رونوں مکوں کے تعلقات میں کوئی غیرنہیں ہونے یا۔ آبرتانی پارمنٹ کی حکتِ علی كيتهلك كے على ميں برنسبت ميلے كے زيادہ فياضانہ ادر حریت بیند ہوگئی اور اس نے اُن قوانین کو نسوخ کیا جکے سبب سے کتہلک کی آزادی عبارت، تعلیم اور جا ُراد غیر منقولہ کے حق حصول میں فلل اندازی کیحاتی تھی. أَكْرِجِ إِسْ بِالْمِينَا فِي الْ كُوحِقِ أَتَّخَابِ تُو وَإِ لَيكُنَّ ابِ بھی یہ روگ منتب ہو نیکے حق سے محروم یہ کھے گئے۔ اہم کیتبلک کی حالت نهایت غیر اطمنیان بخش<sup>ا</sup> حصد اُنہی لوگوں سے آبادِ تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں برانی آرستانی قوم تھی جس کو انگریز اور اِسکاجی نو آبادانِ آرشان سے مختلف سمجھنا جا ہے۔ تاہم متواتر ضبطیوں کے فریعہ سے ان کو بالکل اراضی ہے محروم کرویا گیا تھا۔ مرعبدہ و اقتدار نیز بار لمینے سے ہر ایک بیت اور شخصیات بلدی کی رکھنت سے ان کو خارج رکھا جاتا تھا۔ حکومت سے معینہ ندیب کے اخراجا کے سے اِن کو سالانہ وسوال حصہ اپنی آمدنی کا بطور محصول دینا بڑتا تھا حالائکہ کے لوگ اس کو انحاد سمجھے تھے۔ چند برس يهد نک إن كوكس بيشه وحرفه كي اجازت نهيس تفي اور نه این کی ملک و اطاک کی حفاظت کیجاتی تھی۔ ان باتوں کا فران کا لازی نیج تھا کہ آبرستانی کیتھک انگلتان اور پروٹیسٹنٹ

کی وشمنی پر تلے ہوئے تھے۔ اگر بروسٹنٹ کے تعوق ا اُٹھا دیا جاتا اور کہلک کو اُن کے حب مقدور حکومت سی شرک کر بیا جاتا تو اِس بات کا یقین تھا کہ برطانوا یالیمنٹ کیساتھ آررستانی یارلینٹ اتفاق و اتحاد سے کام نیل سکتی. اسیر بھی جدید خیالات تحریت و بے تعصبی نے اثر سے پروٹیٹنٹوں کا تفوق فطرتی طور پر محصت رہا تھا۔ مروهمیشنٹ عرامن ک اتباع میں خور ہی اس تفوق کو گھٹا تھے۔ جنظرے کہ اُس وقت کے لایق اور نیک نفس اُلمہ مربن کا خیال تھا پُٹ نے بھی کیہلک کی مالت ورسہ کرنی جاہی اور اب کوہ وقت آگیا تھا کہ آپرستان بارلمینٹ باوشاہ اور پروٹمیشنٹ حکومتِ امراکی ماتحت شہ ره سکتی تمی و انجها تو دونوں ملکوں میں اتحاد قائم ر کہنے اب كونسا زريعه باتى ره گيا تها ،

انقلاب فرانس کے سبب آرستانی سیاسیات بہت نازک مالت ہوگئی تھی الل طک فرانسی خیالا حربت کے دلدادہ ہوگئے تھے۔ آرستان کے نان کن فرم اور کیتھاک آیس میں شغق ہوکر اپنے طک کی جمہوری علی جمہوری علی جمہوری اصول پر قائم کرنا اور برطانیہ عظمی سے آزاو ہونا جا جمہوری اصول پر قائم کرنا اور برطانیہ عظمی سے آزاو ہونا جا جمہوری اصول پر قائم کرنا اور برطانیہ عظمی سے آزاو ہونا جا کھے۔ مرف کا فائمہ کردیا آ

ری مرویله کی بغاوت کی بھی وہی حالت ہوتی جوکہ معملیات رور مشاله کی شورشوں کا حشر ہوا تھا۔ در اصل آیرستانی کیتہلک کی یہ بغاوت اپنے پروٹمینٹ فاتحیں کے خلاف تھی۔ اِس کے فرو ہوتے ہی سے نے یروٹیشنٹ کے تفوی کو وائل کرنے اور آرستان کو وضع توانین کی آثاوی رینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ آرستان کی یالیمینٹ کو رشوت (ابرالاحتضاظ) کے وربعہ سے سمغیب وی عمی کہ ایک قانون جاری کرکے بنی ستی کو معدوم کروے۔ بموجب ترابط آناد طے یایا کہ ٹررستان آگرزی بيت العوام مين سو اركان اور بيت الامرا مين جار مرببتي اور اٹھا میں ملی امرا بہجا کرے کل امراکا طبقہ ان ملکی امرا کو انتخاب کرے اور یارلینٹ میں یہ اینے حین حیات نیابت کریں ۔ مکومت کا مقرر کروہ مذمب آپرستان میں کال رکھا گیا۔ انگلتان اور آیرستان کے اصول قانون ایک ہی ہونے سے ہیرستان کے قانون کے جواز کے نئے امتیاطی قانون بنانیکی ضرورت واقع نہیں ہوئی۔ دونوں سلطنتوں کو باہمی تجارت کے نئے کال آزادی مال مولی ۔ بیٹ جاہتا تھا کر کیتہلک برطانوی پارلینٹ کی رکنیت کے قابل ہو جائیں تاکر جمہور آرستان کے دلول میں اس اتحاد سے الفت بیدا ہو نیکن اس مقصد میں مارج سوم ک ضدسے اس کو کا میابی نہیں ہوئی-اسکے

تارخ دستوراً كلتان

انتیس سال بعد کیتہلک کو آزادی نصیب ہوئی اور وہ اسی سال بعد کیتہلک کو آزادی نصیب ہوئی اور وہ سمی بہت کشت و خون کے بعد جبکہ آیرستانی کیتہلک فرقہ کی مخاصمت انگلتان سے اسی برانی حالت بر بہنج فرقہ کی مخاصمت انگلتان سے اسی برانی حالت بر بہنج

جہوری خیالات کا استحکام۔ اِن تغیرات سے جو وضع قانون کا نیج ہوسکتے تھے زیادہ اہم توی اور سیاسی اثرات تھے جو جارج سوم کی سلطنت کے زمانہ میں محسوس ہونے لگے اس وقت سے زانے حال کے جہوری خیالات کا آ غاز ہوتا ہے۔ اِن خیالات کا کسی ایک مخصوص قوم پر اثر نہیں ہوا بلكه بورب كى كل تومول كي كوما يبه مشيركه المك تمي. أكر جه عام اسباب کی بناء پر جن کا ذکر کرنا بہاں مکن نہیں اِن خیالات كو لرقى موتى كئى ليكن بعض مخصوص وجوه بجى إن خيالات كے باعث ہوئے - (۱) اٹھارہویں صدی کے مشہور فرانسی مصنفیں کی تقریبات کا اثر (۲) ریاستهائے متحدہ امریج كى حمبورى حكومت كا قائم بونا (س) أنقلاب فرانس واقع بونا (م) انگلشان کی صنعت وخرفت کاحیرت انگیز انقلاب - اگر کوئی شخص انیسویں صدی کی انگریزی دستوری اینے کو مبخوبی سمجنا ماہا ہے تو اُس کے لئے ضرورہ کران اساب کی نسبت بھی مجلاً علم ما کرے ابدا ویل میں مخصر طور پر اُن کا وکر کیا جاتا ہے۔ (۱) المحاربون صدى كمشهو درائسية مصنفيل كالتر-اتعاربون صدی کے فرانسیسی مصنفیں اول اول مسیاسی اور توحی.

میال کی بجٹ میں انگلستان کے بہت معترف ستھے اِس کنے کہ انگریزی ادارات کی نسبت علم طامل کرنیکا اقوام یورپ میں جدید شوق بیدا مواسطا- مثلاً کے انقلاب کک اور اس کے بعد بھی کیکھ عصد کے بیرون مک انگریزی ادارات سے لوگوں کو کسی قسم کی رئیبی نہیں بیدا ہونے بائی تنبی بلکہِ غیر قومیں اِس سے واقف ک نہ تھیں۔ انقلاب مذکور کے جیند ہی سال بعب۔ انگلتان کی تیز رفتار ترقی نے دینا کو خواب غفلت سے چوسکا دیا اور لوگ ان (اداروں) کی طرف توجید کرنے کے ۔ وتیم سوم اور این کی نشانیوں نے فرانس کو محمزور کر کے انگلتان کو دول یورسیب میں سب سے اعلی بنا دیا۔ دوسری قوموں خصوصا فرانسیسیول افلاس کے مقابلہ میں انگریزوں کی مرفدالحالی نے دنیا کو حیرت میں وال دیا۔ اِس تقابل نے فرانسیسیوں پرجو انگریزوں کے ناکام رقیب اور بہت قریب کے پڑوسی تھے گہرا اثر کیا ۔ فرانسیسیوں کے لئے انگریزی قوم کے طالات کی تحقیق کرنیکا یہ پہلا ہی موقع تھا۔ اِس کے بعد اُن کو معلوم ہو گیا کہ انگریزوں کو سیاسیات، مزہب اور صنعت و حرفت میں اُس درجہ آزادی حاصل ہے جس کی ہوا تک فانسيسيوں كو نہيں گى اِس كئے اہل فرانس كے كئے . لازمی تھا کہ اِن اسباب کی بنا پر مبالغہ آمیزنتیجہ متنبط بیج د مرد انگلتان کی غطت کا اصلی سبب اُس کی محربیت ہے۔ محربیت ہے۔ انگریزی ادارات کے مطابعہ سے فرانسس میں اللہ قلم

أتش شوق حريت مشتعل هو گئي - ليكن فرانسيسي إبل حریت اللُّنَّے میں الگریزوں سے کہیں آگے نکل علمنے۔ فرانسیوں میں بہ نسبت انگریزوں کے زیادہ جوش ہے۔ فرانسیسی به نسبت انگریزوں کے زیادہ مغلوب انعضب ہوتے ہیں۔ علاوہ بریں سیاسی تجربہ کی تحمی اور ملک کی ہر انتظامی سے وہ اِس قابل نہیں رہے تھے کہ صحیح بتیجہ اخذ کر سکیں کہ ملکی خرابیوں کا علاج صرف ایک حربت نہیں ہو سکتی ۔ فرانسیسی ماہرین علم معیشت کے مسائل اقتصاوی کو اِس قیاس پر گھونا شروع کر دیا کہ اگر فطرت کو اس کی اصلی حالت پر حجمور ریا جائے تو پیداوار کی بے انتہا کثرت اور دولت نہایت عمرگی کے ساتھ۔ (انسانول میں) تقیم ہوگی ۔ یہ ساری خرابیاں سجارت اور صنعت میں قانون بنا کر مداخلت کرنے سے پیدا ہوگئی یں۔ رُسو نے جس کا مولد بے نیوا تھا اور جس نے فرانس کو اینا وطن بنا لیا تھا یہاں تک کھھدیا ہے کہ انسانی افلاس کا اصلی سبب تھذیب ہے ۔جس زمانہ میں کہ انسان وخيانه مالت مي تما وه نيك طينت عقلمند اور نوش حال ہوتا تھا۔موجورہ زمانہ کی تہذیب و تمدن کے ساتھ۔

موجورہ کوئیں بھی اس کے نزویک قابل نفرین تھیں ۔ اس کے خیال میں عام انتخاب کے دوران کے سواے ہر وقت اگریز بھی آزاد نہ تھے۔اُس نے ونیا کو سکھانا چا ہا کہ محکوم کی رضامندی پر حکومت بنانا چاہئے اور اِس بات پر غور نہیں کیا کہ تاریخی اسباب کی بنا پر مختلف قسم کی حکومتوں کو مختلف وقتوں اور ملکوں میں قابل وجیم خیال کیاجاتا ہے۔ اس کا سبب یہ نتھا کہ اس کے نزدیک سی قسم کی حکومت انجعی نہیں ہوسکتی جب سک کہ وہ ان "نظرتی حقوق" کے مناسب و موافق ہو جو بقول تروسو ہر انسان کی سرشت میں پائے جاتے ہیں -٢- رياستهائے متحدہ کی بنياد - غير ملكوں کے واقعات سے الگلتان کے طبقہ ساسیات در بہت " ہی کم اثر بڑا ہے۔ قرون وسطى مين تقريباً تمام يورب مين مطلق العنان تنخصى حکومتیں قایم تھیں لیکن انگلشان اور اِس کی ترمسایہ سلطنتوں میں سمندر عائل ہونے کی وجہ سے اس زمانہ کے آزاد ادارات کو انگریزی حکومت نے بر قرار رکھا۔ الينل اور سُيوت زرليند كي جمهوري سلطنتين إس قسدر جھوٹی تھیں کہ مشکل سے انگرزی سیاسی خیالات پر أن كا اثر يرسكتا تما - ملاوه بري إن مين امرا حكمان عقد-

الع نيجلي رايث ( من فطر الله Natural right - اسكل تشيخ ضيد كتاب بين وكيمي الم

لیکن ریامتہاے متحدہ کے تیام سے آبائی ملک کے سیاسی امور پر گہرا افریرا اس واسط کی اہل امریکہ انگریزول سے خویش و اقارب شخص جن کو علی و موکر از باره ماسد مهین ہوا تھا اور انجی شام ان کے بات انگریزی کانون اور وستور باقی تھے اور اُن کی آروری حکومت سے جس میں . شاهی امارت اور مزیس کا سردری طور پر تعین نهسید، ہوا تھا اہل برطانیہ کے داغوں میں ایسے نیالات تازہ ہو گئے جو کرا مول کی جہوری حکومت کے خاتمہ کے بعد اُن کے دنوں میں پنہاں تھے ۔اِس طرز حکومت کا اثر اُنگلتا يربهت زياده بوا إس كن كديهي خيالات بالآخران مخصوص نرہی خیالات کی فرع نئے جن کو اکثر انگریز نا ببند کرتے تھے۔ چونکہ بانیان اتحادِ ام یکہ نے بدید فرانسیسی اوسیب خصوصاً رُوسو کے شمریزت کا مطالعہ کیا تھا اِس لئے انہوں نے اینے ملکی وستورکی بنا اُن فرضی اصول کو قرار وی جن که بهر ایک نکک و ملت پر اطلاق بو سکتا ہے - اہل انگلشان نے آزادی کو ہیشہ اینا حق موروثی تصور کر کے اُس کا مطالبہ کیا ہے جس کی حفاظت مکمی رواج منشورات شاری اور قانون مهنسوعه جیسے اسلمہ سے کی گئی ہے ۔ گر اہل امریکہ کے خیال میں حریت انسان کا حق فطرتی ہے یعنے اس کی ہتی کے ساتھ اس حق کی بنا قائم ہوتی ہے اِس کئے یہ حق نا قابل انتقال ہے

بندا ایک شخص کی حربیت کو دُوسرا زایل نہیں کر سکتا ۔ س - انقلاب فرانسه - انقلاب فرنس اسل میں "روسو اور دُوسرے فلسفیوں کے اُن اصول کے عل میں لانے کی کوشش تھی جس کی انہوں نے تعلیم والتین کی تھی۔ ریاسہاے متحدہ کے قیام نے اس کی رفتار کو اور بھی تیز کر دیا۔ پہلے تو انگریزوں نے اس کو بیندیرہ نظروں سے دیکھا اور اُن کا خیال تھاکہ اس کے فریعہ سے فرانس میں رسوری حکومت کی بنا قائم ہو گی لیکن دوران انقلاب میں بعید ازعقل مسائل کی اشاعت اور شداید و مظالم کی کثرت سے اکثر انگر نیوں کو اس مخالفت و منافرت ہو گئی اور ان کے نزدیک فرانسیسی جبہوری حکومت توٹی چہاردہم سے زیارہ جابر اور ظالم نیابت ہوئی اور فتور بیط جس کی سیمی انوازش تھی کہ فرانسیسی معاملاست میں وست اندازی نہ کرے فرانس سے جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اِس جنگ میں انگلتان اور فرانس کے درمیان تنیس برس کے الرائیاں ہوتی رہیں ۔اس کے سبب سے انگلتان کو سخت مصائب جھیلنے بڑے مصیبتوں کا نتیجہ عام بجینی ہوئی اور بیمینی کے بڑے متائج کو روکنے کے بٹے جبر استعال کرنا بڑا۔ دوسری خرابی یہ ہوئی کہ عرصہ درازیک آشوب فرانس کی یاد نوگوں کے دنوں میں تازہ رہنے سے انگلستان میں مزاری کے متعسلق کوئی مفید قانون نہیں بننے یایا - حکومت اندنوں اس قدر خایف ہوگئی تھی کہ مسلہ اصلاح کو خواہ

بحتنے ہی معقول وجوہ پر کیوں نه طلب کیا جاتا حکوست کی رشمنی اور بینکنی پر محول کیا جاتا تھا۔ تا ہم انقلاب فرنس کا آخری اثر انگلتان کے جمہوری خیالات کے حق میں مفید نابت ہوا ۔ انگرزوں کے ایک بڑے بڑوسی ملک میں جمہوریت کی فتحندی نے اُن کی جہوریت کی ترقی میں مرو دی۔ انیسوی صدی میں انگریزی انتہا بیند فرانس اور ریاستہاہے متحدہ سے جوش ولولہ کا سبق حاصل کرتے تھے۔ ه منعت و حرفت میں انقلاب - الخصار صوبی صدی کے درمیانی حصہ میں صنعت وحرفیت میں انقلاب تمروع ہوا - اس کے قبل اہل انگلتان کا فاص مشغله زراعت تها - لكب مين ضرورت سس زیاره غله کی بیدا دار ہوتی تھی اس واسطے اس کی بری مقیدار مالک غیر کو جاتی تھی ۔ مصنوعی اشیا رست کاری سے تیار ہوتی تھیں جن کو کارگیر اکثر اینے گھروں میں تیار کرتے تھے۔ دست کاری زیادہ تر رہات میں رائج تھی۔اِن کا مالک خود مزدوروں کے ساتھ نتسریک رکمر کام کرتا تھا۔ دستکاری کے ساتھ ساتھ اِس کا مالک ایک آوجہ کھیت کی کاشت بھی کرنا تھا۔ کلوں کا بہت کم استعمال ہونا تھا۔ برے برے کارخانوں کائس وقت نام و نشان کا نہ تھا شہر بھی بہت ہی کم اور چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ۔ صرف برے بندرگاہوں کے سواے جیسا کہ آنڈن اور برشل ستھے۔

باب دو ازوسم

ووسرے مقامات پر ائس ورجہ کے بڑے تجار اور ساہوکار نہیں نظر آتے تھے جس درجہ کے کہ مالکان اراضی ماللار ہوتے تھے ۔ ابھی تک زمین ہی ماید دولت و وجاہت سجعی جاتی تھی اور اس وقت بھی مالکانِ اراضی ہی كا فرقه سلطنت مي سب سے زيادہ مقتدر تھا۔ انشارصویں صدی کے درمیانی حصہ اور اس کے بد سے حالات میں تغیر پیدا ہونے لگا۔ ہر ایک فرور اور مفید صنعت میں جیئے جیسے زمانہ کو ترتی ہوتی گئی ویے ہی کلوں کا استعال ہونے لگا۔ کلوں کی ترقی سے کارخانوں کی ابتدا ہوئی اور اِن کے سبب سے چھو بیانے کے بجائے وسیع بیانہ پر مصنوعات تیار ہونے لگے۔ مالک دکارخانه) پہلے کی بہ نبت زیادہ کارگر نوکررکھ۔ سکتا تھا اور بحائے اس کے کہ خود دستکاری میں معرون ربت ابنا زیادہ وقت کارخانہ کے اہتمام اور کام کی گرانی میں مرف کرنے لگا۔ صنعت میں اس قدر جلد تغیر اس سے ہوا کہ لوگ محا یہ کا زیادہ استعال کرنے لگے جو توت محرک کا کام دیتی ہے۔ دخانی قوت کے استمال سے وہی ملک دوسرے سب ملوں پرفوقیت يجاتا ہے جس میں جلانے سے لئے ایندھن کثرت سے ہو-اس طرح صنت و وسنكارى ميس الطّلتان كا درصونا مے سب مکوں سے بڑھ گا اور یہاں کے صناع اور

تجار دولتمندی میں مالکانِ اراضی سے سبقت سے گئے۔ طبقة متوطین کو ایسی قومی اور سیاسی وجادست طعمل ہوئی جو اُن کو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ صنعت و وستکاری کان کنی اور جازرانی کی ترقی کے سبب سے شہر اور دیبات کی آبادنی کی نسبت میں بھی فرق پیدا ہونے لگا۔ آگرب اضلاع کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا لیکن جس سنرت سے شہروں کی آیادی میں ترقی ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صنعتی اغراض سے مالک صنعت کو فردوروں کی جاعتوں کے قربیب رہنا پڑتا تھا اس طرح اکثر مقامات میں اور خصوصاً شالی انگلتان اور اسکاط بیندسے بیت حد یں بڑے بڑے شہر بن کئے ۔اس تغیرنے یادگار زانہ افرات پیدا کے ہیں - بڑے شہروں کے رہنے والوں کا ب نبت اضلاع والول کے ساسی تیزات کی طرف جمیشہ زیاده میلان بوتا به اور وه زیاده طباع اور کمت چین ہوتے میں ہے اُن لوگوں پر رسم ورواج کا بھی سم اِنٹر ہوتا ع اور جلد طُعِرا جاتے اور برہم ہو جاتے ہیں۔ انگلتان میں یہ فرق ریادہ نمایاں نظر ہما تھا اس لط کہ اکثر شهر بالكل نوآباد تھے - ان شهروں بیں نہ تو قدم ادارا اور روایات تھے اور نہ ایس کوئی جاعت تھی جو صدیوں تک ساکنین بلادکی ریخا رہی ہور اس واسطے الیے

المرجبوري خيالات كا مركز بن گئے -

بف ایسے شہرجن کی عظمت صنعتی انقلاب سے سبب سے پیدا ہوگئ تھی قدیم زمان میں پالیٹنٹی بلاد تھے اوروہ بیت الوام میں اراکین بھیجا کرتے تھے۔ چونکہ ان میں کے اکثر شہر اُس زا نہ کے لاظ سے جب قدیم طرز کا حق نیابت بلاد کے لئے تا یم ہوا تھا معمولی قریے تھے اس سنے اس میں اُن شهروں کسے بھاظ آبادی و وسعت گوما پارلیمنٹ میں *غایندے نہیں بھیجے جاتے تھے ۔ چنا ن*یہ ٹیڈز اور مینچشر جمہ قدم سے متاز علے آتے تھے البین ( نا یند کے ) نہیں جمیع سکتے تھے ۔ اس طرح سے ملک، کے ایک بڑے تحارتی اور صنتی حصه کی پارلینٹ میں بہٹ کم نیابت ہوتی تھی صالاکہ یه لوگ عقل و منرشدی اور مستندی مین آن چند فاندانول سے بہت بڑھے ہوئے۔ نے بو اُکٹ پروز کے مالک تھے اور جنہیں بلا وج نیابت کا زیادہ حق حاصل تھا۔ اس کئے اصول انتخاري بري السائل كي غرو الله السوس مولي - إمالح

بالیمنٹ کو صندتی انفلاب کا پہلا سیج ہمجھ جائے۔
اس انقلاب کا دوسرا نیتی اصلاح بلدیہ ہے اس کے کہ
ان نوآباد اور ترقی یافتہ شہروں میں مقامی حکومت کا
کوئی معقول طریقہ نہیں تھا۔ اُس وقت کی عظم الثان
بندرگاہوں اور صنعتی شہروں کی ضورتوں کے لئے حصہ ضلع
اور پیرش اور موضع کے تدیم اللہ سے اِدارات نہا بہت

ناموزوں تھے۔ اِن شہروں میں کثرت سے مغلس آومی اس درجہ عسرت میں بسر کرتے تھے کہ اِن سمے لئے نہایت معمدی شہری طرز کی زندگی کی خروریات کا مہیا کرنا بھی مكن نه عما - مركول كي هردو جانب پيدل علي والول ے لئے راستے کا اور مکانات کی بدرووں کا کونی معقول أتظام منه تقا اور نه پولیس بی کافی مقدار میں عقی کم جرائم کا انداد کرسکتی اور نه عوام کی تفریح و تفرج کے واسط باغات اور محصور سبزه زار کھے ۔ تبہروں کے وہ محلے اور مصے جاں مردور اور کارگر رہا کرتے تھے نہایت کثیف حالت میں تھے اور ہماری اور تکلیف کا گھر بے ہوئے تھے ۔ابتدا میں تو ہر ایک شہرنے اپنی أتظامی حالت درست کرنے سے لئے منفرواً کوسٹسش کی اور پارلینٹ سے اینے لئے مخصوص قانون کو جاری کرانا چالم لیکن جون جوں زانہ ترقی کرتا گیا اس بات کی فردت محسوس ہونے گلی کہ یورے ملک کے لئے با قاعدہ طور پر حکومتِ بلدی کا انتظام مونا عاضم +



تمہیدہ۔ اس مت یں جو جارج سوم کی دفات سے شروع ہو کر ہارے نرانہ کا بہنجتی ہے اِس کشرت اور وسعت سے وستوری تغیرات عمل میں آئے ہیں کہ انگلستان کی تاریخ میں اُن کی نظیر نہیں مل سکتی۔ قانونی تغیرات اور جدت کے لحاظ سے اُس دور کا نارمن تغیرات اور جدت کے لحاظ سے اُس دور کا نارمن فتح کی مت یا اصلاح نمہب کے زانہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اُس زانہ کے تام تغیرات اور جدتوں کے معائم سے بایا جاتا ہے کہ اُن سب کی منزل مقصود ایک می سے بایا جاتا ہے کہ اُن سب کی منزل مقصود ایک می تستائہ جبوریت کہ انگریز سے سالک کہ انگریز سے بینے سکتا ہے۔ جب تک کہ انگریز حریت اور فک گیری کے لئے فرانسیمیوں سے نہرواز انگریز حریت اور فک گیری کے لئے فرانسیمیوں سے نہرواز انگریز

444

تاينح وستورانكلستان

سرتے رہے جمہوریت قائم کرنے والی قوتیں وہی رہیں اور جب فتح والراوی آئ آئی جنگ کا خاتمہ کر ویا تو اُن قوتوں کو اُجھر نے کا موقع الله اور اُس زمانہ سے ابتک

قوتوں کو آبھر نے کا موقع کلا اور اس رہانہ سے ابتک یہہ قوتیں کلک کے دستور پر ابنا عمل کر رہی ہیں ۔ یہانی ندمبی خصومتوں کے مثِ جانے سے اب لوگ

کا ایک بڑا حصہ صنعتی انقلاب کی بدولت شہروں میں آباد ہوگیا تھا ظاہر ہے کہ دیہا تی لوگ رسم و روایات

کے نریادہ بابند ہوتے ہیں اور ساکنین شہر کو عام طور بر ابنی حالت کی دستی کا خیال لگا رہتا ہے جس انقلاب سے سبب سے بیشہ ور اور مزدور بڑی بڑی تعداد میں ایک

میں سے مصلے ہی انھیں۔ کے باعث ان میں یا ہی اور اور خوش نظمی بیدا ﴿ مُرَانِي وَرِ اسِ یہ بشرعِ اجرت برمقاع اور سیاسی طالت میں تغیر بیدا کرنے کے لئے باہمی امداد

کرنے گئے۔ بڑھنے آور لکھنے کی عام اشاعت اور افہاروں کی غیر معمولی کشرت اور سیاسی فرتون کی تنظیم میں قالمیت کے اظہار نے جہور میں سیاسیات کا غیر معمولی کہ میں سیاسیات کا خیر معمولی کے انگری کا میں سیاسیات کا خیر معمولی کے انگری کا میں سیاسیات کا خیر معمولی کے انگری کا میں میں سیاسیات کا خیر معمولی کی سیاسیات کا خیر معمولی کے انگری کا میں کا کا کھیل کے انگری کا کہ کا کی کا کہ کا کا کہ 
شوق بیدا کر دیا ۔ ووسرے ملکوں سکے جمہوری خیالات کی ترقی نے بھی انگلت یا بید اینا افر ڈالا ۔

یس دور کی تام قانون سازی کو صرف ایک باب میں مفعل بیان کرنا ولشوار ہی نہیں بلکہ نامکن ہے ۔ اس یے اس کی نبت سرسری اور مجل طور پر تکھنا شاب ہے ۔ مخصوص دستوری تغیرات کو حسب نوبل فصلوں میں منقبيم كيا جاتا ہے د-

ابه ترُّ تی مساوات ندجی -

٢- اصلاح يارليمنت -

سر حکومت کیبنٹ کا مزیہ استحکام اور محکمہ جا ہے عاطانه مس تبديلياس-

ہم۔ مقامی نظم ونسق کی اصلاح ۔

ا - شرقی ساوات مذہبی - ادیر ذکر آچکا ہے کہ جنگ فرانس کے نشروع ہی زمانی کیشھلک اور نان کن فرسٹ کی عباوت اور ان کے بچوں کی تعلیم اور اُن کے حصول بک پرے سب تسم کے تیود اٹھا دعے گئے تھے۔ امس کے شروع زمانہ سے جانج سوم کی وفات تک نہیں مساوات کی ترقی رئی رہی ۔ تاہم چند رعایتیں ضرور ملیں اسلامات میں سامرش کیتھلک کو اجازت ملی کہ اگر کوئی کیتھلک وونوں پالیمنٹوں کے متحد ہونے کے قبل آپرستان میں دیانی یا فوجی خدمت پر مامور ہو سکتا تھا تو انگلستان س بھی امس کو دیوانی یا فوج کے عسلاقہ میں خدمت مل سکتی ہے۔ فوجی اور بحری عهده واروس کا قانون حلف بابته تحلیلاتم

کی طروسے کیتھلک اور نمان کن فرسٹ کو فوج اور مجربہ میں -ہر ایک قسم کا عہدہ طنے لگا۔ سکین قوانینِ آزمایش ( مدہبی) وشخصیات جنگی رو سے سرکاری ندیب انگستان کے مطابق رسم عشائے ربانی ادا کرنا لازم تھا (اور جو سکاری اور بلدی بطازمت کے یئے شرط المیت سجھا جاتا تھا) ابھی تگ مسوخ نہیں ہونے یائے تھے لیکن جن لوگوں کو بہ مجبوری اِن قواتین کی خلان ورزی کرنے کی ضرورت ہوتی اس کو تانون معانی جاری کرمے اُن کے افر سے بچایا جاتا تھا۔ بادشاہ کی صدارت مزیبی کا حلف لینے کی ضرورت ابھی تک باقی تی اس واسطے کیتھاک نہ تو سرکاری خدمتوں پر مامور ہوتے اور نہ بلدیات کی رکنیت کو انجام دے سکتے تھے۔اور اولیا کی پرستش نه کرنے اور مشکهٔ استحاله کے خلاف اقرار کرنے کی ضرورت سے ابھی تک کیتھلک یارمینٹ ے ہرایک بیت کی رکنیت کے قابل نہیں سفے ۔ کیتھال کو یالیمنٹ میں منتنب ناتبین روانہ کرنے کا حق آیرستان میں ما ہوچکا تھا لیکن انگلتان میں یہ لوگ اِس مق سے محروم في مختصريه كه كيتملك اور نان كن فرست سو قانون کی بارمکیوں اور خصوصیات کی وجہ سے بہت کری مصیبیں جھیلنی پڑتی تھیں ۔ اِن مصائب کو مس موقع پر بیان کیا جائیگا جبکہ ہم اِن خرابیوں کے منع کرنے کی مدہروں کا ذکر کریں تھے ۔

بتورأتكنتان إب سنيروبهم 440 مُلَاكِمُ مِن أَزُهُ الشِّيءَ شَاعِقًا مِنْ كَالْحُمَّا وِيا أناء قوانين ازايش اور شخصيات كي تنسيخ كي نسبت بارا رہ دیا گیا اور اس کے متعلق آخری تخریب بیش ہو کر بس سال گزر کھے تے ۔ جاتے جہارم سے عبد سلطنت ، ویک لوگوں کی قوت ایس ضعف اور در ماندگی کے بعد فاکس کی جلد بازی اور انقلاب فرانس سے پیدا ہوگئی ، یعود کرنے لگی تھی۔ ان کے رہنا لارڈ جان رسل نے ی مساوات کی لڑا ئی کو مشاکلت میں تازہ کیا اور تحریک که توانین آزمایش و شخصیات پر غور کرنے کے لئے ایک س قائم کی جائے ۔ با وجود ولینگٹن کی حکومت کی جانب ، خفیف مخالفت کے یہ تحریک بغلبہ آرا منظور ہوگئی۔ ی کے بعد ہی رس نے ایک مسووہ قانون عشائے ربانی نیخ کے متعلق بیش کیا ۔ انگلستان میں سرکاری خدمت پر فی شخص امور نہیں ہو سکتا تھا جب تاک کہ وہ عشائے نی کو حسب رواج فربب سرکاری (پروٹیسٹنٹ) نہ لیوے عودہ نیرکور کی دوسری قرائت بھی سیت العوام میں بلاتنا لور ہو گئی ۔ مشریکل جو بعد کو سررابرٹ بیل ہوا توری فرقہ بیت العوام میں رہبر تھا اور ول سے ندمبی آزا وی کا می تھا اس نے اس فرقوں کو جو لارڈ جان رسل کے سورہ مع سخت مخالف تھے سمجھاگر راضی کر لیا کہ وہ سرایک مقر کرده ( بروٹیسٹنٹ) نیب کو ابنی حکومت اختیار اور اشر سے جو اس سرکاری خدمت کی وجہ سے اس کو عال جوتے ہیں کسی طرح کا گزند نہیں بہنجائیگا ۔ اس اقرار میں ' عیسائی فربب کو سیا سمحکر اقرار کرتا ہوں ' کے الفاظ اضافہ کئے جانے سے یہودی اس قانون سے مستفید نہ ہو سکے ۔ نیکن نان کن فرسنٹ اس قانون سے مستفید نہ ہو سکے ۔ نیکن نان کن فرسنٹ لوگوں کو بلدیات اور سرکاری طازمت میں شریب ہونیکی

کابل آزادی مل گئی۔ **قانون رفع عدم قابلیت کتھاکے مجربی کا لئ**ے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انگلیتان اور آبرستان کے اتحاد کے بعد پیٹ کا ارادہ کیتھاک۔ بوگوں کو کامل سیاسی آزادی عطا کرنے کا ہو گیا تھا لیکن اُس کو بادشاہ نے اصار کے مقابلہ میں الک اُٹھانی بٹری ۔ رومن کیتھلک کے دلوں سے بیگ کے امید افزا وعدے کبھی محونہیں ہوئے تھے۔ انگلتان اور اسکاٹ لینڈ کے کیتھلگ تو کم ہونے کے سبب سے میں مساوات انگنے بھی تو کیا اثر ہو سکتا تھا البتہ آپرستان میتخلک كى كشرت سے الكريزوں كو غدر كا انديشہ بيونے لگا۔ وسينيل او کانیل آیرستان کے ایک بیرسٹر نے کیتھلک ہوگوں کی ایک انجن قائم کی جس کے اکثر اراکین آیرشان کے کیتھاک تھے۔ ملک میں جا بجا کیتھلک کے جلے منعقد بہتے تھے اور کیتھلک مقرین نے اشتعال اگلیز تقریری کرنی شروع کردیں ۔ اِس كيتعلك انجن كي قوت سيلي بهل أس وقت محسوس جوتي جب

معاملة بن ضلغ تعلير كى سابت يارايمنت كے لئے انتخاب ہوا ہے۔ مشرفیسی فٹز جیرالڈ نے جوپر ٹیسٹنٹ تھا اورجس کی ذات سے اس کے ہموطن خوش مے ڈیوک آف دلینگش کی حکومت میں مجلس تجارت کی صدارت بتبول کر کی تھی ایس کئے آئی کی بیت العوام کی کمنیت نصم ہو گئی تھی اور اسکو اینے ایس کو دو بارہ منتخب کرانے کی ضرورت تھی۔ اوکانیل نے اس کے مقابل میں اپنے کومنتخب کرانا طایا۔ اس کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ اگر اس کا انتخاب بھی ہوجاتا تو دہ پارلمنٹ میں نہ بیٹھ سکتا ۔ سکن اپنے کو مدمقابل بنانے سے اس کو یقین کامل تھا کہ اتخاب کا نیتھ کیشفکک کی توت کو منابت کرنگا اور یارلیمنٹ کا رکن منتخب ہونے کے بعد اگر اس کو بینے سے انکار کیا گیا تو یہ امر اس کے مقصد و تخریک (مریت کیتھلک) میں مد ومین ہوگاراس کے مریف کے مقابل میں اس کا انتخاب بے انتہا کرت آرا کے ساتھ کیا گیا۔ اس انتخاب کے جوش سے ویوک ان والگٹن اور ائس کی کیبنت کی انجویں کھل گئیں اور ان سے ماللہ كرف كى وشوارى محسوس بوف لكى اور بغاوت كرف برتام اہل آئر تان آمادہ ہو گئے ۔ لیکن شورش کوفروکرنے کے لئے برطانيه عظمیٰ کی پوری متفقه قوت کی ضرورت عمی مگر برطانیظمی کے مختلف فرقے اس مثلہ مقاومت پر متفق نہ تھے۔بالآخر و المراكم الله اور سر رايرت بيل ك لي ووصور توسي بابسنرديسه

سوائے تیسری شکل کار برآری کی موجود نه تھی یا تو آن کو فانہ جنگی کے لئے تیار ہونا پڑتا یا کیتھاک کی خواہش کی تکیل کرنی پڑتی ۔ انہوں نے صورتِ نانیہ کو اختیار کرنے کا فیصلہ تو کربیا لیکن دوسروں کو ترخیب دینی بہت مشکل تھی چنانچہ شاہ جانج پہارم کفظ رہایت کو گیشھلک کے حق میں سننا تک نہیں چاہتا تھا اور ایسا ہی اکثراساتفہ اس تجویز کے سخت مخالف تھے اور بہت سے امرائے ونیوی اورحب بیان بیل اکثر عوام انگلیتان کے مخافین ر مایت کے ہم خیال ہو گئے تھے مگر وگ فرقہ کے دارت کے ساتھ ہو جانے سے موافقین رعابیت کی بیت العوام میں کثرت ہو گئی ۔ بیت الامرا نے بھی اس کثرت اور ولنگٹن کے ذاتی اثر کے سبب سے زیادہ می لفت نہیں کی ۔ باوشاہ بھی اینے انکار پر ان اثرات کے مقابل میں زیادہ زور نہ دے سکا علاوہ بریں اس مسودہ کی نبت انکلتان کے کل جہور کی رضامندی بدریعہ برفاست بارمنت و انتخاب نو مل نہیں کی ممنی تھی لبندا اس کی لحواہشوں کی نیابت نہ ہونے سے مسودہ فدکور کی مخالفت اس مد تک ختم ہو گئی اور یہ مسودہ جس کی خاص غرض کی شملک کی ولجو ئی تنی منظور ہوکر قانون بن گیا۔ جس کی روسے برطانیہ علی کے فرقہ کیتھلک کو حق اتخاب ماس ہوا اور بر كانيه على اور آيرستان كے كيتملك يارلين ميں شرك

كر لئے كئے اور يہ لوگ بجز ندہبی عدالتوں اور تین طبیل القدر وبدوں کے ہر ایک قسم کی سرکاری اور بلدی خدست پانے سے منتق قرار دئے گئے ۔ جن طرے عبدوں سے کیتھاکب فارج سجع جاتے ہیں وہ لارڈ نفٹننٹ آن آیر لیٹ ا ور ابنگلتان و الرستان کے لارڈ جانسلر (میملس نعفت) ی خدمتیں ہیں۔ سرگرم پروٹیٹنٹوں کے وسوسے کم کرنے کی غرض سے نہ کہ سیاسی ضرورت کی بنا پر اس قانون میں بعض فقرے جیزوٹ اور دوسرے چھوٹے مرمبی وَقُولَ مَ خُلاف والله عَلَي عَلَي ما الرج اس قانون سے رومن کیتھلک اور پروٹیٹنٹ کو ایک ہی درجم کی ساسی آزادی مل گئی لیکن جبر و تشدد کے خوف سے مجبور جوکر تا نون مٰکور کو بعد از وقت جاری کرنا پٹرا اگر يهي أيك قرن بيشتر نافذ هو كيا روتا تو زياده مفيد ثنائج پیدا ہوتے۔ اس لئے اہل آپرستان کی بیجینی کم کرنے کے بجائے اس نے اُن کے مطالبات یں اور بھی اضافہ کرویا اور اہل آپرستان کو اس سے سبق سیکھنے کا موقع ملا کہ مکومت وقت سے کسی امر کی اصلاح کرانی ہو تو لوگوں کو چاہے کہ اس کے خلاف انجنیں یا اتحاد قائم کریں -(Quaker) مورے وئین (Quaker) اول المنط (Separatists) فرقون كا يارليمنط مين شركيك كرليا جانا - ان ندي فرقون كوكس خاص

قانون کی بنا بر یارلینٹ کی شرکت سے نہیں محروم کیا گیا تھا بكه ان كے اخراج كا باعث يارلينٹي طرز عمل تھا۔ مرايك ركن بحو مارلينط ميں بيٹھنے کے قبل بادشاہ كى وفا دارى كا طف کرنا ضرور تھا اور یہ جاعتیں اپنے عقائد کی بنا پر ملف كو عام طور بر مكروه و ناجائز خيال كرتي تفيس ببر مال ستبدية کے قبل ان کے ساتھ کوئی قانونی رعایت نہیں سرتی ممئی لین اسی سند میں بہلی اصلاح شدہ پارلینٹ نے ایک کویکر مشریز کو امازت دی کہ اس متمرہ طلف کے بجائے وہ ایک سادہ اقرار صالح کرے اسی سنہ کے ایک قانون اور محصفات کے ایک دوسرے تانون کی رو سے جملہ نان کن فرسٹ توگ جنہیں مثل کوکرون کے حلف لینے سے مرہبی احتیاط مانع ہو اجازت ہو گئی کہ اقرار صالح كرك باركينٹ كى نشست اور دوسرى غدستوں كے واسطے جن کے لئے طف لینا ضروری ہے اہل بن سکتے ہیں۔ اس کے بہت عرصہ کے بعد یعے موششائے میں مر ایک تصفی بلا لحاظ نبب اوربلا لحاظ وجوه اجاز ت دے دی گئی کہ اگر اس کو صلف سے بدعفیدگی ہو تو ہوقت ضرورت وہ اقرار صالح کرسکتا ہے۔ شركت يہوو بر يارليمنٹ - جن نهبي ازائنوں كے دائي ے کیتھاک اور ان فرسٹ کو اقتدار اور مرتبہ سے روکا حميا تعا أن كاضمني اثريبوديون يربعي يرا عما اوردو بعي الماری سے محوم ہو گئے تھے۔ لیکن ان کی مندفی

بعد بھی یہودی جاہ و مرتبہ پانے کے اہل نہ بن سکے واسطے کہ یارلینٹ کی رکنیت کے لئے آنجیل و تورات إنته ميس ليكر وفا داري كي قسم كلما ني يثرتي نقى ادر سركاس ت اور بلدی طدت کے لئے ایک اقرار کرنا پڑتا تما ، من الغالا تعسب نرب حدميجي " جو عشائ رباني كي ں کے بجائے اصافہ کئے گئے تھے کہنے پڑتے تھے سمان مر انٹ نے میرووں کی مقابلیت رفع کرنے کے لئے مسوده قانون پیش کیا لیکن اس کی دوسری قرات استظور ئی اور شومی طالع سے اس کے بعد کے سودات کا بھی مشر ہوا ۔ اس پر بھی محتاماع میں حکوست بلدی میں ریوں کو شریک کرنے کا ایک قانون جاری ہوہی گیا الله میں بیرن دی وانس جائیلڈ بیت العوام کی رکنیت کے ب مل اس واسط که وه مقرره طرز بر ملف انتمانے بر ار تما ۔ قانون آزادی بہو و مجربہ مصفلت نے بہودوں کو شکت بنث کی اجازت وی اور علاماع میں الفاظ دو حسب نمیب رسیمی " ہر ایک قسم کے اقرار اور ملف ناموں سے

ی کن فرمسٹ کا مخصوص تعلیم کا ہوں میں شرکیب یا جانا ۔ کیتھلک اور ان کن فرسط کو انگریزی مخصوص یم کابوں کے بورے فوائد سے بہرہ اندوز ہونے کا

"ارنج دستور أتكستان موقع مل جانا تانونی مساوات قائم کرنے کی تدبیروں میں سے

ایک آخری علاج تھا ۔ الشائد سے جامعہ اکسفورو میں مسی طالب علم کو جب کک کہ وہ پروٹیٹنٹ نیب کے انتالیں

اصول پر ولتحظ ذکرے نتریب نہیں کیا جاتا تھا۔ ملالگ

ے جامعہ کیمیے یں بھی صرف اُن طلبا سے جن کو ڈاگری ینے طیاں لینا ہوتا انک ابتدائی جاعت کے طابعوں

سے) اس قسم کے دستھا کرائے جاتے تھے کیمبرج اور استور سر دو جامعات میں وظائف تعلیمی و امتیازی عبدے اور

اعزازات صرف سرکاری (مقرره ) ندسب رکینے والوں محو وئے جاتے تھے۔ پہلے قانون اصلاح کے منظور ہونے کے

دو سال بعد ہی ای حالت کو بدلنے کے لئے اول مرتبہ

کوشش کی گئی لین عصائد کے قبل کوئی تدبیر کلمیاب نه ہوسکی ۔ اس سند میں اکسفورہ اور کیمیرج وونوں نے

نان کن فرسٹ کو علمی وگریاں لینے کی اجازت وے وی قانون آزمانشات جامعہ مجربہ ملفشائر کی رو سے ہرووتعلیم کابو

میں ان لوگوں کو بجزیند خدمتوں کے ووسرے سب

محصول كى منسوخى بابت مرادراء س رُوان سے جبکہ انگلیتان میں ایک نمیب تھا یہ رواج ہوگیا

تھاکہ سین کے گرم کی تعیر و ترمیم کے واسطے ساکنین بیرش سے مصول ایا جاتا تھا۔ اس مصول کی شفوری بیش

ہبی انتظامی محلس سے صاور ہوتی تمی در گرجے کے مہم و وصول کیا کرتے تھے۔ ان کن فرسٹ کا کلیسائی ادا كرنے يں غدر كرنا بجا تھا اس سے كه وه کے گرجے سے فائدہ نہیں اٹھاتے سے اور دوسرے من کو اپنی عبادت کابوں کے اخرا مات برواشت نے ہوتے سے ۔ اراضی مغالفت کی حد کو پینی محتی . کئی وزارتوں نے مصالحت کرانے کی برسوں بیفائدہ سُ كَي إِلاَّ فِي مِسْرِكُمُا وُسُن كَي كِينِتْ فِي مُلامِئِ مِن ی کلیسائی محصول کی منسوخی کا قانون جاری کیا لیکن میں اس اور کا انتظام بھی کر دیا گیا کہ رضا و رفبت اوا كرفي والول سے كليسائي محصول ليا جائے -تان کے ندہب (پروٹیسٹنٹ ) کے سکاری ا مات اور او قاف کی موقو فی سفت کا سے آگرجہ ان سے ندہب پروٹیٹنٹ کو سرکاری انتظامات کے درہی برقرار رکھنے کی تانون اتحاد کی روسے طانیت وی تقى ليكن اس كا وجود بيشه خط ناك تفاء آيرستان سیملک مرجوں کے اوقاف کو پروٹیٹنٹ گرجوں پر آیرستان کی رضامندی سے نہیں بلکہ وہاں کے نوآباد روں کی خواہش مینتقل کیا گیا تھا۔ اکثر اہل آیرستان رم کیتھلک تھے اور پروٹیٹنے نہب نے ان کو اپنے ، میں لانے کی ستقل توشش سبی نہیں کی تھی ملاوہ بریں

a recognization de

خود پروئیسنٹ کی تحلیل جاعت ندرب کی حایت کے لئے آبس میں متفق نہیں متی اس واسطے که ان نو آباووں میں کے اکثر آدمی اسکای لوگوں کی نسل سے تھے جو اپنے آبائی برس بیٹیس عقائہ پر قائم تھے اس طرح سے سرکار کے مقرر کئے ہوئے زیب سے معدودے جند اہل ملک کی ضرورتیں بورمی ہوتی تھیں ۔ اگرچہ اس بات کا اظہار کیا جاتا تفاکسرکاری ندیب تام طک میں قائم ہوگیا ہے اور اسی بنا پر اکثر قدیم ندیبی اوقاف اس کو مل محت تھے سکین اس کے یا دریوں اور مھل کی مقدار اس کے کار مفوضہ سے بہت زیادہ تھی یہ اٹھارہویں صدی میں اس میں کشرت سے عرابیاں پھیل گئی تھیں جس سے اس کی خاہری ٹنان بہت گر گئی تھی ۔ انیسویں صدی میں اس میں اصلاح کی گئی نیکن اس کے بعد بھی خرابیوں کا بیدے طور سے انسداد نہیں ہونے یایا اور کیتھا کو امی طبع اس سے نفرت تھی اور پرتیں بیٹیرین اس کو ویسا ہی ناپسند کرتے تھے۔ میں وقت سے کیتھاک کی مبوریوں کو اٹھا دیا گیا تھا آیرستان کے پروٹیشنٹ ندیب کے سرکاری انتظامات کی موقونی کا نوگوں کریفین ہوگیا تنا - جب سے کہ قانون اصلاح بابت علالا جاری ہوا لبرل فرقد بر سر حكوست بوئي تفا - مشركًا وسُنتُن نے آرستان م می می می ماتھ مصابحت آمیز حکمت علی اختیار کی

تھی اس لئے انہوں نے علائد میں ایک قانون کو نافذ ارے ایرستان کے نبیب کے سرکاری انتظام اور اوقاف کو موقوف کر دیا ۔ انگستان کی وستوری تاریخ کی سے قانون اس زانے کی بڑی یادگار ہے اور اپنی نظیر نہیں رکھتا ایک اورد بات بھی اس میں یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اُس نے امرامے وینی کی تعداو میں جار ادکان کی کمی کی ہے۔ منتصلک اورنان کن فرمسٹ کا عقد مکلح ا ورستجہیز نیست محقیق ما انگلتان کا قانون غیر موضوعه اس وقت بنا تعا جبك كل كل كا ايك ذبب عمّا اس سلّ اس قانون مي ندیب مروجہ سے انتلاف رکھنے والوں کے مقد تکاع اور کنن دنن کے رسوم کی نبت قواعد نہیں بننے یائے تھے اور نہ ولادت و وفات و عقد کاح کے واقعات کو سرکادی طور بر اندراج کرنے کی نبت احکام نافذ سے - ہر ایک بیرش کے گرج میں بیسمہ، عوسی اور وفن اموات کی نبت ایک رسیر ہوتا تھا جب بک کہ توم اور مدہب کا ایک ہی دائرہ عل را ہوگوں کو اس طرز عل سے کسی قسیم کی شكايت نه على رئين جب ندبب من تفريق مون على تو اس والت میں کیتھاک اور ٹان کن فرسٹ کوگ بہت مترود اور پریشان ہوئے۔ اولاد کی صحت نسب کے لئے ان کو ہمی مش دوسروں کے قانونی شہادت کا انتظام کرنا ہوتا تھا لیکن یہ انتظام اسی صورت میں ممکن تھا کہ اگروہ

اب بجوں کی بشمہ کی رسم بیرش کے گرج میں اوا کرتے بعض نان کن قرمت اورام کیتعلک لوگوں کو اس کی تعمیل میں سنت عذر تھا۔ شاوی بیاہ کے لاؤے نان کن فرسٹ لوگوں کی حالت اخیر زمانه میں بہت قابل رحم موسمی عقی۔ لارو مارو وک كا قانون ازوواج بابت عصال سے ياس ہونے كے قبل كك عقد بکاح کا پیرش کے گرجے میں ہونا لازمی نہیں تھا۔ اس قانون ازدواج کی روسے سوائے یہود اور کوکیر توگوں کے سب فرقوں کے لئے ضروری تھا کہ ان کی عروسی کی رسم یبرش کے گرجب میں اوا جور اس طرح سے سرکاری مرب کے باوری اینے خلات مرضی مجبور کئے گئے تھے کہ اُن لگوں کا نکام بھی پرھائیں جن کے عقیدے میں مقرہ نہب انگلتان کے طرز ٹی عقد خوانی ا جائز ہے۔ چونکہ پیرش کے جملہ قبرستانوں کی زمینیں بوجہ حرمت و تقدس ، بیرش کے مشولی باوری کے نام وقف ہوتی تقیں ، اس کئے مرسی میت کو نمیب سرکاری کی ناز جنازہ کے بغیر وفن نہیں . كيا جامًا تقا ـ

لارفوجان رسل کی ہولت اس سلسلہ کی بہلی اور دوسری فلکا تیوں کا معسد کے بیں انسداد ہوا جس نے ایک قانون جاری کرکے مات ولادت اور ازدواج کے واقعات کے اندراج کے سنتے افسان قانونی کو حکم دیا۔اس طیح اندراج کے سنتے افسان قانونی کو حکم دیا۔اس طیح بیر دوگوں کو اپنی اولاد کے صحیح النب ہونے کی جائز شہادت

بیش کے گرجا میں بچوں کا بہتمہ کرانے کے بغیر ہوست ہونے گئی ۔ اس نے ایک اور قانون نافذ کیا جس کے بب کہ سے لوگوں کو اجازت بل گئی کہ جس طریقہ بیر اور جس کسی مقام بر جابیں عقد نکاح کر سکتے ہیں لیکن عودسی کے دافع کے لئے افراج قانونی کا ہونا لازمی قرار دیا گیا اور اگر سسی گرجا میں کسی کی عقد خوانی ہو تو گرجا کے یا دری کا فرض ہے کہ ناظم دمحکمۂ ازدواج و مات و نکاح ) سے فرض ہے کہ ناظم دمحکمۂ ازدواج و مات و نکاح ) سے

یهاں اندراج ندکور روانہ کردے۔ یہاں اندراج کر کڑے سال اور تکری ڈان کر روفسی کی

اس کے کئی سال بعد تا نان کن فرمٹ کی شکایت وفن اموات کی نبیت دفع نہیں ہوئی جن مقامات میں ان کن فرمٹ کی نبیت دفع نہیں ہوئی جن مقامات میں طاخدہ بنا لئے سے اور اپنے طریقہ پر تبیتوں کو وفن کرسکتے سے لیکن ہر ایک مقام پر ان لوگوں کی کا فی تعداد نہیں ہوسکتی تھی کہ بطور خور قبرستان کا انتظام کرسکتے لہذا انہوں نے انگلتان میں بھی آیرستان کے شل نان کن فرمسٹ کی مثیتوں کو بیرش کے قبرستانوں میں وفن کرتے وقت اپنے میں مورد کو ساتھ رکھنے اور اُن کے ذریعہ سے وفن کرنے کی موافق میں اُن کو یہ رعایت توانین وفن کی ترمیم کے بعد نھیب ہوئی۔اس مرممہ قانون کے زیراثر وفن کی ترمیم کے بعد نھیب ہوئی۔اس مرممہ قانون کے زیراثر مشتظم میت کی مونی کے موافق اُس کا وفن عمل میں آسکنا مشتظم میت کی موضی کے موافق اُس کا وفن عمل میں آسکنا ہے۔ اگر متنظم میت جا ہے تو سے تو سے کو بلا کسی فرمبی رسم کے موافق اُس کا وفن عمل میں آسکنا ہے۔ اگر متنظم میت جا ہے تو سے تو سے کو بلا کسی فرمبی رسم کے

آریخ دستورانگلستان ۸

ارع دسمورا مستان یا کسی دوسرے ندبب کے طریقہ برجس کو وہ یا کسی عیسائی یا کسی دوسرے ندبب کے طریقہ برجس کو وہ بہت بہند کرے وفن کر سکتا ہے -اوخال شہرا دہت بہ عدالت - قانون غیر موضوعہ کی رو سے صرف اُسی شخص کا بیان قابل اوخال سجھا جاتا تھا جوطفا

ا دخال شہرا دت ہے عدالت - قانون غیر موضوعہ کی ہو سے صرف اسی شخص کا بیان قابل ادخال سجھا جاتا تھا جوطفاً اینا جائے اور طف بھی دی صحیح ہو سکتا تھا جو مروجہ طرقیہ پر اوا کیا جائے - اس قاعدہ کا نتیجہ یہ تھا کہ ایسے لوگ جو مروجہ طرقیہ کے مطابق طف اُٹھانے پر راضی نہیں ہوئے تھے یا جو طف سے مطلقاً بچنا جائے تھے قانون کی امداد سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے ۔ ایک عصد سے کو کرمورے تی اور سپر شیس کو اس قاعدہ سے مستنظ رکھا گیا تھا۔ لاروڑیں می اور سپر شیس کو اس قاعدہ سے مستنظ رکھا گیا تھا۔ لاروڑیں می میں اپنے ایان کے مطابق طف اٹھا سکتا ہے۔

ہر ایک میں اپ ایان کے مقابل طلع اللہ ایک شخص ملائے سے فوجداری کارر وا یٹو ں میں ہر ایک شخص کو اگر وہ نمایز سمحتا ہو کو اگر وہ نمایی مقیدہ کی بنا پر حلف کو نا جائز سمحتا ہو اجازت ہو گئی تھی کہ حلف کے بجائے اقرار صالح کرے۔ مشھھائے کے قانون نے جس کا ابھی ابھی اوپر حوالہ ویا گیا

ہے عام طور پر ایسے گواہ کو جس کے نزدیک طف کی پاہندی لازم نہیں اجازت دی ہے کہ اقرار صالح کرے۔

اللہ اصلاح بارلیمنٹ ۔ ہم نے جن خرابوں اور برعنوانیوں

کا پارئینٹ عمی نیابت کی نبت ذکر کیا ہے جانج جہارم کی وفات سے ان نقایض اور فات مکی ۔ ان نقایض اور

سہروں کو بھا کا درجہ و ابادی صرف ایک سیات مارہ و ابادی مارہ کا تھا۔ بادشاہ انداز کو کافق دیا جاتا نہایت غیر موزوں و مجل تھا۔ بادشاہ کے طرز عمل اور مداخلت کے سبب سے شہروں کی نیابت کی اصلاح ہونے کے بجائے اور خرابی شرعہ مئی۔ یہ سی بھی کہ ایڈورڈ اول کے زمانہ میں بعض اونی ورجہ کے شہروں کہ آیڈورڈ اول کے زمانہ میں بعض اونی ورجہ کے شہروں

سے تی نیابت بے لیا گیا تھا لیکن ان محروم شدہ شہروکی تعادے زیادہ دورے ادنی درجہ سے شہروں کو نیابت کے حقوق عطا کئے گئے تھے۔ ہنری ہشتم کے جلوس سے چالیں ووم کی وفات کے شہرون کے ایک سو اسی نائیبس کا بیت العوام می اضافه ہوا تھا۔ ان نئے شہروں میں سے بعض با رقعت اور مفید مقالت اور باقی معولی قریشیک تع بن كو اس واسط حق أتخاب عطا كيا كيا تعاكم بيين کو پارلینٹ میں روانہ کرے إوشاہ کے اثر کو برمطائیں۔ اس مت میں حق نیابت رکھنے والے پرانے شہر زمان ك تغيرے يا تو ترتی كر محة تنے ياٹ محة تنے۔ ان میں کے بیض تو بڑے اشہروں کی جنبیت براہیج گئے تے اور بیض باکل نیت و ابود تو نہیں ہوئے ممران کی دولت اور آبادی ترتی کرے دوسرے مقابات کو متقل ہو گئی جس کے سبب سے اُن کی بہلی نثان وشوکت إتی نہیں رہی تھی۔ اِتی شہرے تو اپنی مضوص صنعت و حرفت کھوکر تعر گمنامی یں پڑے تنے ۔یا ان کا نصف سے زیادہ حصہ سمندر کے تعبیروں سے بہد گیا تھا۔ اور بعض شہر بالکل کھنڈر ہو گئے تھے۔ اسی اُنٹا یس بہت سے قرئے ترقی کر کے شہر بن گئے تھے ۔صنعتی انقلاب کے آفازے بنایت گنبان آبادی کے شہر اکثر ایسے غیر آباد ساحل کے حصوں اور وور وراز دادیوں میں بس گئے تھے

، جہان کی زمینوں کو کمی زانہ میں چرواہ اور شکاری فی فرورتوں کے لئے پٹر بر نے لیا کرتے ہے ۔ ان می پرات سے سبب سے شہروں کی نیابت پارلینٹ میں خیتی ور پر نہیں بودتی تھی ۔

رو پیدان اور آیرستان کے نایندوں کی تقیم بھی انہی سباب سے متاثر ہوئی تھی جن سے انگلتان سے انہیں انہیں تقیم انہیں تقیم انہیں اور بیقاعدہ ہو گئی تھی - می رائے کے شرابط اہلیت ۔ حق رائے کے سرابط اہلیت کے سرابط اہلیت ۔ حق رائے 
السرابط اہلیت بھی ایک زمانہ سے بلا نظر نانی علیے آرہے تھے اس واسط نو جوانوں باجدید خیال والوں کے کئے اموروں ہو گئے تھے۔

ہوروں ہو سے سے سے سے اصلاع میں ہر ایک زمیندار کو اہل صلع کا حق را ہے ۔ اصلاع میں ہر ایک زمیندار کو جس کی عمیل د ماگذاری ، چالیس شلائک سالانہ ہوتی بائمینی انتخاب کے وقت رائے وینے کا حق ہوتا تھا۔ روبیہ کی قیمت گمٹ جانے سے یہ شرط بہت ہی اونی ہو گئی تی اور ہر ایک زمیندار اس فسط میں آ سکتا تھا۔ رین اٹھاری اصدی میں ہرے ہرے علاقوں کے وجو و سے اکثر زمیندارمفقو و سے اکثر زمیندارمفقو ہو گئے ۔ اور جو باتی رہ گئے وہ اضلاع کی آبادی کا نہایت ہی قلیل صد سے ۔ اس کے برعکس عوام کی وہ جاعتیں جو دیہات میں رہتی تعیب لبنی کشرت تعداد اور فوش مالی جو دیہات میں رہتی تعیب لبنی کشرت تعداد اور فوش مالی

سے سب سے إ وقت و صاحب اثر ہو حمثی تھیں لیکن

اتفاہات میں شریک نہیں ہوتی تھیں اور ان کے سوائے ویہات میں عوام کی ایسی جاعتیں بھی تھیں جبکو نقلاری (کالی جا ویہات میں عوام کی بنا پر زمینیں عطا ہوئی تھیں۔عطبہ نقل وار اور جاعت نقل واران کا اب بھی رواج ہے۔ گو نقل وار ابنی زمین کا تقریباً الک ہے لیکن جاگیروار دمعطی کی چند خوشیں بہا لان اور اس کو کھے رقوم اوا کرنا اس کا فرض خوشیں بہا لان اور اس کو کھے رقوم اوا کرنا اس کا فرض خواس کی علاوہ ایسے مزارمین کی بھی جاعتیں تھیں جن کے اس سے علاوہ ایسے مزارمین کی بھی جاعتیں تھیں جن کے بیٹ کی مد سے بہت طویل یا سالانہ ہوتی تھی اور ان کے دس میں سے نو حصوں پر یہ لوگر کا شات کرتے تھے اور ان سب کے بعد مزدوروں کا طبخ

تفا ہو اجرت پر کام کرتا تھا۔
شہروں کے حق رائے کے ٹھا المیت مختلف تیم کے سے بہونکہ ان شرایط کو کسی عام قانوا موضوعہ کے ذریعہ سے نہیں طے کیا گیا تھا ہر ایک شہر کے ٹھا المیت اس کی تاریخی اور ثنا ہی سند کے مالات پر مبنی ہو۔
المیت اس کی تاریخی اور ثنا ہی سند کے مالات پر مبنی ہو۔
تھے بیض شہروں میں تو ہر ایک صاحب فانہ کو ایک را۔
عامل تھی اور دوسروں میں بلدیہ کے رکن کے سوائے کہ ادر کو رائے دینے کا حق نہ تھا۔ بلدیہ بدات خود ایک فنا اور تنگ خیال) جامت ہوتی تھی جو اپنے ارکان تا ہوتی میں کچھ اور درمیانی طریقے ما انتخاب کر تی تھی اور بعض میں کچھ اور درمیانی طریقے ما

باب سنيردنم تع شوورسالین کی تخت نشینی سے شہروں کے حق رائے میں الیبی ترمیم ہوئی کہ یہ اور بھی محدود ہوگیا تھا اور الدور و سوم سے عدے زیادہ جانے سوم کی سلطنت یں اس حق مں بخل کیا گیا۔ اس قسم کے جلہ نقایض شہروں کی آئے وں کی حیرت الگیز ترقی کے سبب سے لوگوں کی نظروں

مين زاده كمشكف لك تقر-نیابت کی بیقاعدگی اور ناموزونی کے متائج - ہم نے جن بیقامد کیوں کے علی نتائج بیان سے بیں وہ اسل میں رقسم مے تھے ۔ پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ مالکان زمیں یفنے صاحبان جاماو فير منقول كو رائح دين كا وسيع اختيار علل ہوگيا - الكان اراضی نے اس اختیار کو اسامیوں پر اپنا اثر والکر ماسل نہیں کیا کیونکہ اُس زمانہ میں کسی اسامی کو خواہ اُس کی اراضي کتني بي وسيع کيون نه بو رائے وينے کا حق نهيں تھا بلکہ یہ افتیار اُن کو اُس اقتدار کی دجہ سے ملا تھا جو بڑے مالکان اراضی کو شہروں کی نیابت پر عامل تھا چنانجہ ويوك أف رك ليند جمه الرولنتريل نو اور ويوك آف نارفك

كم سے كم گيارہ نايندے بارلين ميں بھيج سكتے تھے۔دورا تیجہ یہ تفاکہ مک کی نیابت کا معتدبہ حصہ باوشاہ یعنے كيبن كے افتيار يں تھا۔ اس دوسرے دياؤ كى مالت نے فک پر اس قدر اپنا رنگ جالیا تھا کہ جب بہلامودہ المسلل منظور موكر قانون بن كيا تو اكثر ابل الرائ كو انديشه

ہونے لگا تھا کہ نہ تو بیت العوام کو کوئی وزارت اپنے قابو میں رکھ سکے گی اور نہ اُس میں کنے ہو شرہ ہی قائم رہ سکے می مراد یہ کہ بیت العوام میں اس قسم کے ارکان کی کثرت نہ ہوگی چو کیبنط سے اغراض کی تائید کریں -اصلاح بارلیمنط کے اساب ۔ یہ کہنا وشوار ہے کہ نیابت كا يه عجيب وغريب طريقه زمان من يس كب تك جارى ربتا۔ اس کے نتائج ابھی اس ورجہ افسوسناک نہیں تھے میسا که خیال کیا جاتا تھا ۔ جب کبھی جوش بڑھ جا<sup>تا</sup> تو عوام الن<sup>ان</sup> عمواً ایسی تدبیرین مکال لیا کرتے تھے کہ اسی بری بھلی پارمینٹ ے اپنی خواہشیں منوا لیا کرتے تھے ۔ معمولی ادقات میں تو کار فرایان یارلینگ کی دور اندیشی اور اعتدال بسندی نے ان کو دوسروں کے حق میں ظالم و جابر نہیں بننے ویا سالین جارج سوم کے عبد میں آنے <sup>ا</sup>والے انقلاب کے آثار کا سر ہونے گئے تھے ۔صنعتی انقلاب کے سبب سے ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا گر اس کی کثیر مقدار نیابت سے محوم تھی طویل جنگ ، فصل غله کی خرابی اور غیر موزوں قانون آمداد مفلین کی وجہ سے ان باشندوں کی بڑی معیبت اور پریشانی میں گذرتی تھی اس لئے یہ لوگ برہم اور بے قابو ہو گئے تنتے ۔ ووسرے ملکوں میں جو جہوری اوارات کا رواج اور جمہوری خیالات کی اشاعت ہوئی تو انگلستان کی رائے عامہ بر مجی اُس کا انٹریٹرا۔ انگریزی پارلینٹ کے نظام میں انقلاب

نے کے لئے ہر ایک قسم کا مادہ تیار تھا۔ اصلاح مجرية عسم الله - جارع كي وفات سے ك سے انتخاب كى ضورت منظماع ميں در پيش ہوئى سال کا انقلاب فرانس جدید تغیر کی تحریب کاسب کی بنا پر ملک نے زیادہ جدت وحربیت پسند نع بيت العوام يس الهيج - أس وقت كى قالت بسند وزرا کو متعنی ایونا پڑا جس کے سبب سے ادل گرے اح پارلینٹ کے موتد برسر حکومت ہوگئے ۔ اُن نے ناسماع کے موسم بہار میں ایک مسودہ قانون بش سیا جس کی دوسری قرات بھی بیتالعوام یں ہو گئی لیکن جب تیسری قرارت کے لئے بیت العوام ی سے سیر کیا گئیا تو کمیٹی مرکورہ نے مس کو نامنظور س لئے آیا کینٹ کو ملک کی خواہش دریافت کرنے ئے برخاست ہونا بڑا اور اتخابات کا نتیجہ مصلحین کے طلب برآمه ہوا۔ اب ایک اور نیا مسودہ اصلاح ہوکر بیت العوام میں منظور ہوگیا گر بیت الامرا نے و رو کرویا ۔ اس سے سلطنت کے اکثر صول کین ا اور بیجینی پھیل محتی ۔ اس کے بعد کے اجلاس میں ا تيسر مسودة اصلاح اراكين امر پر اثر فالكر منظور گیا اور جن امراسے جن ارکان نے مخالفت کی أن كو مصلحًا النِّي اختلاف كو واليس لينا برُّا -

یں می رائے سے سل وار اور بہدوار اور ایسے بہہ یہ والے جن کے بہہ کی مرت بہ دینے والے کی مرضی برمنحصر ہوتی ہے اور جو بچاس بونڈ اور اُس سے زیادہ رقم ما لگزاری اوا کرتے ہوں بہرہ اندوز ہوئے ۔ شہروں میں اُن سب صاحبان خانہ کو جو دس بونڈ یا اُس سے زیادہ کرایہ اوا کرتے ہوں حق رائے دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مختلف مقامی حقوق رائے زنی کی تنسیخ کی سلے علی میں آئی ۔ اسکاچتان اور آیرستان کے واسطے علی و قوانین علی میں آئی ۔ اسکاچتان اور آیرستان کے واسطے علی و قوانین

اصلاح جاری کئے گئے۔

ماريخ وستورأ تكسنان

تتائج فالون اصالي محربيطس اع را) *وزرائے کینب*ط اور مالکان جانگاد غیر شقولہ کے الترات میں کمی سیس کا عند کا نون اصلات نے رائن بروز (کر ام اور ویران بلاد) کی نیابت موقوف کرکے بڑے شہروں کو حق نیابت بخشا ادر سب شہروں میں متکرکے حق رائے کو قائم کرے یا رہمنٹ سے وزرا کے اثر کوزال کیا اور نائبین بلاد کے واصل ہونے سے مالکان اراضی کے افرات جاتے رہے۔ یہ سے ہے کہ ضلع کی نیابت میں اضافہ ہونے اور مزامین تولدار کو جو ایک صدیک آینے زمینداروں کے زیر اثر سے حق رائے مل جانے سے مالکان زمین کا ضرور فائدہ ہوا لیکن نقصان کے مقابلِ فائدہ بہت کم تھا اس کے اس کی تلافی نہیں موسکتی تھی بلکہ اُن بینتیس سلل تک جو قانون اصلاح کے بعد گزرے ہیں زمام حکومت اُن متوسط الحال لوگوں کے ماتھوں میں رہی جنگی تعداد میں انقلاب صنعتی کے سبب سے بے انتہا اضافہ ہوا تھا۔ رم) بیت العوام اوربیت الامراک مابین اختلاف آرار چونله طبعة بتوسطين بيت العوام مين مقتدر بهوگيا تحا-اور مالكان ارامنی كا بيت الامرا مين حسب حال اقتدار بحال ريا أن دونون بيوت

میں عام حکمت علی کے سائل پر آپس میں بہت کچھ اختلاف ہوا کرتا اور اکثر بیت الامرا کو ہی مخالفت سے دست بردار بوفا برتا

تھا۔ ظامرہے کہ ایسے زمانہ یں جبکہ لوگوں سمج سروں میں ہوائے جمہوریت بھری ہوئی تھی ارکان موروثی کے بیت برنبت ارکان متخبر بے سے زیادہ کمزور ہونا لازم تھا۔ امرا اکثر ذیوک آف ولنگش کے سمھانے بر، اڑائی کی کوبت نہیں آنے دیتے اور بیت العوام کی خواہشوں کو مان لیتے تھے ڈیوک مرکور پر بخوبی نابت ہوچکا تھا کہ قوت کا مرکز اب بدل گیا ہے اور پہلے مقام پرنییں رہا ہے سلے و مسلمتی میر صلح دونوں بیوت میں نرا دیتا گفا ۔ اس کے تابعین اسکی جرات اور وفاشیاری کی یہاں تک قدر کرتے تھے کہ اس کے کہنے پر ناگوار سی ناگوار تدبیر اور قانون کے قبول كرنے ميں ان كو انكار نہيں ہوتا تھا۔ (ما) اصلاح شده یارلیمنٹ کا اعتبدال -اگرچه اہل نظر سنطلط کے قانون اصل سے خائف تھے لیکن ( خوشی کا مقام ہے کہ) اس کے سبب سے کوئی زبردست انقلاب نہیں ہونے یا یا ۔ اس قانون میں ایک کمی رنگئی تھی وہ یہ کہ اس نے مزدوروں کی جاعت کو حق نیابت سے زیادہ فائدہ نہیں ببنیایا - ان شهروں میں کہ جہان پہلے مر ایک صاحب خانہ یفے متکر کو رائے دینے کا حق تھا اس قانون نے اکثر مزدوروں کو رائے وینے سے محروم کرویا۔ جن نے لوگوں کو اس قانون کے زیر اثر رائے واپنے سیفے نمائندوں کے أتخاب كرنے كاحق ملا تھا وہ اكثر خوشحال تھے راور كو طالات

أنكلتان إب سنروبهم 44 تی اور تبدیل تو چاہتے تے گر اُنکا مرکز نشا نہیں تھا کہ یں بدامنی اور عدم عکومت کا تسلط ہو- اس حکمت کی کے نیائندوں نے بھی پارلیمنٹ میں قائم رکھا جس کے سے سرگرم مصلحین کو اصلی شدہ گر قداست پندمیتالعوا ببت مایوسی ہوئی اس پر بھی اس نے سب سے عظیم رے انگیر کام یہ کیا کہ رحجارت کو بانکل آزادی دیدی۔ میرے انگیر کام یہ کیا کہ رحجارت کو بانکل آزادی دیدی۔ ن اصلاح مجری کا دائد کے اسباب عقامات کے ی اصلاح جاری ہونے کے بعدیے چند سال کے لوگ ئی اصللے کے مضمون کو بھول کئے تھے نیکن وہ اسا۔ کی بنا بر یہ قانون بنا تھا اُس کے بعد بھی موجود ع، صنعتی انقلاب اب بھی ترتی بر تھا۔ مالک متحدہ کل ریلوں کا سلسلہ اور آن سے متعلق جس قدر منصوبے ھے گئے ان سب کی ابتدا عسمائے سے ہوتی ہے۔آزادی یت قائم ہوجانے سے سیمین سے سلالے تک زراعت أمدني بالطحييل الكزاري ببت محمى ربي اسك ظلف تجات ووسری صنعتوں کی طرف لوگوں کو غیب معولی تحریب ئ ۔ مک سے زرعی حصوں کی آبادی کا برصنا باکل موفون سی اور شہروں کی مروم شاری روز افزوں ترتی کرنے ی اور مک کے وسیع قطعات کان کنی اور صنعت کاری یے قریئے بن گئے ۔ اس طرح سے قوم کے اس حصد کا فرت رار جس کا زریعۂ معانس زین تھی گھٹنا شروع ہوا اور توم کے اس حد کا اقتدار و اثر جس کی وجہ معاش تجارت اور صناعی تھی بڑھنے لگا تھا۔

اسی زمانہ میں کاریگروں کو بھی سیاسی اختیارات یا نے كى امِنْكَ يبيدا بوئى - قوم ين البدائى تعليم كا مزاق مرطرف يهيل كيا تقا اور عوام كالمعيار أسائش وآرام زياده بره كيا تھا اور جہوری خیالات کی ہر مقام پر ترتی ہو رہی تھی جنگی وج سے اقلیم یورپ میں تو ایک عام انقلاب ہوتے ہوئے رہوتے رہوتے رہ کیا گرانگلتان منشور کی ولوله خیز تحریک کی شکل میں ظامِر ہوا۔ بانیان تحریک اس نشور کے زربیہ سے چند باتوں کو طال کرنا جاہتے تھے جن کو اس نتور قومی کے چھ عنوانوں میں بیان کیا گیا تھا اور اُن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ہرایک شخص کو رائے دینے کا مجاز سمھا جائے ۔ حق نیابت رکھنے والے حصص ملک کی مساوات ۔ قرعہ اندازی سے رائے کا دیاجالہ بالمینٹ کا سالانہ انعقا دریارلینٹ کی رکنیت کے واسطے مکیت نی شرط کا اُٹھا دیا جانا۔ ارکان یارلینٹ کے لئے تنخواہ کامترر ہونا ۔ گرانی اشیاء مایختاج اور افلاس کے سبب سے لوگو ہرما فالبان تشور کے خیالات انرجار ہے تھے بیکن جب خوشخالی کا زمانه آیا تو یه تحریک خود می مفقود مو گئی - تاہم جمہوری جدیا

كارنح دستورا نكلتزان

کا نشونا اس وجہ سے جاری رہائے طابھاں منشور کے نقدان سے لوگوں کو شورش و بغاوت سے اندیشہ کرنے کی صرورت نہیں تھی۔

قانون اصلح بابته علائلة نے صدیونکی تدیم عادت وروایت کا قلع قمع کردیا تھا جس کے ببب سے قوم ہمارے بیقاعدہ

نیابتی طریقه کو بدلنا نهیں چاہتی تھی منفنین و مربرین کا خیال تھاکہ اصلاح پارلینٹ کی نبت ایک نیا قانون بناکر ملک

کا اقعاد و ہمدروی عصل کریں کیونکہ سسٹٹائے کے قانون جاری

ہونے سے ایک قرن پہلے وک لوگوں کو شاذ و نادر اقتدار نصیب ہوا لیکن اس قانون کے نفاد کے ایک قرن بعد

وُک فرقه کا کوئی فرد شکل سے غیر مقتدر رہا ہوگا ۔ اس قسم کی ترغیب و تحریات کی بنا پر الرو جان سل نے ایک

اور مرتبہ یارلمنٹی اصلاح کے متعلق ایک تحریک پیش کی نکین ایک عرصه تک ان مباحثوں کا کونی نتیجه نه بکلا۔ رس بارلینٹ کے لئے صاحب جائداد ہونے کی شرط

جس بر ایک مت سے عل نہیں ہوتا تھا بالآخر مصفائے میں از روئے قانون انٹھا دی گئی ۔

قانون نيابت عوام بانبت علاماء سسلك یہ دوسرا قانون ہے جس آئے بنے کا سبب جدت (و حریت)

یند اور قداست پیند فرقوں کا عوام کی تائید کال کرنے کے لئے باہی مقابلہ ہے۔ اس سے اجرا کا سہدا

مشر وساعیلی کے سرم جواندنوں لارڈ ڈر بی کی کیبنٹ کے رکن تھے

اس قانون کی روسے بعض جموعے شہروں کا حق رائے قلماً ضبط کرلیا گیا اور بیض کے حق رائے میں تخفیف كى كئى - كياره نئے شهروں كو حق نيابت ويا كيا اور بعض برے بلاد اور شہروں کو بھاب بنی شہرایک نائب مزیدِ عطا ہوا۔ انگلتان کے اصلاع کے نائبین میں پیسن کا اضافہ ہوا اور جامعہ کنڈن کو ایک اور نائندہ مل گیا۔ اسی قانون سے اس بات کا بھی انتظام کردیا سیا کہ اسلاع اور شہروں میں جہاں سے فی مقام اتین نائبوں کا اتخاب ہوتا تھا مر ایک رائے دینے والے پر لازم کیا گیا کہ بجائے تین کے دو کے واسطے رائے دیا کرنے -رائے وننے کے حق کے شرائطِ اہلیت میں بھی اس قانون نے عظیم تغیرات پیدا کئے ۔ اضلاع میں تو رائے وینے کے حَقِ كُو أَنْ قَانِضَين اراضي تك وسعت وي كُني جو باره پونڈ مالکزاری ادا کریں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگرزی کسانو<sup>ں</sup> کی پوری جاعت جو پٹ پر کاشت کرتی تھی رائے وینے کی متنی ہو گئی ۔ شہروں میں تو ہر آیک ستکراور منزگزیں سو خواه ائن کی کھھ بھی جنیت ہو حق رائے مل گیا بنطوکھ وہ کم سے کم وس پونڈ سالانہ اینے مکان یا کمروں کا کرایہ اور کا کرایہ اوا کرتا ہو۔ اسی طبع شہروں سے لائق اور ہوشیار کاریگرو کی ایک کثیر مقدار بھی اس سے بہرہ اندور ہو ئی۔لیکن طبقة متوسطين كا وه سياسي اقتدار جو أن كويبلي قانون ملاح

ی اسباب کا بتیجه محدد ایم کا قانون د اصلاح ، تما منهی ولت اس کے جند سال بعد اس سے زیاوہ عظیم سبع تغیرات ظہور ندیر ہوئے ۔ جبکہ شہروں کو حق رآ دیا گیا تو اضلاع کو نمحروم نہیں رکھا جاسکتا تھا اور جبکہ مانبین میں جن کی تعداد کھریم سے یکساں جلی اردی مقی تب ترمیم ہوئی تو مصلحین کے لئے تعداد نفوس اور ئى نيابت ميں مناسبت بيدا كرنے كا راسة بكل آيا-سی دومقاموں کی آبادی مسافی ہو تو اُن کے ناہونگی ن نيابت عوام مجرييم ميات اس قانون كاتينون عطا ہوئے کے مقوق رائے عطا ہوئے ر اس طرح سے انگلتان اور اسکاچتان کے سب ور پیشہ مزارعین اور آئرستان کے چموٹے ورجہ کے نوں کو رائے وینے کا حق مل گیا۔ اگرچہ اس قانون ووسرے مطالب ایسے مفید و ضروری نہیں تھے تاہم

بابسنيرديم

باب سيردي تاريخ وستورأ نكلسنان 490 حق رائے متکر اور حق رائے منزل گزیں اضلاع کو ویا جانا نبات نوو ایک انقلاب تھا۔ قانون جدید تقییم نامین یابت صفحه انگلتان اسکابتان اور ائرستان کی تینول ریاسیں اس قانون کے زیر اثر ہیں۔اسکے اجرا سے ایسے شہروں سے جنکی منفرداً آبادی پندرہ سنزار نفوس سے کم ہو حق نیابت لے لیا گیا اور ان شہروں سے جئی منفرداً آبادی بچاس مزار نفوس سے کم ہو فی شہر ایک نائب کم کردیا گیا اور شہر کنڈن سے دونمائندوں کی تخفیف ہوئی لیکن مر ایک شہر کے دو نائندے جن کی آباد می بیاس مزار سے کم اور ایک لاکھ بینسٹھ مزار سے ریادہ نہیں تقی بحال کرہی اور رس لینڈرسے جو انگزیزی اضلاع میں سب سے چھوٹا ضلع ہے ایک نائندے کی کمی ہوئی۔ ان فالی شده جائداووں کی ایک نئے طریقہ پر تقییم عل میں آئی يينے جن اصول بر ازمنہ وسطی میں مقامات طوحی نیابت عطا ہوتا تھا ان کے خلاف سب مقامات کو اس قانون کی روے بلا لخاظ تعاد نفوس و رقبه مهاوی نیابت ملی راور موجوده زمانہ کے کھاط سے آبادی اور نیابت میں تناسب قائم کرکے اس کے اصول کو مرغوب بنایا گیا ۔ ریاست ہائے متحدہ کی لنڈن اور اُن شہروں کے سوائے جن کے منفرد دو ارکان بحال رکھے گئے ہیں ایسے حصون میں تقیم ہو کی سیے جنگی آبادی تقریباً مساوی ہے اور میر ایک حصد پالمین

ایک رکن بیجنا ہے۔ جنانچہ لؤڑبول کے شہر کی جو ، کے اتخاب کرنے کا پہلے صرف ایک مقام تھا اور دہائی سے تین اراکین بھیجنا تھا اس قانون کی روسے

ت کہ سے یک ہویں میں تقسم کی گئی ہے کہ جہاں سے فی حصہ اِ ایک رکن انتخاب ہونے لگا۔ اسی طرح سے فیران میں اِ ایک رکن انتخاب ہونے لگا۔ اسی طرح سے فیران میں

تعلقہ کی سات صوں میں تقییم ہوئی ۔

لیکن اس قانون میں جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں قدیم
کی تقییم کے اصول کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اس
طے اس تقییم ( اراکین ) کی نبیا د جو اس قانون کے زریعہ
علی میں آئی ہے بالکل تغداد نفوس پرنہیں قائم کیگئی
۔ اسکاجتان کو بھی مزید بارہ ارکان مل گئے اس طح

، اسکاجتان کے نائجوں کی تعداد بہتر ہوگئی اور بہتالعوام جلہ اداکین کی تعداد جھ سو سقریک بہنچ گئی۔اسکاجتان اور آئرستان بہ نبست اپنی مردم شاری کے اب انگلتان یہ زیادہ ارکان پارلینٹ میں بھیجے ہیں۔ آکسفورڈ اور ہے کے جامعون کی نیابت کو بھی اس قانون نے نہیں اسے۔

نیابت عوام کے قانون بابت شدہ اور تقییم جدید کے تانون بابت شدہ اگریزی دستوب کے تانون بابت شدہ کے اگریزی دستوب کی ایسے میں آئے ہیں ایسے مفید اور ضروری تغیرات عمل میں آئے ہیں ۔ قوانین موضوعہ کی تاریخ میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی۔ آ

باب مينرديم اور نہ کسی شخص کو ان قوانین کے ضوری اور مفید نیجوں سے مجمی اکار وشبہ ہو سکتا ہے۔ سکن ان نیبوں کی نبست إِس وقت بيتين كُو بَيْ كُرنا نَامِكُن بِهِي-أثني بات تے وقت شوسیناتی میں کمی ۔ قوانین اصلاح کی مرولت علقه جات انتخاب میں اصافہ مہونے سے انتخاب كرفي والول كى رشوت ستاني ميس ايك نئى وشوارى پیدا ہوگئی رائے دینے والوں کی اب فراوانی ہوگئی تھی اس کے رائے کی خریداری میں بہلی سی آسانی نہیں رہی تھی ۔ قوم کا سیاسی نداق زیادہ سلیم ہوگیا تھا اور اتخاب کرنے والوں کی کثیر مقدار ایسی تھی کمہ اسپنے فرقہ کا لحاظ سرتی تھی اور آس کا ساتھ چھوڑ نے کے نئے فرقہ مقابل سے روپیہ لینا بسند نہیں کرتی تھی اس اصلاح کا سبب ایک مد تک انحبارات کی کثرت اشاعت تھی اور اس سے بڑی ایک اور وج بیتی کہ کامیاب امیدواروں کے مقابل میں ناکام لوگوں کی عرضیوں کی تحقیقات کا طریقیہ جاری جو گیا تھا'۔ اٹھارھویں صدی کے نصف سے زیا وہ زمانہ عک سیت العوام کے پورے ارکان کی مجلس میں اتخاب کی نبت شکایات کی تحقیقات ہوتی تھی لیکن مجلس ذکور واقعات دریافت کرنے کی زخمت گوارا کئے بغیر اس فریق ے حق میں فیصلہ کردیتی علی جس کے خیالات فرقم کثیر تھے

سائقہ متفق ہوتے تھے۔ جارج کرین ول نے سمعلع میں

ئور تخلشتان باب سيزديم 496 قانون جاری کیا جس کی روسے انتخاب کی نبت شکایتی ں کی تحقیقات ایک ایسی مجلس کے تفویض کروی گئی کے ارکان تیرہ ہوتے تھے۔ ان ارکان کو اُن عالیں ، یں سے انتخاب کیا جاتا تھا جن کے نام اس سے قرعبہ اندازی کے زریعۂ سے منتخب ہو کھے تھے۔ رہ ارکان کی مجلس میں قریقین مقدمہ ایک ایک رکن عقوق کی نگہداشت کے لئے اضافہ کرتے تھے۔ اس سے جو اس طیح مرتب ہوتی تھی پورے بیت العوام کی کی به نبیت زیاده انصاف اور نومدداری کی امید ہوتی بکن یہ بھی جنبہ داری کے عیب سے بری نہیں تھی۔ لغ مناع بي أتخاب كي نبت شكاتيون كي تحقيقات ملالتوں ( کے جوں) کے تفویض کی گئی۔ اتخاب کی ں کی اصلاح کے لئے قانون بتدریج سخت کرنا بڑا۔ اللہ کے تانون کی روسے جو اس بارے میں سب ، سے اخیر میں جاری ہوا ہے انتخاب میں برانی طرز نوت ستانی ببت دشوار ادر خطرناک ہو گئی ہے۔ ل مخفی اور بالواسط ذرایعوں سے انتخاب کرنے والو نکے ، کو متّاثر کرنا مکن ہے لیکن رشوت وغیرہ کے ندوم کا بالکل انسداد ہو گیا ہے . ه پراخرنا جائز - قانون قرعه اندازی باستا عماع اس بات کی شکایت رہی کہ جب تک یالیمنٹی ہتخابات

باب سيرويم

مارنخ دستورانكستان

میں علانیہ رائے کی جائیگی اکثر انتخاب کرنے والے ناجائز انرات سے متاثر کئے جائیں کے رکھا جاتا تھا کہ اسامی آب

مالک زمین اور کارگیر اینے آقا کا خون اور مرایک حاجمند

اینے حاجت روا کا لحاظ کرے گا۔ انہیٰ خیالات اور بیرون

مل کی جمہوریت کے سبب سے طالبان منفور کو رائے نرنی کے ایک مخفی طریقیہ کی ضرورت پڑی اور انہوں نے منشورکو

پانچ شرائط میں سے ایک شرط اس مضمون کی رکھی ۔لیکن جدت پسند اور قدامت بسند فرقوں کے اکثر لائق آدمی اس

طرز کی رائے وینے کے خلاف تھے۔ اُن کا خیال تھا کہ

گو مخفی طریقہ سے رائے دینے میں رائے رینے والے کو اثر نا ماعز سے نجات تو ملتی ہے سکن عوام کی مضی سے بھی

وہ اپنے کوچھیائے رکھتا ہے یعنے عوام کی مدح و ذم کا اُس پر

بکھ انٹر نہیں ہوسکتا۔ دوسرے کیہ کہ تخفی طریقہ سے رائے دینے میں انتخاب کرنے والے کو پوری آزاوی تو ماسل

ہے لیکن وہ اپنے فرقہ کی کامیابی کے لئے ومداری

کو بھول جاتا ہے ۔ لیکن عوام کو مُخفی طریقہ سے رائے ویٹ کی ویٹ کی جانب ایس قدر رغبت تھی کہ ان ولیلوں کا

ان کے ولوں بر بکھ اثر نہیں ہوا۔ بالاخرست اعماع میں مخفی طریقیے سے رائے مینے کا قا نون جاری ہوگیا۔ اگرچہ یہ قانون عارضی منا نیکن اس زانرسے برابر تجدید ہوتی رہی ہے۔

اركان بالبينط كى معموم عاوتيس - بالمنت كے الكان

کی رشوت ، وظیفہ اور خدمتیں تبول کرنے کی بُری عا ہ تیں حقیقت بیب اٹھارھویں صدی کے ختم ہونے سے پیلے بی موتوف موجی تھیں۔ ہروو پنے اور بڑک جیسے بند وصلہ مبرین کی وات حمیدہ صفات نے اس مسرت خیز متجہ ے سے تظیریں قائم کرویں۔ اس کے سوائے دوساسبب مباحثوں کی اشاعت علی اب مراکب آدمی کو اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملت ہے کہ ارکان اُن اصول ك كمانتك إبند رست من كا وه اين انتخاب كرف والول ير اظهار كيا كرف بس رايك تيسراسبب سیاسیات سے عوام کی دلجیتی تھی جس کی وحب ہے ان کی بصیرت بڑسٹی گئی نیز قانون کے وض ہونے سے بھی ایک صدیک ان خرابوں کا انتداد ہوا ہے ۔ تعشیلرع سے مشاہرہ بلا عل خدستوں کی متداد میں ہی بتدریج کمی کی گئی۔ وکیم چآرم کے جبوس کے وقت ارتنام کے جلد مورو ٹی میال توم سے حق میں بحال موسی کے ان منا اور اُن کے معاوضہ میں شاہی جیب خرچ کے لئے منا رقم مقر کی گئی جس میں مکد وکٹوریا کی تخت سینی سے زمانه سے مربد تخفیف مولئی اور عبدہ داران سلطنت و ملازمانِ ستاہی سے وظالفت کی رقم میں ہمی کمی ہوئی اس طرح سے جارج سوم کے بعد سے عملی دوسرے بادشاہ کو اُس کی سی حکمت علی اختیار کرنے کی جرات اِس

ببب سے نہ ہوسکی کہ جس سے یہاں پارلینٹ سے ارکان کو متاثر كرنيكا كوئى ذريعه ماتى نهيس را تهارقانون اصلاح بابت عسداع ك بعد سے جس کے اعت عیر آباد یا ویران شہروں کی نیابت كى موقو فى على مين آئى مرايك ركن الدينا لله ايني خيرت قوم کی سرپرستی میں سبھتا اور ائس کی نظر عنایت کو اپنے قیام کنیت کا فریعہ خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہی **کا نون** ان ارکان کو بارشاہ اور وزرا کے ناجائز وباؤ سے

برم العوام اوررا م عامد سابت يارليمنك اونقیم نائبین کی نسبت قانون بن جانے سے بیت انعوام کی توت میں اضافہ تو ہوا گر دوسرے تغیارت نے رائے عامد کوراس مجلس سے ارکان پر مقتدر کردیا۔ یارسیٹ سے مباحثوں کی ممل اور صحیح کیفیتوں کی اشاعت سے بیرھے لکھے لوگوں کو سیاسیات ملک سے واقعت ہونے کا موقع کھنگا اور یارلیمنٹ کی سرایک کارروائی اور تحریر کے شائع مونے سے انبار کا لنے والوں کے لئے سیاسی ہوٹ کے لئے تحتیر مواد ہدست ہونے لگا سے شاع میں اخبار سے کا غذات کی اور سالت لیم میں مصول کا عد کی تنسیخ سے اجالات کی كثرت اور ارزاني سوكني مشهور مدرين السي مصيح وبليغ تقرري

Borough کی لفت مندرج منہیر میں Rotlenborough کی تصریح کردی گئی

تاينج دستورانكلتان

اب عام طِسول میں کرتے میں جو بیت الموام میں ہوا کرتی بین - سیاسی سائل کی نبت مباعث ادر اُن کا تصفیدایک حد مک بیت العوام کے باہر ہی ہوتا ہے اور ارکان یارلینٹ كى شهرت أور عظمت جو بيلے خاص علم أور خاص قابليت

کی وجہ سے تنبی وہ اب دن بدن کم ہو اربی ہے۔ فرقوں کی تنظیم۔ ہر ایک آزاد ملک میں کم وبیش ساسی

فرقے ہوتے ہیں ا۔ انگریزی پارلینٹ میں بھی جارکس اول کے زمانہ سے مشہور و متند فرقے ہوتے کیے آئے ہیں۔

مگری فرقه بندی پارلینٹ کے دائرہ تک ہی محدود تھی اور بیرون کارلینٹ فرقہ بنانے کی اٹھوارھویں صدی کے وسط سے پہلے بہت کم کوشش کی گئی تھی۔ یہ تجنر تو

انیویں صدی ہی کو طلل ہے اور جب سے کہ لوگوں کو گئرت سے حق رائے دیا گیا تو لوگ عربی صرف کرکے سیاسی فرقوں کی تنظیم کو بطور بہنر کے کسب کرنے لگے۔

یا کا سران کا ایک فرقہ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ رائے کی نبست کال درجه کی گفایت شعاری برتی جائے ہر

ایک طقہ نیابت میں احتیاط کے ساتھ دریافت كر ليا جاتا ہے كہ أتخاب كرتے والوں ميں سے كون کون آدمی کس کس فرقہ کی مدر کریگا۔ ہر ایک فرقہ

کے سرواروں کو واشمندی اور تدبر سے ایسی کمت علی اختیار کرنی بڑنی ہے جوعمواً ان کے فرقہ کے لئے مفید ہو ۔

باب سنيرديم مَا يَخِ وستوراً تُكلتان سرواران فرقد اور منتظین مقای میں مراسلت کا ستقل سلسله قائم رہتا ہے۔ امیدواروں کے اتفاب کرنے میں فرقہ کے تفام واغراض کا مد درج لالاکیا جاتا ہے اور قبل اس کے کہ ان کے نے رائے دی جائے اُن سے ہر ایک، ضروری و مفید مسئلہ کے متعلق حتی وعدہ لے لیا جاتا ہے اسی وجہ سے منتنب ہونے کے بعد ان نائبین کو اپنے طور پرکسی بات کو ایجام دینے کی بہت کم آزادی رہتی ہے۔روز بروز ان لوگوں کی مالت ایسے لعمولی وکلا کی سی ہورہی ہے منظم فرتوں کی خواہشوں کا اظہار کر دینا ہو۔ مخصوص لياسى مقاصدك واسط فرقه كأتنظيم مأنا ب انتظام کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔اسکا تعکق مرایک فرق کے عام مقاصدے ہوتا ہے لیکن موجودہ زمان میں دوستے متم سے انتظامات اور ترکیبیں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں تاکہ کوڈ فاص متیجه ظهل موسکے اور حصول مقسد سے بعد ان م حرک کر ویا جاتا ہے۔ اس طبع کے انتظام کی مثالور میں سے ایک انجن کیتھاک کی شال ہے جو کیتھاکی، کی مدم قابلیت کو منسی کرانے کی غرض سے بنائی گئ تھی۔ ملاوہ اس کے یارلینٹ کی اصلاح سے واسطے چ سیاسی اتحادوں اور غلہ کے قانون کے خلاف اتحاد ک قائم مونا اور اسی قسم کی چند طالبیه متحد جاعتیں ہوسکتی ہ اس فقم کی اعجنیں انیسویں صدی کے سیاسی معاملات میں

تاريخ دستورانگلستان باب سيروجم m . m مختلف طریقوں سے اثرات بیدا کراکے یادگار زمانہ ہوگئی ہیں۔ بہ قرانبوں نے ملک کی رائے عامہ کو اپنے موافق بنا لیا اور مبعی عام شورش پیدا کردی اور جب بھی اسپنے مطالبات کو ناکام ہوتے دیجھا تو حکومت کو زیردست بغاریت کی روکی ولی۔ سر کیبنٹ کی طومت میں مزیراتنکام اور محکمہ جات علمان مدین میں مزیراتنکام اور محکمہ جات عاملان من تعبرات - قرانين أسلى كے سلسد في يالينت کی حکومت کو بہت کچھ ترتی دی ہے۔ عصالات سے بیتالوم تے مکت علی کے عام اصول کو اور اس سے زیادہ مکومت کے تفصیل ابواب کو بندیج اینے عنان اختیار میں نے لیا ہے ۔ اس کو اس بات کے تصفید کاکال انتیار ہے کہ کون کون شخص حکومت کریکا۔اگرچیہ وزر ے انتخاب یں فرمان روا کا اختیار تمیزی کونی اثر نہیں رکھتا لیکن وہ ہمیشہ اُسی فرقہ کے ربیر کو وزیر اعظم کی خدمت پر مقرر کرتا ہے جس کی بیت العوام میں كثرت هو تى ب وزارت كا دار و مدار اسى كثرت بر ہے اور جب یہ وزرا کی تائید کرنا موقوف کردیتی ہے تو ان کو متعنی ہونا پڑتا ہے ۔علائلہ سے وزرا ابیت العوام کی بے اعتادی کی باضابطہ تحریک منظور ہونے کا انتظار نہیں کرتے ہیں بنانچہ یار مرتبہ انہوں نے صفِ اس بنا پر اسعفا دیدیا کہ عام انتخاب کا

باب سيرديم أربخ وستورأ تكلتان 4.4 نتیجہ ان کے خلاف برآمہ ہوا تھا بلکہ ان کو نئے بیتالعوام كا منعقد جونا بهي گوارا نهيس جوا اور وه فوراً مشعفي جو كيا-چاکہ بیت العوام سے کامیاب فرقہ کی کثرت کیبنٹ کی معاون ہوتی کے کیبنٹ اندنوں پہلے کی بہ نسبت زیا وہ مطلق العنان ہو گئی ہے ۔ اس کی قوت بھی ضرورُو بیت العوام کی قوت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے۔ لوگوں کا لخیال تھا کہ بیت العوام جیسی بٹری جاعت کے فرقه تثير كي ائيد ضرور غير متقل جو كي حجب ببلا قانون اصلاح جاری ہوا تو إدشاہ کے زیر اثر حق نیابت رکھنے والے شہروں کی موقونی کے سبب سے لوگوں کو اندیشہ تقا کہ مبادا کیبنٹ اینے منصوبوں میں بیت الدوام سے کثرت آرا نہ کال کرنے جس کے ببب سے پارلیفٹ ی کومت کی بنیار متزلزل موجائیکی - ۱ خوشی کا مقام ہے کہ) یہ اندیشہ حقیقت کے درجہ کک نہ بینے کا برانی طرر کے شامی انر کے بجائے اس سخت ظریقہ سے کام لیا جاتا ہے جس کو تنظیم فرقہ کجتے ہیں اور جس کا ذکر اڈیر آچکا ہے ۔ امرا کے ایسے چند فاندان جو عشال کے سیلے بیتالعوم کے ارکان کو مقرر کرتے سے اور ایٹ واتی خیالات سے زیادہ متاثر ہوتے تھے اس سبب سے اُن کا وزارت كى مدو كرنا يقيني نبيس تها ليكن اب ان كاكام المبرطيين

تمورأكلتان 4.0 باب سيرديم ہے جو اپنے اصابات کو سیاسیات وظل نہیں ویٹ دیتے اور جن کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ کسی طح ا بنے فرقہ کے ارکان کی بالینٹ ستقل کُرُت ہو جائے ۔ پہلے زمانہ میں شہوں کی اسے ایسے ائب بھی یارلینٹ میں شرکی رہتے تھے و ان شہروں پر کا مل اختیار ہوتا تھا اس کئے لو آزادی سے کام کرنے میں اپنی نیابت سے تلف ، کا اندیشہ نہیں اوال تھا۔ اس کے برطان اندوں ٹ کا کوئی رکن ابنے فرقہ کے خواہنوں کی بجاآوری بغير محفوظ و معتون نهيس بوسكتا - أكر جم اس زمانه مینتوں کا اٹھارصویں صدی کی بالینٹوں کے ساتھ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس زمانہ میں ایسے آدیوں زت ہے جنگی رفینیت اور نتان بیت العوام کی رکنیت ب سے بلند ہوگئی ہے اس سے اپنے اپنے اور قد کے مقاصد میں یہ لوگ ہر وقت نہایت احتیاط سے کام یں اور ائس کی تائید کرنے میں کبھی وریغ نہیں کتے باوا ان کا یہ اکتسابی امتیاز جاتا رہے۔ ه اوروضع قوانین - اگر شی کو گیبنت کی ورنگ ہو تو اس کے لئے قانون سازی کے سٹلہ پر انے سے بہتر کو تی صورت نہیں ہوسکتی ۔ موجودہ کی کیبنے قانون بنانے میں بائل بیت العوام کی

اتحت رہتی ہے اور جب اُس (مجلس) کی تائید سے قانون بنجاتا ہے تو یہ باکل خود مختار ہو جاتی ہے۔ عشالہ کے قانون اصلاح جاری ہونے سے قبل کو ئی کیبنٹ مجھی اس بنا پرستعفی نہیں ہوئی کہ کسی قانون کے وضع کرنے ى نبت اس كى تحريك نا سطور ہوئى - مگر في زماننا اگر کیبنٹ کی کو نی اہم تحریک نا کام رہے توکیبنٹ کے بئے لازم ہے کہ وہ متعفی ہو جائے یا ملک ہے استدعا کرے ۔ ایسی صورت میں یارلیمنٹ برخاست ہوکر نیا مام انتخاب عمل میں آتا ہے جس کے وربیئہ سے قوم کی مرضٰی دریافت کی جاتی ہے۔آگر قوم کی خواہش تحریک مرکورہ کی تاشیر میں ہوتی ہے تو تقریباً افہی نائبیں کا اتخاب ہوتا ہے جو اس سے پہلے پارلینٹ میں تھے اور یکبنٹ کے ارکان بھی وہی وزرا ہوتے ہیں جو پہلے تھے بصورت نانیہ قوم دوسرے نائبین کا انتخاب کرتی ہے اس یر بھی نٹی مخریجات قانونی پیش کرنے پر کبنٹ کو علاً بورا اختيار علل ہوگيا ہے ۔ دستور سلطنت كے الفاظ کے لحاظ سے تو ہر ایک رکن کو خواہ وہ دونوں میں سے کسی ایک مجلس سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو یہ حق ہے کہ کسی مسودہ قانون کو جسے وہ مناسب سبحتاہو بیش کرے سکن حکومت وقت دکبنٹ، کی جانب سے اس کثرت سے سودات قوانین بیش ہوتے ہیں کہبتالوگا

غ دستورانگلتان 4.6 بابسيرديم ا تام وقت ان بربحث وغور كرنے ميں صرف ہوجاتا ہے۔ اس کے جب تک وزارت کے ذریعہ سے نہ پیش ا کسی غیر سرکاری رکن کا پیش کرده مسوده قانون سینر یں ہو سکتا اس واسطے کہ اس کی نسبت نہ تو ہجٹُ رنے کا ہی موقع ملتا ہے اور نہ جاری کرانیکا، مجموعی ار بر بہر حال یہی طریقہ نہایت مناسب ہے۔ای سطے کہ ہارے قانون موضوعہ کی ضخامت بہت نیاد کئی ہے۔ اس میں ایسے قانون کے اضافہ سے جو غور ونکر اور جلدی میں بنا ہو سخت غلطی ہوگی۔ عودہ قانون کے لئے اُن لوگوں کی منظوری اور تأثید ہے میں جن کے تفویض حکومتی امور ہوتے ہیں یہ ئدہ ہے کہ قانون بنانے میں ایک مدتک جہالت ر غفلت سے حفاظت ہو سکتی ہے ۔ م ببنط كاندروني وبالمي إتفاق واتحادب انهي باب کی بدولت جن سے کہ یسنٹ اور بیت العوام کے ماق میں استحکام ہواہے کبنٹ کے ارکان اور ماکا سے دار ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ماد اور یکا نگت سے بیش آتے ہیں۔ اب اس سبب ے کہ بادشاہ کو وزرا کے عزل و نصب سے کوئی لق نہیں رہا ہے نامکن ہے کرود رفقاے نتا ہی ایک ند کوئی فرقہ کسی کیبنٹ میں پیدا ہوجو اپنے سردار کی

بأب سنيردهم "اینج دستورانگستان 14.1 تائد کرنے کا تو الجہار کرتا ہو لیکن جمل میں اُسکی مخالفت بر آاده ہو۔ اب ملک میں سیاسی فرقوں کی ایسی کثرت ہے اور وہ اس قدر تربیت یافتہ اور شایستہ ہو محلے میں کہ اُن سے کبنٹ میں تمرد اور بغاوت پیدا ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہو سکتا خواہ اس کے ارکان کیسے جی خاندانی اور متکبر یا کیسے ہی ستقل مزاج اور نابت قدم کیوں نہ ہوں۔اگرارکان ندکور سے اس قسم کا تمرد اور نخوت بیند ظاہر ہو تو وہ موقوف کر دئے جاتے 'ہیں جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اُن کو قومی معاملات سے ہیشہ کے نے محروم ہونا بڑتا ہے۔ ایسا ہی وزیرعظم کے مطلق للغان ہو جانے کے خلاف بھی ایک رکاوٹ ہے ۔اس کو اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ اگر ائس کا کوئی شریک ائس سے ناراض ہوکر مستعفی ہو جائے تو اس کو اس کی قابلیت اور متعدی کے فوائد سے محروم ہونا بڑے گا۔ ایک حد تک یه رکاوٹ ضرور موٹر ہو تی ہے۔ ایسے ناراض شریب کی نخالفت کی وجہ سے وریرغظم کو کیبنٹ کول یں اپنے منصوبوں کو ترمیم کرنے کی ضرورت اسوتی ہے لیکن بیرون کبنٹ اس کے کل وزرا کو سرایک معاملہ میں ذریر اظم کی موافقت کرنی ہوتی ہے۔ نظام کیبنٹی سے آسانی کے چلنے کا خاص سبب اسکی یک جہتی اور اتحاد ہے۔ بقیناً یہی وجہ ہے کہ بض وقت کبنٹ کے ارکان

باب سنيردتهم

به ظاہر سائل بیش شدہ بر نہایت شوق اور وتو ق سے اُن کی تائيد ين بحث تو كرتے بي ليكن إلمن بين ان تحاوير كو ضرور ہے سود اور اذیت رساں خیال کرتے ہیں۔ علمہ چات عاملانہ ۔ اس دور میں علاملانہ حکومت کے كامون يس بهت اضافه بوا ب خ محكمه جات في وائض کی تعیل کے لئے بائے گئے اور پرانے محکموں

سو اس نے ازسر نو تہذیب وی گئی کہ اُن میں زیادہ ستعدی اور خوش اسلوبی سے کام ہوسکے -وزرائے سلطنت ۔ انگلتان اور اسکاچتان کے متحد

ہونے کے زانہ کک صرف دو فریر سلطنت تھے اور اس اتحاد سے خروع ہوکر سصی کائہ کی بغاوت کے رفع ہوئے کہ ایک تیسرا وزیر سلطنت بھی اسکاچستان کے کار وبار کی انجام وہی کے لئے را ہے - نو آبادیوں کے سطق را ہے انو آبادیوں کے سطق ایک تمیر ہواجب کہ انگری ملفت جنگ ہفت سالہ (ملاصطلاع اسلامات) کے سبب سے زیادہ وسی ہوئی سکن یہ خدست عشائے میں اکثر امرکی کے برطانوی مقبوضات کل جانے کے بعد موتون ہو گئی اور اِتی وو وزیروں میں فرائض کی نئی تقیم کروی سیر و وفتر واخلہ ملع انتظام کے سیرد وفتر واخلہ ملع انتظام

آیرستان و نوآبادیات اور دوسرے کے تفویض دفتر فارجہ كر وتے على - اس عظيم جنگ كے زمان ميں جو فرانس

بأب سنروم کے ساتھ جاری تھی ایک زاید دربیر کا نو آبادیوں کے متعلق تقرر عل میں آیا اسی کو کچھ نوجی انتظام بھی سپرو ہوا۔جنگ کریمیا کے شروع ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ صرف فوجی معاملات کے انصرام میں وزیر کو اپنا بورا وقت صرف كرف كى ضرورت حواس واسط نئى آباديوں كے اتفام ير ايك چوتها وزير مقرر هوا اور شهدائه بين ايك يانيوان فدير سندوستان ے لئے قرار بايا جبکہ سند کی حکومت اس طح سے اب کل اپنی وررائے سلطنت ہیں۔ وزیر واظه ـ فرير خارجه ، وزير جنگ ، وزير نو آباديات اوروزير ہند - ان یس کا ہر ایک فرری دوسرے کے کام کو انجام دینے کا قانوناً مجاز ہے ۔ اور یہ بھی ہمیشہ کا معمول ہے کہ یہ سب کبنٹ کے ارکان ہوتے ہیں ۔ فریر داخلہ کے فرائفن متعدد اور مختلف ہیں ۔ وہ سب عرائض اور مراسلت جن كا تعلق بادشاه كي ذات

ے ہوتا ہے اور ان کے جوابات جو بادشاہ کی جانب سے اوا کئ جاتے ہیں اسی وزیر کے توسط سے گذرتے میں ۔ تمام ملکت میں اس تائم رکھنا اور داد رسی کا زشظام كرنا اس كے فرائض ميں داخل ہے۔ مابس مور والكومت کی کوتوالی اس کے عنان اختیار میں ہے اور اسی کے مشوره سے بادشاہ ابنے حق معانی و ترجم برعل کرتا ہے۔

"ا ينح دستوراً گلسّان

اگرچیه ان معاملات میں تو انگلتان اور آبرستان دونوں ریاستوں سے واسط وہ برائے نام ورروار ب لیکن اصل میں آرستان ے امور کے متعلق وہاں کا صدر معتد دجیف عکرٹری ودار ہے۔ کو یہ بظاہر وہاں کے لارو نفیننٹ کا اتحت ہوتا ہے لیکن چند سال سے اس کی حیثیت ایک نوو مختار وزیر کی سی ہوگئی ہے۔ وزیر نارجہ کا کام ہے کہ راست متحدہ کے ساتھ دنیا کی دوسری آزاد سلطنتوں کے تعلقات پر گرانی رکھ سفیروں اور المجیوں سے تقرات کی نبست بادٹنا و کو مشورہ رے ، غیر حالک کے ساتھ خط وکتابت كرے اور رياست غير ميں برطانوى رعايا كے جہانى والى نقصانات کی تلانی کے کئے جارہ کار اختیار کرے ۔ وزیر جنگ کو اس زمانہ میں ان سب امور پر جن کا تعلق افواج شاہی سے ہو پورا اختیار مال ہے - ملک آبائی اور نو آیادیات کے تعلق سے جن امور کا وجود ہوا ہے وہ وریر نوآبادیات کے تفویض ہیں نوآبادیات کے حکور نروں (والیوں) کے تقرر اور اُن کی بازطلبی کے موقع پر نیز کسی نو م اوی کی بارلین کے بھیج ہوئے مسووہ قانون کی ا منظوری کے وقت کیونکہ بادشاہ باجلاس کیبنٹ اسکا مجازے ادر ایسی ہرایک مرسلت کی نبت جو کسی خود اختیاری حکونت رکفے والی نو آبادی اور ریاست متحدہ کے در سیاں واقع ہو بادشاہ اس وزیر سے مشورہ کرتا ہے۔ فریمید

مارينج وستور انتكستان

کی عام مگرانی میں سلطنت بند کے جلد امور انصرام باتے ہیں اس كا سبب يه ہے كہ كو بندوستان يى وائسرائے كو باجلاس كونل ،

ایک مطلق العنان فران روا کے مساوی اختیارات عال ہی لیکن وائسراے کا عزل و نصب کیبنٹ کا اختیاری ہے

اور جس کا ایک رکن وزیر مند ہے۔

وزير بحريب مع قديم زماند من شاهي بيركان تظام معدر امير البحركي سيرو خفا ليكن اس خدست كو من عائم من ایک مجلس کے تفویض کیا گیا اور اس کے بعد صرف ایک مرتب تھوڑی مت کے واسطے صدر امیرالبحر کی خدمت دوبارہ

قائم ہون ۔ اس عہدہ کے فرائض ایک مجلس بحریہ کومنتقل

کے کئے اور بحریر کے انتظام کی اس میں اور دوسرے مجالس میں تقیم کی گئی تھی ۔ صرف عصوائ میں مجلس بھرو

کو کل شاہی جہازوں اور ان کے افسروں اور ملاحوں کا انتظام تفویض ہوا ہے ۔ موجورہ زمانہ میں اس کا صدر پینے

وزیر کری حقیقت میں خود مختار ہے اور دوسرے اراکین کی حیثیت مظیروں سے زیادہ نہیں ہے۔ فریر بحریہ کو بٹیے

اور بحری فیج سے وہی نبت ہے جو وزیر جنگ کو فیج

سے ہے۔ میسر مجلس تجارت سے عصد دراز تک مجلس تجارت بربوی کون سیر مرب سے معادت کر مدورہ جام کی ایک مینٹی ہی ہے ۔ علامائے میں اس کے موجودہ نام کی بنیاد بڑی اور محلامائد میں اس کی موجودہ ترتیب وشظیم

اينح دستورأنكستان عل یں آئی ۔ اس مجلس کے فرائض متعدد اور اہم ہیں ۔ یہ

محکمہ ایے اعداد فراہم کرکے شائع کرا ہے جن سے امید

ہوتی ہے کہ تجارت اور فلاحت کو نفع پہنچے ۔ یہی اوران اور بیمانہ جات کے معیار کی بھی محبداشت کرتا ہے۔زیادہ

اسی محکمہ کو افتیار ہے کہ تانون اختراعات وصنائع اور قانون دیوالہ کی لوگوں سے تعمیل کرائے ۔ رکیوے اور

رام وے کی کمینیوں اور اُن کمینیوں پر جو آب رسانی، کیس کی روشنی، برقی روشنی کارِ کام کرتی ہیں اور سب

شجارتی جہازوں بر اس محکمہ کی نگرانی رہتی ہے - بندروں اور بحری مناروں کا بھی انتظام اس کے سپرد ہے۔اس محکمہ میں بھی میرمبلس کے افتیارات کل محبس کے افتیارا

مجھے جاتے ہیں۔ وہی ہر ایک کام کو کرتا ہے مجلس کھے بھی نہیں کرتی ۔

میر مجلس محکومت مقامی ۔ تجربہ سے نابت ہوا ہے کہ انگلتان میں مقامی حکومتوں کو اُن کے اہم اور ضروری

فرامض کی بجا آوری کے لئے صدر حکومت کی مگرانی ادر ہایت

کی ضرورت ہے ۔ سم کل کے قبل اس قسم کی جمرانی اور بدایت کا نام و نشان تک نه تھا۔ قانون ترمیم امداد مفلسین کے فریعہ سے جو اسی سال جاری ہوا املاد

مغلین کے آتظام پر تگرانی رکھنے کے لئے کمٹنر مقرر کئے گئے اور محکملئے میں ان کشنروں کو موتوث کرکے مجلس قانو

باب سنرديم

امدا ومغلبین قائم جوئی مشکلائه میں مجلس حفظان صحت اس غرض سے قائم کی گئی کہ مقامی حکام امراض کی روک تھام کے سے سے مناسب انتظام کیا کریں مگر مراف کائے میں یہ مجلس کے سِنْ مناسب انتظام کیا کریں مگر مراف کائے میں یہ مجلس توٹ گئی اور اس کے افرائض وزیر داخلیہ اور بیریوی کوشل یں تقیم ہو گئے ۔ لیکن جب مقامی حکوشوں کی تعداد اور افتیارات اور متعدی میں شرقی ہوئی تو لازم ہوا کہ آن کے أتظام کے واسطے ایک نے محکمہ کی بنا ڈوالی جائے۔ اس سے الحداث کے ایک قانون کی روے طے یایا کہ مجلس قانون اماد مفلسین اور وزیر داخلہ اور بریوی کونس کے فرائض جنکا تعلق حفظان صحت سے تھا ایک تی مجلس حکوت مقامی کے تفویش کئے جائیں ۔ محکمہ جات سرکاری میں مجلس حکومت مقامی کو ایک خاص امتیاز عال ہے۔ لیکن مجلس کو وجود معطل سمھنا یا ہے اس کے صل اختیادا کو اس کا میرمبس استعال کرتا ہے جو بھٹیت عدہ کینٹ کا رکن ہوتا ہے۔

میر کیس علیمات ۔ پہلے بہل صرف سلامائ میں حکومت کی جانب سے ابتدائی تعلیم کو رقمی اماد دی گئی اورجب مسلمائ میں اماد کی رقم کے صبیح کمیٹی اس غرض سے مقرر کی گئی کہ امداد کی رقم کے صبیح مصرف کو جانبے ۔ سلامائ کے ایک قانون کے فریقہ سے کوشل ذکورہ کے ایک نائب میر مجلس کو اس کمیٹی کا کوشل ذکورہ کے ایک نائب میر مجلس کو اس کمیٹی کا

صد بنایا گیا ۔ معمل کے قانون تعلیم ابتدائی اور اس کے بعد کے توانین کی وجہ سے اس محکمہ سے کام میں بہت کثرت ہو گئی تھی اس واسطے ابتدائی تعلیم کوصد مکوت کے تفويض سيا سي الررتمي إمداد لا كهول يك بالنيخ كني- اب طومت کو بھی موقع مل گیا کہ وہ نانوی تعلیم اور صنعت و حرفت اور جامعہ کی تعلیم کی طرف زیادہ متوجہ ہو اس کے اس محکمہ کو از سر نو منظیم کرنے کی ضورت محسوس ہوئی موال کے ایک قانون کی روسے بریوی کوسل کی تمینی کے بجائے تعلیات کا ایک محکمہ قائم کیا گیا اور كونس كے نائب ميرلس كے عوض اس ميں أيك ميرلس بنایا گیا پہلے ناغب سیرمجلس کی طبع اس کو بھی محکمہ سے بورے افقیامات عال ہیں - اور اس کے لئے کیبنٹ کی رگنیت لازم نہیں ہے۔ بلکہ وہ حب ضرورت رکن بنایا

جا سکتا ہے۔
ووسے محکمہ جات عا ملانہ ۔ ایک دوسرا محکہ جموجودہ
زانہ یں رفر افزوں ترقی کر رہا ہے وہ سرشتہ ڈاک
ہے۔ اس کا اعلیٰ افسر صدر ناظم ڈاک ہے جس کو اصل
میں ڈاک کے کار و بار کا صدر منتظم سمحنا چاہتے ۔ محکہ
تعریرات اولاً ملے آئے میں قائم ہوا۔ اس کے ذمہ ننای محلوں
اور بتان سراؤں اور ایسے سرکاری عارقوں کی نگہداشت ہے
اور بتان سراؤں اور ایسے سرکاری عارقوں کی نگہداشت ہے
کہ جن پر دوسرے محکموں کی نگرانی نہ ہوتی ہو۔ محکمہ کے

کل اختیارات کا مالک بہلا کشنر تعمیات سمھا جاتا ہے۔ موشداہ

ما ينح وستورأ كليتان

کے ایک قانون کے ذریعہ سے فلاحت کا محکمہ قائم ہوا مس کے اختیارات الذاء و اتسام کے بین حو اُس نے مختلف

عب کے اختیارات انواع و اتسام کے بین جو اُس نے پختلف محکموں اور مجلسوں سے حاس کے بین - اس کا کام ہے کہ

مویشی میں امراض کو نہ بھیلنے دے اور اطلاع عام کی غرض

سے زرعی اعداد شائع کرے ۔ اس محکمہ کے بھی اختیارا

اور فرائض اسی کے صدر کو عال ہیں۔
کیبینٹ برتحکمہ جات کی تعدا دہیں اضا فہ ہوتے

کا اثر سے محکموں کی کثرت ہونے ہے کیبنٹ کو بھی سیع

کرنا پڑا۔ یہ صبیح ہے کہ مرز ایک محکمہ کا صدر اس مجلس کی رکنیت کا ادعا نہیں کر سکتا۔ وہی پاپنج وزرائے سلطنت

جن کا ذکر ہوچکا اور وزیر بحرب ہمیشہ اس کے رکن ہوتے میں یہ رے محکہ خزاد کیا جان میں اس ان ان خزادہ عام عظم

میں - محکمہ خزانہ کا عجازی سردار سیفے دریر خزانہ جوعموماً ذریباًم ہوتا ہے اور اس کا حقیقی سردار سیفے وزیر مال بطور لزوم کیبنٹ

کے وزرا ہیں ۔ اسی طح ناظم عدالت نصفت اور میر مجلس بریوی کوسنل ارکان کیسنٹ ہیں لیکن دوسرے محکموں کے

صدر جن کے نام اوپر آجکے ہیں بیض وقت وزرائے کہدیا ہوتے اور بیض وقت نہیں ہوتے ہیں ۔ تاہم حکومت کا

میلان ہے کہ جس قدر ہوسکے محکموں کے صدر افسوں کو کیمنٹ میں شریک کرے راس واسطے انجل کی کیمنٹیں

بتدریج بڑھتی جا رہی ہیں اور طن غالب ہے کہ وہ وقت

، ہے کہ ایک دوسری نیادہ محدود و اندرونی ، کیسنٹ بنائی جائے ک دربر عظم اور ائس کے اُن شرکاء پر شمل ہو جن کو سم

معلل حکومت مقامی - سلطین بڑوڈر کے زانہ سے ن کی حکومت مقامی کی ایک سی طالت جلی آرہی تی ایک سی طالت جلی آرہی تی طرن جارج سوم کی دفات کے بعد اس کی اصلاح کی طرن او توجہ برد بی اس انتظام کو(۱) بیرش (۱) شخصیہ والے شہر

م، ضلع کی حکومتیں جلایا کرتی تھیں۔ س سند شہروں اور کاؤں کے لئے بیرشِ ہی مقامی فتیاری حکومت کا ابتدائی رقبہ تھا۔ پیرش کی حکومت مجلس پرمشل تھی جس کے ارکان ایسے کرایہ واران

ہوتے تھے ہو آغراض ہیرش کے واسطے محصول ادا نے تھے اور گرجا کے بہاس خانہ میں بغرض مشورہ ہونے سے مجلس ذکور ویسٹری کہلاتی تھی۔اس ویسٹری رت خانہ کا صدر نشین ہیرش کا مہتم ہوتا تھا۔ یہ گرجا ، ناظران مفلسین اور شاہ راہوں کے بیاکش نے گرجا ، ناظران مفلسین اور شاہ راہوں کے بیاکش

ا والے اس کے مخصوص عہدہ داروں میں شار کئے اسے یہ بہرش کی حکومت کے مخصوص فرائض میں من کی امراد اور سٹرکوں کی ترمیم و تعمیر شاری جاتی ہی رائد میں اور اب بھی بیرشوں کی وسعت آبادی دولت

ربات ین اور اجامی بیرون می رکف والے کرایہ واران

ا مَن کی تعداد بیں اختلاف تھا اور ہے ۔ اکثر پیرشونکی حکومت مقامی غفلت شعار اور عهده دار نا قابل کار منتیج پلا و شخصی - تقریباً ہر تاریم زانہ کے سرشہر میں شخصیہ تامم ہو یکی تھی - ہر ایک شہر کا مخصوص دستور تھا جونمشورات شاہی اور رواج مقامی پر بینی تھا۔ ان وستورات کے تفصيلي أبواب ير بيحد انتلافات ستط ليكن عام طورير ان میں تنگ خیاتی اور ملٹحد گی کی روح سیھو کمی انٹنی تھی اور انہی امور میں ان یں مشابہت تھی - جنانجہ عام قامد ہو گیا تھا کہ ہرایک شہرے ایک بلدیا کی حکومت ختصر گردہ کے اِتھوں میں راکرتی تھی یا ایسی مجلس کے قبضہ میں جلی جاتی تھی جب کو اپنے ارکان آپ اتخاب کرنے کا حق عقا ۔ اس قسم کی مجلسیں عموماً ناکارہ اور کاہل ہوتی تقیں۔ ان کے اکثر ارکان راشی تھے اور توم کا روبیہ اینے واتی اغراض میں اُڑایا کرتے تھے رجب کبھی اُن لوگوں کے سروں میں رفاہ عام کا خیال بھی ساتا تو یہ بیجارے عدم اختیارات کے سبب سے مجبور ہو جاتے تھے ۔ ان کی مالت اس تابل نہیں تھی کہ جب شہروں کے رقبہ اور آبادی میں اضافہ ہو تو یہ اُن کی وسعت وغیرہ میں مناسب حال ترتی وسے سكتى ـ علاده بريس أكثر الشرع شهر جوصنعتى انقلاب كى بدولت

باب سينرديم

آباد ہو گئے تھے اہمی کک شخصیہ سے محروم تھے اور ان کا نظم و نسق اُسی برانی طرز کا تھا جس طرح کی برگند اور

بیرش اور تعلقه کی تنظیم تھی ۔ انہی وجوہ کی بنا بر اگر کسی فنہر کو کسی سرکاری عارت یابل وغیرہ تعمیر کرانے کی ضرورت ہوتی تو اس کو اینے خاص افلیارات کے واسطے بارلینٹ سے مضوص قانون جاری کرانا ہوتا تھا۔ اضلاع - ہرایک ضلع کی مقامی حکومت ایک مجلس کے سیرد تھی جس کے ارکان اعزازی نظامے فوجداری ہو تے تفے اور حکومناع کے لار و لفتننٹ ( نائب شاہ ) کی سفارش پر بارشاہ مقرر کرتا تھا۔ اور حکومت مقامی کی رکنیت کے لئے ان لوگوں کی شرائط علی کا لحاظ کیا جاتا تھا۔سوائے عدالتی اختیارات کے جو اُمِی کم باتی رہ گئے ہیں ان کو ختلف قسم کے انتظامی اختیارات بھی عال تھے جن کا دیا جانا ان کے لئے ایک صر تک مفید و اہم تھا۔ اکثر معاملات میں یہ لوگ بیش کے حکام کی نگرانی کرتے تھے ۔ ان کی دیانت اور کفایت شعاری کی نبست تمسی کو بد کھانی نہ تھی ۔ مگر انتظامی امور پس یہ لوگ اس قدر متعد نہ تھے ۔ اس واسطے ان کے انتظامی افتیارات سے لوگوں میں بے اطبینانی نہیں بھیلنے یا تی تھی اور پیرشوں اور شخصیہ یافتہ شہروں کی اصلاح ہونے کے متون بعد تك ان اختيارات بركوني كلته چيني نهيب ہونے یائی۔

،۔۔۔ ہیں۔ اگر ہم متقامی حکومت کے دوبارہ ترتیب بانے کو سمسی عالیتان عاربت سے تعبیر کریں تو قوانین نوبل سے حكومت مقامي بابت مندناء ومعوداء -مرمه قانون مفلسین مجریه سلال کرے کی فرارَت نے تانون مفلین کی خرابیوں کی تفتیش کے لیے ایک کمیش قائم کیا اور جس قدر شعبه کیا جاتا تھا اس سے ی اماد کا انتظام کیمه کی اماد کا انتظام کیمه ا سے برے اصول اور اسراف سے کیا جاتا اور قوم کا ہیں اس طح سے غبن ہوتا تھا کہ ملک، کو اس بات کی اسخت تشویش تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب مزدور بیشہ لوگ اس ا مداو کے عادی ہو جائیں اور الگزاری کی تمام آمدنی اسی شعبہ میں صرف ہو جائے کمٹنہوں کی کیفیت پیش کرنے پر مرمه قانون مفلين بابت عملائة تي بنياد قائم موئي جن ے سبب سے منفرہ بیرش سے امداد کا انتظام کے لیا گیا اور متعدد بیرستوں کے متحدہ طقوں بر منتقل ہوا اس قانون کے زیر اثر یندرہ یا بیس سپرنتون کو اکھٹا کرمے ایک حلقہ بنایا گیا ہے اور ہر ایک طقه ت چند اتفاص منتخب ہوکر محكم اوليائ مفلين من اس طقه كى نيابت كرتے ہيں۔ اس طرح سے مفلسین کی امداد کا کا م کار فراؤں کے کم ہوجا

سے باکل سادہ اور آسان ہو گیا ہے اور امداد کا انتظام اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے اطوار و اضلاق کے لوگوں کے سپرہ ہونے سے اس کی خرابیاں رفع ہو گئی ہیں -لیکن بیش کی بہلی سی عظمت اور وجا بہت جبکہ وہ حکومت نود اختیاری کا بہلا زیبنہ جمھا جاتا تھا ! تی نہیں رہی -

ہم بیان کر کے ہیں کہ مرمہ قانون مفلسین کے سبب سے حکومت الے مقامی پر حکومت مرکزی کی مگرانی کا قاعدہ كل آيا ہے - اس قانون كے نافذ ہونے سے يسے حالت يہ تھی کہ جب تک مقامی حکومتوں سے علانیہ کسی قانو ن کی خلاف ورزی نه بود ان کی کارروائیوں میں کسی قسم کی وست اندازی نہیں کی جاتی تھی ۔ بیرش سے حکام بر صرف ضلع کے اعزازی نظائے نوجداری کی نگرانی ہوتی تھی اور وہ بھی سختی سے ہیں ی جاتی تھی اور یہ نگرانی بھی سب جگہ ایک طرز کی نہ تھی گر ضلع کی حکومتیں اور شخصیات بلدی تو کسی نگرانی سے اتحت ہی نہ تھے۔ اگر مقامی حکومتوں کے ارکان جال ہو تو ائن کی جہالت رفع کرنے کی اور اگر وہ کابل ہوں تو الله كو مبتعد بنانے كى جانب ملك كو كھ بھى توجد نہ تھى۔ اسی طیح اگر وہ راشی اور فائن ہوں تو تفوری چالاکی سے وہ آب کو بدنامی اور سزایابی سے بچا سکتے تھے۔ان مالات کے کانا سے مقامی حکومتیں ماک رانی کے قابل نہ تھیں۔ لین سلطائے سے جبکہ ان پر مکومت مرکزی کی مگرانی قائم ہوئی

اورجب سے کہ نگرانی محکمہ حکومت مقامی کے تفویض ہوئی ہے ارکان حکومت مقامی کے علم و نواست اور یک جبتی کے معیار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طریقہ کی مقبولیت کے گئے اس سے نتائج نابریں -اس بات کا ظاہر کر دینا اضرور ہے کہ یہ طرفقہ قدیم انگرزی خود اختیاری حکومت کے طرز سے باکل فتلف ہے۔ ماری قانون خصیات بلدی مجریه مسل کاند - جب یک یرانی طرز سے تنھیات بلدی کی زور شور سے بیت العوام میں نیابت ہوتی رہی انہوں نے اپنے اتظامات میں اصلاح نہیں ہونے دی کین جب ان کی سیاسی قوت تانون اصلاح بایت عصاله ے سبب سے زائل ہو گئی تو اب اُن کو تغیر سے بیخے ے نے کوئی موقع نہ رہا ۔ مصملئہ میں لاردمیل ہورن کی حکومت نے کنڈن کے سوائے دوسرے بڑے اور چھوٹے شخصیہ یافتہ شہروں کے تدیم دستورات کو منسوخ کرکے 'آبکے بجائے ان سب شہروں کو ایک ہی قسم کا دستور دیئے جاکی نبت بيت العوام بين ايك مسوده قانون بيش كيا - بالآخر جب اس کی منظوری بیت الامراسے صاور بونے بریة قانون بن کیا تو اس کی روے کے پایا کہ بلدیہ کے ارکان کا آتا ا یے سب باشندے کیا کریں جو اس قانون کے نفاذ کے تین

ارکان بلدیہ کی جانب سے مقررہ تعدا د سے زیادہ آلڈر میں (شرکاء امیر طبر) کا انتخاب نہ ہوا کرے ۔ یہ کہ ارکان بلدیہ اور

سال پہلے سے اماد مفلین کا محصول ادا کرتے ہوں۔ یہ کہ

اکتر جھو نے شہروں کو اس کانون کے اثر سے مستنی کرکے اون کے قدیم طرز کے دستورات برسوں بحال رکھے گئے سے لیک سلامائڈ کے ایک تانون کے دریعۂ سے ان شہروں کی تنیخ عل میں آئی اور اون کے باشندوں کو آزادی فرمٹی کہ بادشاہ باجلاس کونسل کو عوضی دیگر اپنے شہروں کی طرز کی سند عصل کریں اور ببض جھوٹے شہروں میں جن کو صحیح معنوں میں قرئے یا کاؤں کہنا چاہئے شہروں میں جن کو صحیح معنوں میں قرئے یا کاؤں کہنا چاہئے اور کی مقامی طومتوں کی طرز کی مکومت جاری ہوگئی ہے۔ صرف شہر لنڈن کی بلدیہ برانی طرز پر باقی رہ گئی ہے۔

لندن کا مرف ایک حصہ اس قدیم طرز سے شخسیہ کے

تاریخ دستورا مطستان زیر حکومت ہے ۔ اُس کی باقی آبادی کے سے مصطلع یہ ایک مضوص حکمراں مجلس بنائی گئی اور اسی سال سے ایک قانون کیے دریعۂ ہو گنڈن کے بیرونجات کی ترقی و آرائٹ ے واسط تعمل فی ارالحکومت کے نام سے ایک محکمہ قاع ہوا۔ اس محکمہ کے ارکان کو سلع لنڈن کے مختلف پیرٹو سی انتظامی مجلسیں انتخاب کرتیں جن کے ارکمان کو امراد مفلیم کی مابت محصول ادا کرنے والے ساکنین کنڈن انتخاب کر۔ تقے مشملئه میں محکمہ تعمیرات مسوخ ہوکر مجلس صلع لنڈن

قیام ہوا جس کے اراکین کا راست انتخاب ہوتا ہے اور جَ افتیارات پہلے کی بہ نبست زیادہ ہیں - کنٹن کی کوتوالی ا بھی حکومت (مرکزی) کے ماتحت ہے۔

اسکاچتان اور آٹرستان کے شخصیہ والے شہروں کی! اسی طرح ناگفتہ بہ حالت تھی۔ اسکاچتان کے شخصیات اصلاح مصل کا اور آئرستان کے بلدیات کی درستی مساکا یا قانون بنگر عل میں آئی ۔ جن اصول بر انگریزی شخصیات اصلح بنی تھی وہی اصول ان دونوں ملکوں کی اصلاح میں ا

قوانين صحت عامه بابت مسماع ومفعماء طرز کی مقامی مکومت میں صحت عامه کا کوئی انتظام نه نو اس قم كا أتظام سب سے يہلے انسويں صدى ميں قوانين ص عامد کے ذریعہ سے قائم ہوا ۔ ان قوانین کے زیر انر شخصیہ وا

"ارج وستوراطسان

شہروں کا اتظام صفائی اُن سے بلدیات اور بیرش کے دیہاتی حلقوں کا اُن کے مجانس اولیا کے سیرو کیا گیا ہے۔ بض آباد مقامات کی صفائی جو کسی شخصیه والے شہریں واتع نہ ہوں مقامی انتخابی مجلسوں کے تفویض ہوئی ہے۔ جله مجالس صفائی کو اختیارات عصل میں که آب رسانی اور بدروں کی تعمیر کا انتظام اور امور باعث یکلیف عام کا انسلاد اور شفا فانوں اور قبرستانوں کے قیام کا بندوبست کریں۔ بدیات والے شہروں اور حکومت مقامی والے ضلعوں کی محانس صفائی کے اختیارات میں آپ اضافہ ہو جانے سے وہ سٹرکوں بیر مال تجارت راہ رؤں اور سواریوں کے حمل و نقل کے سعلق تواعد وضوابط بناتی میں اور نتارع عام کی صفائی اور اُن کے ترمیم کی مجاز ہو گئی ہیں - مختصریه ک شهرون کی آرائش و درستی کی نبست ده برقم کا انتظام کرمکتی ہیں - ان اختیارات برجو ان توانین سے کے ہیں تنہروں میں تو بوقت ضرورت نہایت شد و مرسے عل ہوتا ہے۔ بلدیات کے تمام ضعبوں میں سب سے زیادہ مصارف اور سے زیادہ وسیع کام صیفہ صفائی کا ہے۔

قانون حكومت مقامي مجرية ممداغ - جموري فيالات کی انتاعت اور اکثر انگریزی ادارات کی بالآخر جمهوری طریقیر پر از سرِنو ترتیب یانے سے کل میں حکومت صلع کو اتخابی طريقيه بريلان ني خواهش بيدا هو ئي - ادر طريقيه أنتخاب

باب سيرو

447

ماريخ وسقورا تكلستان تانون عکومت مقامی ابت ممملئے کے ذریعہ سے جاری

ہوا۔ اس کی رویے تام انگلتان کی حکومتی ضلعوں میر

تقیم ہوئی ہے - ان کی دو شیں ہیں بعض ان میں – متقل و کمل ضلع ہیں اور بعض اُن ضلعوں کے صد

میں جو سلے سے اغراض نظم ونسق کے واسلے بنے سے ا منلاً بارک فنائر کے حکومتی صلفے (رائد مگز - Ridings) - ب

ایک حکومتی صلع میں ایک مجلس شخصیہ والے شہر کم مجلس کے مانند مقرر کی گئی ۔ ادکان محلس کی ایک مق

تعداد کو ضلع کے محصول ادا کرنے والے باشندے أتخاب كرتے ہیں اور يہ ادكان شركاے ميربلد كومنتخب كر-

اور یہ خرکائے میرلمد اور ارکان محلس ملکر ایک صدرتین ر أتخاب كرتے ہیں ۔ صدرتین ایک سال شركاء میرلمد ہے

جیینے اور ارکان مجلس تین سال کے واسطے اپنی خدمتوں انجام ویتے ہیں اور محلس صلع انہی تین جاعتوں سے بنتی -

کو توالی کی نگرانی اور منشی عرفیات کی بیع کے اجازت ام ی اجرائی کے سوائے اعزازی نظائے فوجداری کے: فرائض محلس صلع کو منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ا

کے ذمیہ بعض ایسے فرائض بھی ہیں جن کو اوتی ورج ک مقامی حکومتیں انجام دبتی تھیں اور بیض ادتیٰ واٹض جن مرکزی حکومت انجام ویا کرتی تھی مجلس صلع سے مفتش اسباب

لے کارونر (Coroner) کی نبت صیمی میں تعریف کردی گئی ہے ۱۲س-ع-

أرتح وستورا كلستان

كا أتخاب اور تقرر ہوتا ہے - مگر اس قانون كے بہلے اس عدہ دار کو ضلع کے زمیندار لوگ اتخاب کرتے سے رجیساکہ اوپر کسی مقام پر ذکر آجکا ہے اس قانون کے ضن میں لندن کے اس مصہ کے نظر و نسق کے لئے جو عددوشہر سے فارح مصور ہوتا ہے ایک مجلس ضلع مقرر ہوئی ہے

اور اس کے نہایت وسیع افتیارات ہیں ۔ برنتبر کو جس میں شخصید متی اور جس کی آبادی بجاں ہر ہر ہر اور ہتی حکومتی ضلع سے فاج ہو کر فلع کے افتیارات کے ہیں جس کے سبب سے اس کی ثنان ظره حمی اور اس کا لقب کوشی بره (County borough) ابروگیا۔ اس قسم کے شہروں میں بلدیہ کے بجائے محلس سلع قائم

ہوئی ہے۔ قانون حکومت مقامی مجربہ بھومائے ۔اس قانون کی معربہ میں مدد سر ڈھالا جائے۔ غرض یہ بھی کہ حکومت مقامی کو جمہوری طرز پر ڈھالا جائے۔ ہر دیاتی بیرش یں اس قانون کے ذریعہ سے وہاں کی مجلس مکومت ( ویسٹری ۔ Vestry) موقوف کی کئی اور برش ے ایسے باشندوں کی مجلس مقرر کی گئی جن کو رکن کے أتخاب كرف كاحق علل مو يا اوليائ مفليين اور الكان مجلس ضلع کے انتخاب کا استحقاق رکھتے ہوں۔ اگر کسی پیش کی تین سوسے زیادہ مردم شاری ہو تو بیرش کے باشدد کی

ملے پیرش کی نوشد مندم ضمیم میں ویسٹری کی تشریح کردی گئی ہے ١١ س ع -ر

مجلس کو اختیار ہے کہ اس بیرش سے نظم ونسق کے واسطے ایک مجلس کا انتخاب کرے ۔ پہلے اس مجلس کا صدرتشین گرما سا منتظم باوری ہوتا تھا گر اب اس کا انتخاب ہوتا ہے اور گرجا کے مہتموں کے فائض، نہبی امور کی انجام دہی کے سواعے کھے اور نہیں ہیں - اس طح سے علاقہ اویوانی کے حکومتی اغراض کے واسطے بیرش کو باوری یا کلیسا کے علاقہ سے آب کوئی تعلق نہیں رہا۔اس کے ساتھ ہی پیرش کی حکومت کے افتیارات میں بھی اضاف ہوا ہے۔ پہلے تو اعزازی نظائے فوجداری کی مانب سے ناظران مفلین کا تقرر ہوتا تھا لیکن اس قانون کے نفاذ ے بعد سے ان کو مجلس بیرش مقرر کرتی ہے ۔ چونک تنهروں اور بلاد کے حالات اضلاع و تعلقات سے مختلف ہوتے ہیں اس لئے مرکزی حکومت نے مناسب نہیں مجھا كه اس قانون كے الر كو أول الذكر مقامات كاب وسعت دی جائے۔ فائتمیر اس باب کے مطالعہ سے تم پر ظاہر ہوچکا ہواً کہ جاج سوم کی وفات کے بعد سے اکثر انگریزی ادارا

کہ جانج سوم کی وفات کے بعد سے اکثر اگریزی ادارا اسلامی کی ازسرنو جہوری اصول برترتیب ہوئی ہے ادر بغن مقیم ادارے جو باتی رہ گئے ہیں اور جن برجمہوریت کا مطلق نہیں ہو سکتا ان کا بہلا سا انر و اقتدار نہیں رہ بالا بالا سا انر کا جس کا بہت بالا سا بر بھی ایسے انقلاب کے نتائج کا جس کا بہت

تایخ دستورانگلتان بسامم ابسنردیم ان خوبیوں کو برقرار رکھیں تو امید ہے کہ ان کامتنقبل اس سے بھی زیادہ روسشن اور شاندار ہوگا اوروہ نیادہ خوش و خرم رہیں گے۔

2 2 3

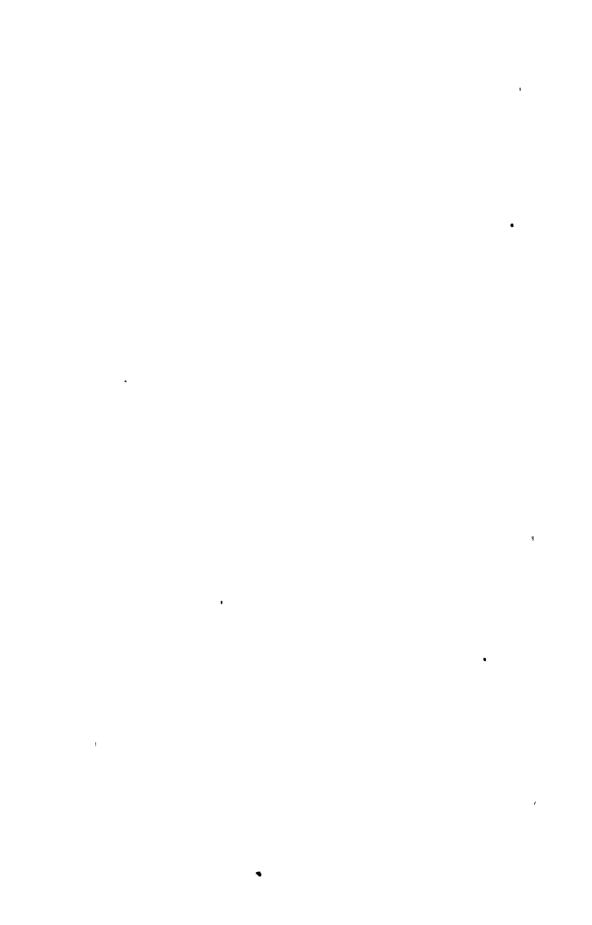



(۱۷) ابتدا میں کلیسا یا دین میحی ولیوں سے بنا تھا یفے اُن سیج میحیوں میں جنہوں نے جنہوں کے بعد ان کو میں جنہوں نے دین میحی کا اقرار کیا اس اظہار نہرب کے بعد ان کو بیتسمہ دیا گیا نہ کہ قبل اظہار ۔

(س) سلطنت اور کلیسا یم کمی قدم کا اتحاد نہیں ہونا چاہئے اور نہ نہیں معاطلت یں حکوت کی دست اندازی جائز ہوسکتی ہے۔ ہر ایک کلک نے اس فرقہ پر سخت ظلم کیا جس کے باعث اس کا شیازہ بکھر دو صفے ہو گئے۔ ایک فریق تو تصوف کا قائل ہوا اور دوسرا شدید متعصب باللے۔ جری کی جنگ مزامین واقع صلالا یم متعصب فرقہ نے کاریائے نایاں کئے ہیں۔ صوبہ ویٹ فالیہ یم ان لوگوں نے متعام منسر صلالا یم ہی جوکر ایک حکومت قائم کی جس کا بیمام منسر صلالا یم ہو کا اور آئیس یم امول کو بھا اور آئیس یم امول کو منسل متا نوان (سلطنت الهای) رکھا اور آئیس یم امول کو

تشريحات

مادی حصول میں تقیم کیا سے اشتراک الل (کمونیٹی آف گذر) کے مثلہ کو جاری کیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ عیش پندی اور حرام کاری میں دلیر نے ان کی یہ حالت اس دقت بحک جادی رہی جب اس شہر کو مصل کیا ایلیشٹ فرقہ کے لوگ بیشمہ کے ایک اسقف نے فتح کیا۔ ابتدائی انابیشٹ فرقہ کے لوگ بیشمہ کے ایک اس شخص بر جس کو بیشمہ دیاجاتا تھا پانی چھ کرنا اور اس کو اس بانی میں غوط دینا فرض شجھتے تھے لیکن موجودہ مرانہ میں انہی کی ادلاد کے عقیدہ میں بیشمہ لینے والے شخص کو صرن بانی میں غوط دیرینا ہی کافی ہے۔

رسی دروی \_ انایشنگ ( Anointing ) بورب میں دین مسیمی کے قبل کے رسم تاجے بوشی مردج علی ۔ عیسایت کے بعد سے اس ویم میں چند مذہبی فرائف کا اضافہ کیا گیا شکا رسم بنی ڈوکشن (استف کا بادشاہ یا کسی دوسرے کو خیر و برکت کا عطا کرنا)

کا بادشاہ یا کسی دوسرے کو خیر و برلت کا عطا کرنا)

اور رسم سمین (انایشنگ) بمنی تیل طنا ۔اس کا افد تورات کو قرار دیا جاتا ہے جس میں پنجبروں اور اسقفوں اور بادشاہوں کی رسم سمین کا ذکر ہے اور اس رسم کو مردر زمانہ کے ساتھ فریضہ نمرجی کا جزو اعظم خیال کیا جانے لگا ۔ ازستہ وسطی میں لوگؤنکا عقیدہ تھا کہ مربوں ہونے کے سبب سے بادشاہ میں نرجی اور وہ وضوی امور انجام وینے کی قابلیت بیدا ہو جاتی ہے اور وہ رسوم نمریب اور طربقت کے سرانجام دینے کا مثل یادریوں رسوم نمریب اور طربقت کے سرانجام دینے کا مثل یادریوں کے بہا لاسے

" دشریحات

ریوں کے ساتھ شرک ہوتا تھا اور اس کو نمبی سائٹ بھی تی فرانس وغرہ یں اس پر عل ہوتا رہا ہے لیکن انگلتان س عقیدہ کو زیادہ شرقی نہیں ہونے بائی ۔ جو چکنائی ایش م تاجبوشی کے وقت چڑھایا جاتا ہے اُس کو فعا کی طرف ، کرکے مقدس بنایا جاتا ہے اور اس کے لئے مخصوص نام کئے ہیں ۔ بادشاہ کے سر پر جہلے اس تیل کو صدر اسقف ہے اور اس کے بعد جسم کے دوسرے مقامت بھیا باتھ نیوں وغیرہ پر تیل جھوایا جاتا ہے ۔ اہل مغرب کا خیال مہتر کی فیر کے بعد ہے اس کی مغرب کا خیال میں اُس کی جب سے انسان مرجون میں اُس کی میں ہوتا ہے ابنا اثر ہی کا معب سے اس کا معب ہوتا ہے ابنا اثر ہی اس کے بادشاہ کو مرجون کرنے ہے اس کا معب سے اس کا سے اس کا معب سے کا میں کا معب سے کا میں کی کا میں کا معب سے کا میں کا میں کی کی کا میں ک

ہو۔ برو کی دو قسیں ہیں ایک میونیل برو (

Municipal borough ) یضے ایسا شہر جس کو با دشاہ

یا یارلیمنٹ کی طرف سے حکومت بلدی عطا ہو اور دوسرا یا رلیمنظیو

Parliamentary borough ) ينف ايسا شهر جو

یارلینٹ میں نایندے روانہ کرتا ہو۔ شہر بلدی اور شہر یارلینٹی

بیت سے حدود ارضی عمواً یکساں نہیں ہوتے یارٹینٹی شہر کا رقبہ آبادی

سے کدور اولی کو ایک اور بلدی شہر کی وسعت و گیر امور بر

منحصر ہوتی ہے۔

تانون اصلح بابته عشائلة سے پہلے شہروں کی نیابت سے

متعلق ممی عام قانون کے نہ بننے سے ان کی نیابت کی عجیب و غریب

كفيت تقى - سرايك شهركي نيابت كي خاص تاريخ ہے ريفن

شہروں کو ان کے اسناد کے شرائط کے مطابق حق نیابت عامل

تھا اور بعض رسم قدیمہ کی بنا پر اپنے نائب پارلیمنٹ یں روانہ

كرتے تھے ۔ ان شہروں كے ساكنين كے رائے دينے يعنے نائب

کو انتخاب کرنے کا حق مختلف شرائط اہلیت سر مبنی تھا۔ بعض

شہروں یں جن کو اساد شاہی کے فریقہ سے ضلع کا رشبہ بخشا

اکیا تھا ضلع کے شرائطِ المیت رائج تھے۔ اس طرح کے کونٹی

افتیارات رکھے دائے شہر علاوہ لندن کے اس وقت سترہ ہیں ۔ شل ضلع کے ساکنین کے ان کے باشندوں کی شرط اہلیت

چالیس شلنگ تصیل زمینداری مقرر تقی - بعض شهروس یس

تشتركات

نائب کے اتخاب کرنے کا حق برکیج عطیات Burgage tenure پرمنصر تھا۔ ولیم اول نے فتح کے بعد انگلتا سے بھن قدیم اور ویران نتہروں کی زمینات اینے ابعین وغیرہ کو عطا کی تھیں ۔ اس عطا میں اور عطیات زرعی کی زمینداری میں زیادہ فرق نہ تھا گر لوگ قرون وسطی میں اس کی اس یے قدر کرتے تھے کہ معلی لہ زمین کو بدرید وصیت بہہ کرسکتا تھا زراعتی زمینوں کی طالت اس کے برمکس تھی۔ اس کا معطی لہ اپنی زین کی نبت اس زمانہ یں کسی قسم کی وصیت میں كرسكتا تفاء ووسرى شرط الميت كرايه ك مكانون كى سكونت تفي تیسری شط المیت اسکات ( Beot - کسی محصول یا رقم ) کا اوا كرنا اور لآف ( الحا - خدمت) كا بحا لانا شلًا شهر كے بلدیہ یں رکن کی چنیت سے مک کی خدمت کرنا سے میر بلدیا شرکی میر بلدیا محافظ شہر نبکر ملک کی خدمت کرنا ۔ امرادمفلین کے محصول کی ادائی سے موجودہ زمانہ میں اسکاک کی ادائی سمجھی عاتی ہے۔ ایک عجیب وغریب رسم الخط کی غلطی کی بنا پر ایسے لوگوں کو بھی عق راے ('اشب کے انتخاب میں دوٹ دینے کا حق ) مل گیا تھا جو یاش والرز (Potwallers) کہلاتے تے۔ یرانی طرزیں W کو B کی طح لکھا کرتے تے۔ لوگوں نے B کے بجائے W یرصد لیا۔ اسل میں صحیح لفظ یاط بالمرز (Pot boilers) بعنی باشی یکانے والا سعنے باکل مفلس جس کے بہاں رہنے کے لئے صرف ایک کرہ ہو

تشبكات ادر وہ اپنے آتشدان سے نہ صرف اگ تابے بکد اپنا کھانا بھی پکا اس مالت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کا انگریزی وستور جہوری بن گیا تھا کیونکہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی کو بھی اس کل میں می دائے مل گیا تھا۔ ایک تیسری قیم شہروں کی ایسی مقی جن میں اس شہر کے در آزاد آناس " یفی خمیات بلدی کے ادکان ہی رائے دینے کے مجاز تھے ادر ان شہروں کے تتخصیات کا نشورات شاہی کی بنا پر وجود ہوا تھا۔ اکثر شہر اس نوعیت کے تھے۔ رکنیت شخصیہ نخلف طریقوں سے مال كى ماتى تقى - بعض لوگ تو يدائش أزاد بوتے سے يعن ان کی رکنیت شخصیہ موروتی تھی اور بعنوں کو شاوی بیاہ کے ذریعهٔ سے اس کی رکنیت ل جاتی تھی اور بھن کسی تاجریا صنعت گر ے اصلی یا برائے نام خاگرد بنکر اس کو مصل کرتے تھے اور بعض مقامات بر تو ازادی شهریف رکنیت شخصید بیمی جاتی یا مفت عطا جوتی می لندن کے بلدیہ کی رکنیت کے لئے کسی تجارتی مینے لیوری کپنی (جس کی مراحت اسٹیشنری کپنی کے مکمن میں اسی ضیم تشریحات میں کردی گئی ہے ) کی رکنیت اللم كر دي كئى على - سب سے اخراور چوتى شم كے شہروں كا لقب كلوز بروز ( Close boroughs ) تما - خشورات نتای کے ندید سے صرف شہر کے حکمواں گردہ کو حق رائے (ناشب أتخاب كرف كا حق) وأجاناتها اكثرية كروه شركاء ميليد كى أيك مخصر جاعت برشتل موتا تعاديبي لوگ اين جانشنون كا اتفاب کرتے تھے۔ ان منشوروں کو نیاوہ تر ٹیو قد اور اسٹوورٹ بارتہ بنا نے عطا کیا تھا اورجن کی غرض تھی کہ اس وقت کی بارلمنظ کو اپنے دست گردں ادر مہوا نواہوں سے بھر دیں تاکہ اس کے ارکان انکی مطلق العنانی میں کسی طبع سے مزاحم نہ ہوں اس پر بھی یہ بادشاہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہ ہوسکے اس سئے کہ اس قسم کے اشہر بتدیج بڑے بڑے زمین کے مالکوں اور جاگیرداروں کے اثر میں آکر باکٹ بروز ( Pocket boroughs ) جیب ارکین شہر ) ہوگئے سے بارلمینٹ کے رکن کو آتفاب کرنے کی اختیار اس قسم کے شہر کے بلدیہ سے بحل کر کسی ایک جاگیا کی اثر مالکان اداخی کے بلدیہ سے بحل کر کسی ایک جاگیا کی جاست اپنی رائے کو بیج کر اپنے جیب بھرنے مگی یا ساتھ کے رکن شہر باتی رکھئے جاست اپنی رائے کو بیج کر اپنے جیب بھرنے مگی یا ساتھ کے رکن شہر باتی رکھئے تانون اصلاح کے بعد بھی ایسے چند جیب برکن شہر باتی رکھئے تانون اصلاح کے بعد بھی ایسے چند جیب برکن شہر باتی رکھئے

یونکہ اس قسم کے شہروں کا وجود باوشاہ کے منشور کی بنا پر ہوتا تھا اس لئے زانہ وسطی میں ان کو نائ میش ہروز بنا ہے امرو اسلم میں ان کو نائ میش ہروز کی امرو اسلم میں مانہ میں مجاز تھا یا بنا کردہ شہر کے بئے بئے شہر قائم کرے یہ جس شہر میں جا ہے کہ اس قسم کے بئے بئے شہر قائم کرے یہ جس شہر میں جا ہے مضموص فرائط کے ساتھ سند کے ذریعہ سے بلدیہ قائم کردے۔ اس طح جن شہروں کی آبادی کم ہوگئ تھی یا بعض وجوہ سے دہ دیران ہوگئے تھے ان کا حق رائے عمرائے کے قانون

تشركات

اصلا کے پہلے باقی رہ گیا تھا۔ اس قم سے شہر رائن بروز - Rotten boroughs - شہر غیر آباد یا ویران محملاتے تھے۔ قانون نہکورہ اور سم ملک کے قانون اصلاح سے بہت مجھ اس قسم کی نیابت کی خرابوں کا انسداد ہو گیا ہے۔ "طالبان منشور" (يارست Chartists ) سياسي مصلين کا ایک فرقہ جس نے التامائ سے مساملہ کا اصولی اصلاحات كى نبت جن كا فاص مقصد مزدور بيشه ادر إلى حرفته كى تدنى معاشرتی اور صنعتی مالت کی بہبودی اور ترقی تھا ایک جویز بیش کی تھی ۔ ان تحریکات کو ایک دستا دیر میں تلمبند کیا كي تها جن كا نام نيشنل إبيلي جارش ركها كي عما فريي پلیس نے جو اس فرقہ کا سرغنہ تھا اس کا مسودہ جارش یا قانون بارلیمنٹ کی شکل میں تیار کیا تھا جو مسرمے مسلمائہ كو شائع جوا اور اصلاحات كى اسكيم جمد عنوانوں ميں ترتيب وی گئی تھی جن کا اصل کتاب میں وکر ہے۔ کارونر (Coroner) کرون (Crown - بعنی الج) سے شتق ہے۔ چونکہ انگلتاں کے بادشاہ کے لئے لفظ ور کی سجالاً استعال ہوتا ہے اس کئے بلیز آف دی کراؤن Pleas of the crown تفظی معنی تاج کے مقدات سے مراد مقدات یا نالتات فوجداری ہوتی ہے ۔ مالیہ اقوام یورپ کے مختلف نظامات قانونی کا مافذ قانون روما ( Roman Law ) سجمها جاما ہے - رومیوں کے اصول قانون کے مطابق اڑتکاب مرم سے

9

تشيحات

ت کے ق کو جو اپنے افراد کی مبر ایک معاملہ میں نیابت

ہ جے صدمہ یا گزند پربنجتا ہے مثلاً الف نے ب کے مال
سرقہ کیا تو گویا الف نے - مکومت ( State ) کے خلان

سرقہ کیا تو گویا الف نے مکومت ( State ) کے ظان کیا ، کیو کلہ عکومت ب کے نائب کی جنیت رکھتی ہے۔ ب ن عال پر ن عال ، ب کہ وہ تام ونیا کے مقابل اپنے مال پر مصرف رہے یہ اس سے شمتع ہو ب کے اس می الف کے سرقہ سے نقصان پہنچتا ہے یہ یہ وہ اپنے مال تمتع سے محروم ہو جاتا ہے ۔ مکومت ( State ) جو ب ماشہ ہے ( اور یہ بھی خیال اس کے بیش نظر ہے کہ اگر ماشہ ہے ( اور یہ بھی خیال اس کے بیش نظر ہے کہ اگر

کو الف سے مال وصول کر لینے دیا جائے تو دونوں میں معرائی ہوکر ملک میں بد اسنی بھیلے گی اور قانون مین منظم مکومت مدارت مٹ جائیگی ) ب کے عوض الف کے مقابل مدعی

باتی ہے اور عدالت میں استغاثہ سرقہ اپنے نام سے کرتی ہے۔ ب کی جنتیت ایک گواہ کی ہو جاتی ہے

اگرچ ب ال مسروقہ بانے کا متحق ہے لیکن وعوے کے دست بروار نہیں ہو سکتا بہر مال اس مرتع پر قانونی

، سے بحث کرنی سظور نہیں مطلب یہ کہ انگلتان سے تانون اکثر تانون روا کی تقلید یں اپنے ہاں کا تعزیری تانون اکثر

، بولا جا ا ہے نوجداری مقدموں میں مدعی سینے متغیث

بنتا ہے۔ اس طح فوجداری مقدمے بھی پلیز آف وی کرون یف اج کے مقدم کہلانے گئے۔ قدیم زان یں فوجداری مقدات كى تحقيقات كارونر سے تفويض تقى ادر ده كىتوس لمبيى فورىم كارو Custos placitorum Coronae محافظ

مقدات تاج ) کہلاتا تھا۔ اس بنا پر اس عبدہ ذار کا نام Coroner ) یر گیا جس کے زمہ اُن میتوں کی تفتیش وی گئی جو قتل خرر شدید بلوه و فساویا زمر وغیره کج زریعہ سے ہلاک ہوئے روں یعنے جن کی موت کا باعث تطا<sup>مے</sup>

ابتدا ین کارونر دمفتش اساب بلاکت، ایک معولی عدہ دار سمھا جا ا تھا لیکن اب اس کا عہدہ معزز ہوگیا ہے اور وہ ابنی عدالت کا ناظم ہے ۔ انگلتان اور دیکز کے عموماً ہر ایک ضلع اور ہر ایک ایسے شہر میں جس کی حکوست ( اختیارات ) ضلع کے مکومت کے سادی ہے اور بعض دوسرے شہروں میں جہاں کوارٹرسیشن سے سہ ماہی فوجداری عدالتیں قائم ہیں کاروٹر کی عدالت ہوتی ہے۔ اس عدالت کی مضوص جوری ہوتی ہے جو Coroner's Jury کے اللّٰ سے۔ کارونر کے افتیارات نہایت وسی ہوتے ہی چانچہ وہ مثل ایک اعلیٰ ناظم مدالت کے فراہی شہادت کے کے نهایت سخت احکام مادی کر سکتا اور گوابوں وغیرہ کومجرطلب كرسكتا ب - عددل ككى كرف والول كو تحقير عدالت كى سندا

دے سکتا ہے۔ میست کا عل جراحی کے دربید سے امتحان كرا سكتا ہے ۔ حكومت كى جانب سے جن لوگوں كے سر ادائے

واتے ہیں یا جومبس میں مرتے ہیں ان کے اسباب موت

کی تفتیش بھی کارونر کرتا ہے۔ برآمد شدہ دینے اور اینی میعلیوں کی جو راج مجھل ( Royal fish ) کہلاتی

بی یعنے ویل مجھلیوں وغیرہ کی تحقیقات اور ان کی ملکیت

کا تصفید کارونر ہی کرتا ہے۔ کارپوریش - لاطینی کاریس به معنی حبم دیدن - (Corporation)

اس کے سمھنے کے لئے شخص کے قانونی مفہوم سے بھی واقف ہونے کی ضوربت ہے ۔ قانون میں دو شخص ، کی دو قسیں ہیں

شخص حقیقی ادر شخص غیر حقیقی یا قانونی - ح

تنخص حقیقی کا اطلاق اس انسان پر ہوتا ہے جس کو قانوں حصول حقوق اور اوائے فرائض کے قابل تصور کرے خواہ ایسا

إنسان پيدا ہوچكا ہويا نہيدا ہو سے الله كے رحم س جو اور

تخص فیرحققی وہ ہے جے قانون نے ایک قانونی ثان عطا کی بو اور وه ور ایک روائے تشخص اور سے بوٹ ہو" اور

مثل تنض حقیقی کے اس کو حقوق اور فرائض کے قابل سجما

وائے۔ اُنخاص غیب حقیقی کی دو نسیس ہیں -

(1)- ايك مجمع اشخاص بقيے كوئى سلطنت يا جامعة أكسفود ي الرباد يا اور كوئي سنديانة جاعت ين تجارتي حبيني إبليه

سيف بحيس صفائق -

بغیر امور نمینی کے لئے وقف کر دی گئی ہوں اور ترکہ غیروی افر ترکہ غیروی افر ترکہ غیروی افر ترکہ غیروی قبل از اہتام یا کسی دیوالیہ کی جائداد - قسم اول کے لئے ضروری ہے کہ اعلیٰ حکومت یعنے فرماں روا کی جانب سے ضروری ہے کہ اعلیٰ حکومت یعنے فرماں روا کی جانب سے کسی عام یا فاص قانون کے ذریعۂ سے اس کی قانونی نما یعنی اس کے حقوق ادر فرائض قائم کئے جائیں - مشل قانون میں کمپنی ہائے ہند مصدرہ مخدد کی روسے ہند دستان میں ہر سات آدمیوں کا مجمع جس پر شرائط مندرجہ قانون نمرو کم اطلاق ہو جاعت سند یا فقہ ہو سکتا ہے برعکس اس کے الد آباد یونیورسٹی کا قیام ایک فاص قانون سے ایکٹ مجری الد آباد یونیورسٹی کا قیام ایک فاص قانون سے ایکٹ مجری مشمال کی بنا بر ہوا ہے ۔ قسم دوم میں لفظ شخص قانونی کا استعال ج کیا گیا ہے وہ محض مجازی ہے۔

تام مجامع کی ایک خاصیت ہے کہ تبدیل اجزا سے
اس میں کوئی تغیر نہیں واقع ہوسکتا مثلاً کسی کمینی یا بلدیہ
کے ارکان کے بدل جانے سے اس جمع برکوئی اخر نہیں
پرسکتا اسی طرح سے کاربوریشن شول (Bole) ہے کہ
اس کا منصب تو تائم راہتا ہے لیکن صاحب منصب تبدیل
ہوتا رہتا جیسا کہ بادشاہ یا لارڈ میٹریا کلیسا کا اسقف دفیرہ بوتا رہتا جیسال کاربوریشنز سے شہروں کی حکومتی کمیٹیوں انگلستان میں جہاں کاربوریشنز سے شہروں کی حکومتی کمیٹیوں سمجھنا میں جائے ولی انکو خود اختیاری حکومتیں سمجھنا جائے ولی انکو خود اختیاری حکومتیں سمجھنا جائے ولی فالونی کا صبحے تا فونی

بچونر کئے جاتے ہیں۔
سزج د سفید بھولونکی لڑائیاں۔ (۔Wars of the Roses)

ہزد د سفید بھولونکی لڑائیاں خاندان یارک اور فاندان السیکسٹر ایم (رصص الا سے موس الا تیاں خاندان ایک عبد میں)
رہیں۔سفید کلاب فاندان یارک اور سنج کلاب فاندان لینکسٹر ایک خاندان لینکسٹر ایک فاندان کے طرفداردن ان میں سے ہر ایک فاندان کے طرفداردن می فوج کو ان نشانیوں کو بطور تمغہ استعمال کرنا میں ا

ضلع (County)- ایسا صد ملک انگلستان جو غیر معین تعلقات سے بنا ہو۔ اس کا مافذ کومز (comes) پینے فرانگ کا کونٹ (County) ہے جس کو سیکسن لوگ فرانگ کا کونٹ (Count) ہے جس کو سیکسن لوگ یا ایلڈرمین ( نواب) کہتے تھے اور جر اپنے ماتحت شایر یر مکومت کرتا تھا۔

کے افتیارات رکھنے والا شہر۔ County boroagh

تشركات

قانون حکومت مقامی بابت ششائد کے تیسرے جدول میں ایسے استی بلاد کے نام بلائے گئے ہیں جو بات خود پہلے سے کوئی (ضلع) تے د زیل کی نوٹ یں کونٹی کارپوریٹ کو دیکھو) یا جن کی . مردم شاری بحساب نی کوشی برد بیاس سزار سے کم نه بور قانون مولہ کے وفعہ اس کی روے ان شہروں کو انتظامی اضلاع (ایم بھی کونٹیز) بنایا گیا ہے۔

( ضلع کے اختیارات رکھنے والا شہر۔ ( County corporate ) كونتى كارپوريث اس شهريا بلد كو مجت بين جس مي كم و بيش ملک کا عجمه حصه ملحق ہو اور جس کو شابان انگلستان سف بمراجم خسروانه خاص طور پر کونگی ( صلع) کے افتیارات عطا سن سُما اور جو کسی اور صلح یس شامل نه را بو بلکه اس کی مکومت اسی کے شیرف اور حکام شہر کے تفویض رہی ہو اس طرح سے کہ اس نام کے صلع کے حکام کو اس شہر کی حکومت میں مجھی وست اندازی کرنے کا موقع نے اللہ ہو۔ اس تبیل کے بلاد لندن يادك ناريح وفيره بين - جابي سوم ٢٨ سن جلوس کے ایک تانون کے دفعہ ۱۵ کی روسے اور اس کے بعد اکثر قوانین موضوعہ نے بھی لے کر دیا ہے کہ ہر ایک قسم کا بنائے دعوی اور جرایم جو ایسے شہریں واقع ہوں ان کی ساعت اور تحقیقات کسی دوسرے متصل کے متقل ضلع میں ہوسکتی ہے۔ " كونشى بيلاناتن ( نوو ختار صلح - صلح وادا عداميازات سلطاني ال ام سے چیسٹ ورزم اول - County Palatine

تشيحات

ينكشرك اضلاع منسوب ہيں ۔ قديم زمان ميں ان اصلاع كے الكوں ين ارل آن چيش صدر أسقف ورهم اور دلوك آف لينكسشر كوش قسم کے اعلیٰ افتیادات عال سے جس قسم کے بادشاہ آپ ا محل (Palatic a palace) میں استعال کرتا تھا۔ بناوت خلاف سرکار اور سنگین جرایم کے مریجین اور قاتل نوتک یہ امرا معانی دے سکتے تھے ۔ ہر ایک فکمنامہ عدالتی فواہ اس کا تعلق دیوانی مقدم سے ہوتا یا فوجاری سے انہی کے نام سے جاری ہوتا تھا۔ انگریزی قانون کے خلاف مرکب جرم ہونا گویا بادنتاہ کے خلاف جرم کرنا سجھا جاتا ہے۔ اس طرح إن اضلاع يس فومداري مقدات يس بجائے بادشاه يالي ے ان امرا کے نام سے نوجداری الشیں عدالتوں میں وأمر سوتی تھیں اور جرائم ان کے اس کے خلاف ندک باوشاہ کے اس کے خلاف سزرہ ہوتے سے ۔ لیکن اکثر امور میں ان اضلاع کا اب انگلستان میں شمول ہو گیا ہے ۔ قانون عدالت العالیہ مجریہ علیدان نقرہ ۱۷ کی روے اُن کے کل عدالتی اختیارات سلب بوكر اول الذكر عدالت كو نتقل بو كم ين ليكن لينكشر اور ورتم کی ایکویٹی ( یعنے نصفت) کی عدالتوں کے اختیارات میں اس قانون نے کوئی تغیر بیدا نہیں کیا ۔

کورٹ آف اسائز ۔ ( Gourt of Assize ) - اسائد کا مافذ الطینی لفظ معنی ملکر بیٹے کے موتی ملکر بیٹے کے موتی ملکر بیٹے کے موتی ہوئے ہیں اس کے موتی ملکر بیٹے کے موتی ہوئے ہیں اس کے جو ویشیل ایسیلی یعنے مجلس قضاۃ ہو بجکم شاہی اجلاس

كرے اس كو بھى اسايز كنے گئے ۔اُس عدالمت كو بھى اسايز كيتے تے جو کسی جوری کو برائے انفصال مقدمہ طلب کرے بہرمال مورث آف اسایر کے سادی ہند میں کوئی عدالت نہیں ہے البته ایک دو باتوں میں ہندکی عدالتِ سیشن کسی قدر مشا بہ ہے۔ ہندوستان کی عدالتِ سیشن اور انگلستان کی کورٹ آف اسایر ین بلحاظ افتیارات سماعت و نوعیت فصل خصوات بہت جزئی اختلافات ہیں ۔ لیکن دورہ کے لحاظ سے وونوں میں مثلا ہے۔ سند کی عدالتِ سیشن مخصوص سنگین ابتدائی فوجداری مقدما کی جو ماتحت عدالتوں سے سپرو ہوتے ہیں ابتدائی شحقیقات ادر ووسرے نوجداری مقدات مرافعہ کی ساعت کرتی ہے۔ مجشرت تنها کام کرتا ہے لیکن انگلتان کی کورٹ آف اسایر شاہی کمیش ر حكمى كى بنا برسال بين متعدد مرتبر اجلاس كرتى ب اس عدالت کے کشنر قدیم زمانہ کے دورہ کرنے والے تضاہ کے جانشین ہیں۔ مر ایک اجلاس دو یا دو سے زیادہ کمشنروں پر مشتل ہوتا ہے۔ان عدالتوں کو جار مختلف تیم کے افتیارات ہیں ( أ ) بغاوت خلاف سركار تنتل عد اور كل سنگين جرايم كي تجويز کا اختیار ۔

( م ) ہر ایک مجوس ملزم کی تحقیقات کا اختیار خواہ وہ کسی

قسم کے الزام میں ماخوذ ہوا ہو ۔ (سم) مقام واروات مینے مقام ارتکاب جرم سے بارہ أشخاص كو ، بلور جورى طلب كرنے كا اختيار اور أن سب ديواني مقدات كي

ساعت اور فیصلہ کا اختیار جو عدالت العالیہ کے کسی ایک صیفہ یں دایر ہوئے ہوں اور جن میں عدالت نے نقیحات قائم کی ہوں۔ (ہم ) اپنے اتحت صلع یا اضاع دورہ میں امن قائم رکھنے کا اختیار جس کے باعث اُس صلع کے کل جشید آف دی ہیں ( اعزازی نظا ہے فوجدادی) یا نبد ہیں کہ ان کمشنروں کے دورہ کے زمانہ میں ان کے اجلاسوں میں موجود رہیں گر بجز ایسی صورت کے کہ کسی معقول ادر جایز وجہ سے اس شرکت سے معذور ہوں۔ اگر بلا وجہ موجہ غیر حاضر ہوں تو کمشنران نمکور ان برجرمان کرنے اگر بلا وجہ موجہ غیر حاضر ہوں تو کمشنران نمکور ان برجرمان کرنے سے مجاز ہیں ۔ ہر ایک ضلع کے شیرف کا بھی فرض ہے کہ عدائیا فرکورہ میں اصالتا یا دکا لیا حاضر رہے ۔

علاقہ صرف فاص - Demesne Land ) - فریمین لینڈ) - شاہی ذاتی علاقہ اس قسم کی اراضی کو بادشاہ شیرف کو بالمقطعہ یا پیشہ پر دیتا یا خود اس کی کاشت کروا تا تھا اورائس زمانہ کے موانق مالکاری یا فوجی خدمت اس کے معاوضہ میں لی جاتی تھی ۔

وسنستاك بور Dispensing Power "افتيار استثناء"

زمانہ سلف میں انگلتان کے بادشا ہوں کا دعویٰ تھا کہ وہ جس ملزم کو چا ہیں قانون تعزیری کے اثر سے مستشیٰ کر سکتے ہیں - کیتھاک لوگوں کو جو از روے قانون محروم کئے گئے تھے سرکاری عہدوں اور پارلیمنٹ کی رکنیت پر لانے کے لئے بیس دوم نے اس افتیار پر عمل کیا ہے ۔ انقلاب سلطنت کے بعد میں افتیار استنا ، منسوخ ہوا۔

"فرست موافقین و خالفین تحریک" دُیویین سٹ (Division List)

اہم معالمات کا فیصلہ دونوں بیوت بارلیمنٹ میں بدریعۂ دُیویین یعنی دو تقیم" ہوتا ہے ۔ جو ارکان کسی تحریک کی بدریعۂ دُیویین یعنی دو تقیم" ہوتا ہے ۔ جو ارکان کسی تحریک کی تاثید میں رائے (دوش) دینا جاہتے ہوں وہ سیدھ ہاتھ کی کرف ( لا بی ) بیش دالان میں چلے جاتے ہیں انکو Contents یعنی مطین کہتے ہیں اور جو لوگ تحریک کے خالف رہتے ہیں باتیں ہاتھ کے دالان میں چلے جاتے ہیں ان کو Non contents یعنی خیر مطین کہتے ہیں ۔ اور جو لوگ تحریک ندکورہ کی نسبت رائے فیر مطین کہتے ہیں ۔ اور جو لوگ تحریک ندکورہ کی نسبت رائے دینا نہیں جاہتے وہ پارلیمنٹ یا اس کمیٹی کے اجلاس کے باہر

تشريات

یطے جاتے ہیں اس کے بعد صدرنشین محبس دو ارکان کو رایوں کے نتمار کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے جن کو شیار کہتے ہیں ۔

ادل ۔ Earl ایتعلمیٹر کے زمانہ میں ایلڈرمین کے بجائے ٹوئیش زبان کا لفظ (Jarl) جارل استعمال ہونے لگا اوز ایلڈرمین کے علاقہ کو ادلڈم کہنے گئے ۔علادہ عدالتی اور انتظامی ذرائص کے ادل کے زمہ انگلستان اور دیلی تفویفن کی گئی شلاً ادل آن چیسٹر کے زمہ انگلستان اور دیلی کئے درمیانی سرحدی عصہ کی حفاظت و نگرانی دی گئی تھی۔ شیرف کا انتخاب اور تقرر بھی ارل کرتا تھا۔ عدالتی امل اور تقرر بھی ارل کرتا تھا۔ عدالتی امل اور فوجی افتیارات کے لحاظ سے وہ اپنے صوبہ یا ضلع کا سب اور تھا۔ سال اور فوجی افتیارات کے لحاظ سے وہ اپنے صوبہ یا ضلع کا سب اور تھا۔ سال اور فوجی افتیارات کے لحاظ سے وہ اپنے صوبہ یا ضلع کا سب اور قوبی افسر تھا۔

ایسٹر۔ تا ہے انگلوسیکس زبان بین ایسٹرروشنی اور موسم بہار کی دیبی کا نام تھا جس کی خوشی میں ماہ ایبرل میں عید منائی جاتی تھی اس لفظ کا مافذ ایسٹ جو لاطمینی اوروآ Ausosa اور یونانی اوسوسا Ausosa اور سنسکرت اساش بمعنی روشنی و نور ہے ۔ عیسائیوں کا سالانہ ندہی تہوار ہے جو مضرت میے کے حشریفے مصلوب ہوکر دفن ہو نیکے بعد حب عقیدہ عیسائیاں اون کا دوبارہ زندہ ہونا اور انتی بعد حب عقیدہ عیسائیاں اون کا دوبارہ زندہ ہونا اور انتی انسانی کیساتھ آسان پر بھے جانے کی تقریب میں خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ عید بروز کم شنبہ جو گڑ فرائنٹ (جمعہ مبارک ) کے دوسر روز کم شنبہ جو گڑ فرائنٹ (جمعہ مبارک ) کے دوسر روز آتا ہے واقع ہوتی ہے۔ مایع کی الا یا اسکے بعد کی تاریخوں

میں جب چاند برکال ہوتا ہے تو اس کے بعد کے پہلے اتوا کونشل ایس کے عکم کے مطابق یوم حشر مسے معین ہوتا اگر اتوار کے روز بدر برہ جائے تو ایسٹر کو اس کے ایک کے بعد منایا جاتا ہے ۔

ع بعد سایا بو با جو سے اللہ رین ( Ealdarman ) سیکس انگا کے بادشاہوں کے سب سے زیادہ نری متبت والب شہ دولمت ایلڈرین کے معنی بڑے آدمی اور صد کیلڈرین کی معنی بڑے آدمی اور صد کیلومت کے ہیں۔ اس کے ماتحت ایک یا متعدد اصلاع ہے مقادر اس کو عدالتی اور انتظامی دونوں قسم کے اختسیاء ہوتے تھے ۔ ایکاعلاقہ ایک ریاست کے مشابہ ہوتا تھا۔ مقابہ وہ این مقابہ نائب شاہ بہ معنی صوبہ دار ) متصور ہوتا تھا ۔ اس کو بائب شاہ بہ معنی صوبہ دار ) متصور ہوتا تھا ۔ اس کو بائب شاہ بہ معنی صوبہ دار ) متصور ہوتا تھا ۔ اس کو بائب شاہ بہ معنی صوبہ دار ) متصور ہوتا تھا ۔ اس کو بائب شاہ بہ معنی صوبہ دار ) متصور ہوتا تھا ۔ اس کو بائب شاہ بہ معنی صوبہ دار ) متصور ہوتا تھا ۔ اس کو بائب نادہ شرم برائے نام منتخب کرتا تھا اس کا منصب زیادہ شرم بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رقمی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون الفاظ بوتا تھا ۔ رومی سنیٹر اور آیلڈرین مشاون بائب کراخ

 حقیقی نوف کے زیر کمیں آگیا تھا اور لوگوں کے نوف وہیم جان کا بہب وہ تماہیر اور قوانین سقے جن کو اس سلطنت کے عاضی کا بہب وہ تماہی کئے تھے ۔"آشوب فرانس" کی ابتدا سلامائے کے موسم بہار سے ہوئی اور اس کا فائمہ راببیہ کے زوال قوت سے موسم بہار سے ہوئی اور اس کا فائمہ راببیہ کے زوال قوت سے موسلی سلامائے کوعلی طور پر ہوا۔

The Gospel—New Testament

Gospels-Mathew, Mark, Luke and John

انجیل کا وہ حصہ جو یومنالوقا مرتس اور متی کے نام سے مشہور ہے۔ الرافط بورى - Grand Jury گراند بورى - أنگستان مين فوجداري تعقیقات عموماً وو قسم کی جوریوں کی معیت سے ک ماتی ہے۔ ایک الزام نگانے والی جُوری اور دوسری تحقیقات کرنے والی جُوری ہوتی ہے بہلی قم کی جُوری کو بجوری کلاں اور دوسری قسم کو مجوری خورد کیتے ہیں ۔ گرانڈ جوری میٹیس آدمیوں پر متنل ہوتی ہے اور یہ اس زمانہ کی یادگار سے جبکہ مررایک ضلع میں جند اشخاص کو طف دیا جاتا تھا کہ دہ اس صلع کے مجے من کو چالان کرین زمانہ سلف میں یہ اصول تھا کہ یہ جُوری اینے علم کی بنا پر لوگوں کو ملزم بناتی تھی لیکن اس زمانہ میں بھی یبی شکل اختیار کی گئی ہے اندائث منٹ ( الزام تحریری) میں اب بھی یہی مرقوم ہوتا ہے کہ " اہل بوری طلعاً بیان کرتے میں کہ الف نے بر بنائے کینہ اقبل ب کو ہلاک اور عماقل کیا ک بنری ہشتم کے عبد کے طریقہ سے موجودہ طریقہ میں کیتفاد

تشريا

"ارنج دستورانگلستان

تغیر ہو گیا ہے۔ اصل میں کو ائ ایک شخص حس کو تھین ہوا كه الف سے كوئى جرم سرزد ہوا ہے وہ گران جورى كے با بل آف انڈائٹ منٹ (عرضی استفاقہ) بیش کرتا ہے جس مرقوم ہوتا ہے کہ الف نے ب کو بہ نیت قتل عد ہلاک کم گراند جوری صرف استفایه کی شهادت ساعت کرتی ہے اگر کے نزدیک الف کو مجرم خیال کرنے کے معقول وجوہ ہ تو صفائی کی شہادت کئے بغیر دہ عرضی پر الفاظام اللہ عالش صح ورج کرتی ہے اور الف کو جوری خور د کی با صنابطہ تحقیقات لئے عدالت مجاز میں سیرو کر دیا جاتا ہے اگر الف کو مجرم كرف كى كوئى وجه له بو تو گراند جورى عرضى مذكوره برود: غیرصیحه" لکھتی ہے ۔ برانی اصطلاح ایکے واسطے gnoramus (ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے) تھی اس لئے اس قم عرضی نا قابل توجہ کھلاتی ہے اور الف رہا ہو جاتا ہے۔ را بن کی بنا پر الف کو ہمیشہ کے لئے نجات نہیں ملتی ۔ صیح مواد اور قوی شہادت اس کے بعد بھی فراہم ہو تو کے خلاف دوبارہ اسی الزام کی بنا پر استفافتہ پیش ہو ہے اس واسط کہ الف کو عدالت کے وریعہ سے باقاعد بر تحقیقات ہو کر بریت عامل نہیں ہوئی ۔ صرف بریت فاصیت ہے کہ اس کی بنا پر دوبارہ اسی الزام یں سی بری شدہ پر دہی الزام نہیں قائم ہوسکتا ۔ رہائی کے مارم بر دہی الزام قائم ہوسکتا ہے ۔ اسی مضمون کو ایک

قانونی کے شکل میں بیان کیا جاتا ہے کہ بری شدہ ملزم ایک مخصو الزام منوب سے ہمیشہ کے لئے بری ہے ۔ برمیت اور رہائی کا امتیاز ہند کے ضابطہ فوجداری میں بھی رکھا گیا ہے اگریہ فوجداری تحقیقات کے لئے ہندیں دیسیوں سے داسطے کئی سم کی جری کا طریقے نہیں رکھا گیا ہے البتہ یورپین لمزمین کے لئے جوری مقرر ہوتی ہے لیکن سکین جرائم جن کی ابتلائی تحقیقات عدالت مسش اور بان کورٹ (عدالت العالیه) میں ہوتی ہے مقدمہ سے غیرمتعلق دو اشخاص کو بطور جوری مقرر کیا جاتا ہے اور یہ اسیسر (مدکاران جج ) کہلاتے ہیں۔ اس ے سوائے انگلتان اور سند کے ضابط میں ایک اور فرق ہے۔ دیوانی اور فوجداری مر دو قسم کی نالشوں کی ساعت و تحقیقات وہاں نبریع تجوری خورد ہوئی ہے گریباں ویوانی مقدمات کی ساعت میں جوری خورو کی شرکت تو درکنار ایسٹو (Assessors) سک موجود نہیں رہتے ۔

ہنڈریڈ دصہ ضلع یفنے تعلق اس السلام کونٹی اس السلام کے حصہ کو ابتدا یس غالباً اس وج سے ہنڈریڈ کیتے ہوں کے کہ اس قطعہ زمین کے دس رسویں سفتے ہوتے سے نیف شلو صلوں کا ایک قطعہ اداضی بنتا تھا اور مہر ایک حصہ میں ایک ایسا فاندان آباد تھا جس میں دس نفوس ہوتے ہوئے دوسری یہ دجہ بھی ہوسکتی ہے کہ اس مقدم کے قطعہ زمین سے بادشاہ کو نیلو سیابی ہمدست ہوتے ہوئے قسم کے قطعہ زمین سے بادشاہ کو نیلو سیابی ہمدست ہوتے ہوئے

این و طور استان ابتدا میں اس کی حکومت مائی کانشیل د بارگاہ شاہی کے فیع

كا انسر اعلى ) يا بيلف (عال يا نائب ) كے تفوين ہوتی

تھی۔ سابق میں ہر ایک ہنڈریڈ میں عدائتی اغراض کے انصراً

کے لئے ایک مقامی عدالت ہوتی تھی ۔ اب ہنڈریڈ کورٹ کا عمل باتی نہیں رہا ۔

Impeachment

عدد واروں سے جوائم بغاوت خلاف سرکار و خیانت مجر مانہ

یا اسی قبیل کی برعنوانیوں کی ایک خاص نہج بر انگلتان بیں تحقیقات ہوتی تھی جو قانون کی روسے ابھی تک یا تی روگئی

ہے سکن اس برعل نہیں ہوتا ۔اس تعم کی اخیر تحقیقات وارت المالیاً

گورنر جنرل بند کی ہوئی علی ۔ سروست عل یہ ہے کہ اس قسم کے ملزمین کی عدالت میں یا نبریع کمیش باقاعدہ تحقیقات ہوتی

عے ملزمین کی عدالت میں یا بدریع میش بافاعدہ محقیقات ہوئی ہے۔ دد مواخذہ " کے لئے بیت العوام

فریق متنفیث بنتے ہیں - تائیدالزام اور صفائی کی شہادت کو ساعت کرنے کے بعد بیت الامرا کے ارکان کی کثرت رائے

> لمزم کی مجرمیت یا بریت کا تصفیہ کرتی ہے۔ نائٹ سرویس یا ٹینیور بائی نائٹ سرویس

knight service or tenure by Knight Service

فدمت نوبی)۔ ہادشاہ اپنے تابعین کو بھیٹیت سبارز لڑائی میں کام آنے کی غرض سے زیمن عطا کرتا تھا اس قسم کی عطا کے انجام رہنا اور رسوم

جاگیری ادا کرنا ہوتا تھا۔

١١) نوجي خدست كا بجا لانا -

( ١١) ادائي رقوم الدادي -

رسو) ادائی ندرانهٔ و پیشکش -

روم ) معلی له کا سلسله نسل ختم مونے پر عطاکا بارتناه کو مشرو

مِ بازُّنْت بيونا -

لیولیزر ( Lovellers ) - کرامویل کی بنا کردہ جمہوری حکومت رکامن ولیتھ ۔ رفاہ عام ) کے زمانے کا ایک پولیٹکل فرقہ جس کا غیر جان ہوئی ۔ تھا ۔ یہ لوگ اپنے زماز کے سوشیلٹ ( افستراکی) تھے منصب و امارت کی نخافت کرتے ہے ۔ ان کی خواہش تھی کرکل توم یں دولت اور جائداد کی مساوات ہو۔ ان امور کے حال کرنے کے یہ دولت اور جائداد کی مساوات ہو۔ ان امور کے حال کرنے کے نے کرامویل کے خلاف ان لوگوں نے بغاوت کی اور ان کی آسانی سے سرکو بی کر دی گئی ۔

اولارڈوز (Lowllards) - یہ ایک نربی فرقہ تھا ہو جان ہو کی مرکردگی میں بندرصوں صدی کے شروع میں انگلستان میں قائم ہوگیا تھا۔ اس کا اصلی مقصد اُن بے اصل اور لغو باتوں پر سے پردہ اُٹھا ؟ تھا جن کو نربی جامہ بہنایا گیا تھا لیکن نہوئی اصلاحات کے بیرایہ میں اُس کے معتقدین نے انقلاب سلطنت کے خیالات کو پیرایہ میں اُس کے معتقدین نے انقلاب سلطنت کے خیالات کو پیرایہ فروع کردئے ۔ اس نے ضوصاً انقلاب کے خیالات کو رکنے کی غوض سے اسلاجیوٹ ڈی ہیری شیکو کم برنڈو یف اہل زرد کے اسلاجیوٹ ڈی ہیری شیکو کم برنڈو یف اہل زرد کے اور انقلاب بیدوں کے جلانے کا تا نون نفاذ بایا علائلہ بیں زرد تھا اب بیندوں کے جلانے کا تا نون نفاذ بایا علائلہ بیں

لولارڈ لوگوں نے سرجان اولڈ کاسل کی ہتمتی میں ہنری پنجم کے ظان کم بناوت بلند کیا اس پر ان کے دشمنوں نے اور بھی رنگ جڑا کر بیان کرنا شروع کیا کہ فرقہ لولارڈ کو بادشاہ اور مہرستہ طبقات سلطنت اور دین مسیحی کا مٹانا منظور ہے اور چاہتا ہے کہ سرجان اولڈ کاسل کو جمہوری حکومت (کا من دیلتھ بینے 'زفاہ عامی کا میرمیس بنائے ۔

مینر Mansio جاگیر یرگند، الطینی تفظ مین و Manor سے مثنق ہے۔ مینیو کے اصلی معنی قیام کرنے کھرنے اور جاری رہنے کے ہیں لین مجازی معنی مقام سکونت کے ہوئے ہیں۔ ابتداً جس طرح پیرش اپنے بادری کا مقام سکونت بینے مستقر مقا اسی طرح مینر بھی اپنے امیر کا سکونتی مقام سے مستقر ہو گیا تھا۔ فتح نارین کے بعد سے مینرسے مراد جائداد زمینی لئے جانے لگی اور وه بتدریج قانونی اصطلاح بن گیا - جس کا مفہوم عدالت الکیرے۔ اگر الیورڈ اول کے زمانہ کے میسر کو بطور نمونہ دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ میشریں جندقسم کی زمینیں اور اس کا فاص نظم ونسق تھا جنائي بيس تطعات اس كے اميرينے جاگيردار كے كئے مضوص اور اس کی ملک مطلق سمجھے جاتے تھے جو دیمین (Demesne) یعنے سرکبلاتے تھے معض اراضی کووہ وہاں کے آزاد مزارعین کو عطاکراتھاج زیندادہوتے تے اور زمین کے کھم صے غیر آزاد کیا نوں کو ملتے جو علا ان زعی کہلاتے تھے ان عطایا کے معامضه مین زمیندار تو اینے امیر کی باعزت خدمتوں شلاً خدمت فوجی

وستورانكليتان

ہ کو انجام دیتا یا زر مالگزاری یا جنس اس کو ادا کرتا تھا۔ وں کا فرض ہوتا تھاکہ اپنے امیر کے زمہ ہو بادشاہ کی فدمت ئ مو اس کو انجام دیں - بعض اینے اسیر کی کاشت اس کی مرد کرنے اور یہ لوگ آزاد کسان free Socagers ق از 800 بعنی بل) کہلاتے تھے غلامان زرعی سے متذل کام جاتاتھا اورسیر کی اُن سے کاشت کرائی جاتی تھی۔ اس علاقہ دجا گیا کل رعایا پر امیر کو دیوانی اور نوجداری اختیاراتِ عدالت حال مِرتقبقے ر مبر ایک مینر میں ایک کورٹ بیرن ( عدالت نواب بین عدائد یر ) ہوتی تھی۔ اُگلیتان کے موضعے ( Townships) بتدریج 🗽 ارهویں صدی سے سنر بنتے گئے اور ان کا نظم و نسق مینر کی رِ مکومت کے جیسا ہوتا گیا لیکن چودھویں صدی اور ٹیوٹور شاہوں کے دور میں جبکہ نظام جاگیری کا فاتمہ ہوا اور مکوست مامی کی بنیاد بڑی موضع نے پھر اپنی بہلی شکل افتیار کرلی اور ل پیرش کے وہ حکومت مقامی کا پہلا زینہ بن گیا ۔ تانون حربی ( مارشل لا - Martial la ) (۱) ابتدا یس ں سے مراد وہ قانون لیا جاتا تھا جس کا نفانر ہمل مرشل کی۔ الت کے وربعہ سے انگلتان کی افواج پر ہوتا تھا خوا میں فوجین رون طک مقیم ہوں کہ بیرون طک ان معنوں ہیں تو اب می یہ قانون باتی رہ گیا ہے لیکن اسس کو تسانوں فوجی Military law) کھے سجس کامقصد فوج کی تادیب د تربیت ہے اور

ں کے قواعد کا قانون فنع مصدرہ طائلہ سے تعلق ہے ۔

دی، قانون حربی کا دوسرا مفہوم قانون غیر موضومہ کی روسے وہ و شاہی ہے جس کی بنا پر طد، بناوت یا شورش یا کسی اورقسم کے فیاد کے زمانہ میں بادشاہ کو افتیار ہے کہ جبر کو جبر سے دفع کرے اور باغیوں کے ساتھ اس طح مسلوک ہو کہ گویا دہ غير لمكيوں سے برونيونكى حيثيت سے ملك برحل كر رہے ہين. رفع شورش کے بعد معولی عدالتوں میں عام قانون کے زیر اثر فریقین کی دادخواہی ہوتی ہے ۱ اس کی انظیہ والف طن کا مقدمہ ہے) اور کل افسروں پر جنہوں نے ضرورت سے زیادہ جر متعال کیا ہے دیوانی خینیت سے ۱ دیکھو رائٹ بنام نشزجیرلدا State Trials صفحہ ہ 4 م) اور نوجداری کا ظ سے (ریکھو مکرمعظم بنام آیر بابت علاماع ) انش موسکتی ہے۔ (س) اس کاصیح مفہوم سی ملک کے پورے رقبہ یا اس سے کسی عصہ میں معولی قانون کا معطل اور فوجی عدالتوں کی عارضی حکوست کا قایم ہونا ہے۔ وس مالت كو باستنتائ برطانيه اقليم يورب يس وو طالت ماص (State of Seige) کیتے ہیں ۔ رہانہ جنگ میں انقیار شاہی كى بنا پر اس طح كے قانون حربى كا نفاذ ہوسكتا ہے جيسا كه منواع میں دریائے ارینج اور ٹمانسوال کے نو آبادیون میں کیا مميا تعا ـ ليكن اس كو صرف زان جنگ بين جاري كرسكتي بين-یه افتیار صرف طرورت بر منحصر ب اور جب ضرورت باتی نهیں رمیتی تو اختیار بھی معدوم ہو جاتا ہے " طالت جنگ" امر داتعاتی ہے جس کا نابت کرنا ضرور ہے ۔ کسی اعلان کے ذریعہ سے

49

تضريحات

قانون حربی کا اظہار کرنا لازم نہیں ۔ ایے وقت میں بھی اس قانوں برعل ہو سکتا بحب سیول یعنے قانونی عدالتیں اپنا اجلاس کر رہی ہوں۔
قانون حربی کے اختتا مربی کی مربی کی انہ قانون معافی جاری ہوتا ہے جیا کہ عندان میں کیپ ٹاؤن میں ہوا اور اس قائم ہونے کے بعد اُن منزاؤں کی جو اس قانون کے زیر انٹر دی جاتی ہیں شاہی کھیٹن کے ذریر انٹر دی جاتی ہیں شاہی کھیٹن کے ذریع جاتی ہیں جانے انٹو ددبارہ جانیا جاتا ہے۔

انجیل س - انجیل میں سے Michaelmas میں میکائیل س - انجیل میں میکائیل ہتعالی میں میکائیل ہتعالی میں میکائیل ہتعالی ہوا ہے اس کے نفطی معنی یہ ہیں کہ دو کون خدا کے مثل ہے اللہ ایک مقل مقرب کا ذکر ہے جس کے چند فرائف انجیل میں ایک کلب مقرب کا ذکر ہے جس کے چند فرائف سے میں ایک کلب مقرب کا ذکر ہے جس کے چند فرائف سے میں ایک کلب مقرب کا ذکر ہے جس کے چند فرائف سے میں ایک کلب مقاطب (Dan X 18,21)

شیطان سے لو کر صرت موسی کو چھڑا (9 pade 9)

(۳) شیطان اور اُس کی فوجوں سے عالم بالا میں جنگ کرنا

(۳- Rev. XII) مائیک میں اُئیک میں اُئیک ہوتا ہے۔ ملک مقر اللہ عشا سے ربانی ملک مقر لینے میکائیل کا تہوار جو ۲۹ سیسٹمبر کو سنایا جاتا ہے ۔ انگلتان کی میار برا سے عید وں میں کی ایک عید ہے۔

مورے وینز (Morovians) آسٹرا بنگری کے مک یں ایک مقام موریویا کے نام سے قردن وسلی میں آباد تھا وہاں کے باشندے موریوین کہلاتے تھاورہ پردیسشنٹ نہیب کا ایک زیل فرقہ ہے۔موجودہ زمانہ میں زیادہ تر یہ لوگ جرمنی، اُکلتان اور مالک متحدہ امرکم میں بائے جاتے ہیں۔ مقررہ بروٹیتنٹ نہرب انگلتان اور اس فرقہ کے عقائم میں جزئی اختلافات ہیں۔

( Mortmain ) کسی فرمین محکم ، ارٹ مین -يا جما عست باكسي شخصيه يا مجلس كوكوئي الاصى بطور جاگيريا وائمي. یشه کی شکل میں عطا کی جاتی تھی اُس عطا کو ارث مین (بست میت) خين كا سبب يه تها كه ايس كمك يا اداضي نا قابل انتقال بوجاتي تھی یعے اس کا بیع و شریٰ اور رہن و بہہ نہیں ہو سکتا تھا اور ندمعطی لہ کے سلسلہ کے نعتم ہونے کے بعد معطی کو مشرد بروكتي تعى كويا كراداضي ندكوره وست ميت بين بندم وجاتي تعى جس مٹھی کا کھولنا ا مکن تھا۔ اس قسم کی اراضی فوجی فدمت سے معاسب تھی اورسلطنت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں بہنے سکتا تھا اس کئے ایرورڈ اول کے عبد سلطنت کے مشہور اقانون میت سے اجرا سے اس قسم کی عطاکا انسادہوا۔ رو حقوق نطرتی " (Natural righta) - حق نطرتی سے اظلاقی حق مراد ہے یعے ایسا حق جو بظا ہر کسی فہنب یا منظم حکومت کے موضوعہ قانون کا نتیجہ نہ ہو بلکہ سر ایک مہذب اور یابند قانون حکومت یں سکونت رکھنے کے سبب سے مرایک شخص اس كا اخلاقاً حقدار بن جاما ہے سلاً حق نيك مامي ياحق حفائلت ذاتی جس کے متعلق کسی گورمنٹ نے کوئی قانون نہیں بنایا ہے اور نہ یہ اکتبابی حقوق میں جیسا بعض حقوق معاہدہ یا

انتقال کی بنا پر مال اور زایل ہوتے ہیں بلکہ مہنب سطنتوں یں نطرتی حق عویا انسان کے ساتھ بیدا ہوتا ہے انگریزی میں اس حق کو Innate right خلقی حق بھی کہتے ہیں - اس سے اس تسم کے حقوق وحتی اور غیر منظم قوموں میں نہیں ہوتے ۔ ، ، پیرش Parish ابتدایس پیرش اس علاقه کو کیتے تھے جو کسی پاوری کے زیر مگرانی ہو اتھا اور جس میں کم سے کم دو تین قصبے ہوتے تھے ساکنین علاقہ اپنے ال کا دسواں حصد نظیمی محمول ے طور پر یا دری کواداکرتے تھے اور وہ اس روپی کو عوام کی روطانی اور اخلاتی حالت کی درستی میں حرف کرا تھا۔ اس ے بعد جب أنگستان میں اماد مفلسین و محتاً جین کی نسبت أتظام ہوا تو اس كليسائى بيش كو ملى اغراض كے كاظ سے سول پڑس سے ضوب کیا گیا اور ماکنین بیرش سے امادمظین اور ووسرے قم کے سول مصولات کے جانے لگے اور پھرجب مقامی حکومتوں اور بلایات سے قیام کی نوبت آئی تورسول پیش کی دو تعمیں ہو گئیں۔ ایک دہاتی پیش اور دورسی شہری بیرش - ابتدا میں بیرش مقامی کومت کاسب سے چھوٹا رقبہ سے رینا ول متصور روتا تھا جو اب بھی ہے۔ بیرش کا انتظام ایک مجلس سے سیرو ہوتا ہے جس سے ارکان ساکنین پیرش نتخب سر نے ہیں۔ ارکان کے انتخاب میں اناف کو بھی مائے وینے کا حق طاصل

عبے ۔ پورٹ ریف ۔ بورٹ جیریفا ) ۔ تجارتی فرقوں ،ور شبروں کے مارنح دستعر أنكستان

اعلی حکام کا نام تھا متلاً نیڈن اوربات کے پریسا میڈنگ مرشر کینے التفامی مجلس کے صدر نتین کو پورٹ ریف

(Puritans) - مقرره پروٹیشنٹ ندیب سے

اختلاف كرنے والوں كا ايك فرقه تفا جو لمكه ايليز ينتم اور سلاطین اسٹوورٹ کے دور میں ہنگامے بریا کرتا رہا۔ یہ لوگ کلیسا کی حکومت کا بشب (اسقف) وغیرہ کو صار

بنانا پسندنہیں کرتے ہے اسی طع ان کو اکثر رسوم ندجی اعتراض تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ندہب میں نریادہ تر

فلوصَ اور سادگی ہو۔ یہ لوگ کرامویل سے طرفدار تھے اور ان كو آئي كن كلاسط يين بت شكن كا لقب طا تعاليس

لئے کہ یہ زہی مجموں اور تصویروں وغیرہ کو توڑا کرتے تھے۔

دوسویکرز ایک Quagers کویک سے نفظی معنی لرزناہیں-

ایک نصرانی فرقہ ہے جس کی جاجے فاکس ساکن ضلع لیسطر واقع أنكلتان كے منصلالميدوى ميں بنا موالى - اس كے

اركان ايك دوسرے كودو فريندز " (احباب) كيت ہيں-ابتدا میں ان کا مفتحکہ اڑایا جاتا تھا اور پیرہ کو کمرز کھلاتے

تھے۔ فاکس کی عادت تھی کہ اپنے وعظ میں توب کے مشکر پرنہیت زور دیتا عما۔ اور اس نے سامعین معاد کے مالات سنگر

عذاب و مزا کے فوف سے لرزتے اور کا پنتے تھے اس بنا

یر ان لوگوں کا نام کو مکرز ( لرزنیوائے) پڑ کمیا ۔ بعض دقت

، وستورأنگلتان

اور عورت کانیتے کانیتے گرجاتے تھے اور گرنے کے بعد ، ان کی یہ مالت جاری رہتی تھی گویا کہ اُن کا کُلا گھوٹا جارہا ا اور وہ ہلاکت سے بینے کے لئے کشکش کر رہے ہیں ۔ ان کے ں ندہبی عقائد یہ ہیں ظاہری رسوم اور اسقف وغیرہ کی حکومت ما سے انکار۔ سادگی نباس و تقریر اور خصوصاً جنگ وجدال خالفت اور صلح کل ۔

رونڈ ہیڈز (سرمنڈے ۔ Round heads ) اس فرقہ کو کیتے ، جو جاراس اول اور اس کی پارلینٹ کی مشہور فانہ جنگی کے . میں یارلیمنٹ کا طرفدار تھا۔ یہ لوگ اینے سروں پیر بہت نے بال رکھے تھے گویا کہ سر منڈاتے تھے اور ان کے ب قوالرسے جو بادشاہ کے طرفدار تھے اور کمے کیو رکھتے ، جو ان کے شانوں پر سکتے سے ۔

بیرسٹ ( Separatist ) سے مراد وہ لوگ ہیں چومروجہ عام عقیدہ یں له اندازی کریں ۔ یہ ام ان عسائیوں کو دیا گیا جو مقررہ پروٹمیشنٹ ب سے اختلاف کرکے جدا ہو گئے تھے یعنے ڈسنٹر اور نان کن فرسٹ ام سے پکارے جاتے تھے۔ یہ بھی پروٹیسٹنٹ کا ایک ذیلی فرقہ - الم المراكز ليكن يه تينول الفاظ يف سيميث - موسنشراور الن كن فمسطب ان کیشنٹ توگوں کے لئے استعال کئے جاتے ہیں جن کو مقرہ بروٹیٹ ب انگلتان کے بیض عقائد و اصول اور رسوم سے اختلاف و اکار اور جنموں نے اس بنا پر مقررہ نرس سے آپ کو علمدہ کرایا ہو

سرف اوروملیس (Sers and Villains) مزار عین غرازاد) یسرف اس غلام کو کیتے ہے جس کا تعلق اراضی سے ہوتا تھا گویا کہ وہ اسکا جرد ملحی سمبھا جا اس تھا اور جب کبھی اراضی ندکورہ بہ شکل سے یا بہب منتقل ہوتی تو سرف بھی اس کے ساتھ ابطور طبقات مشتری یا موجوب لا کو اسی اراضی کی فرست کاشت انجام دینے کے لئے منتقل کی جاتان میں طبقہ ملوک اور ادنی ورج کے کیا جاتان میں طبقہ ملوک اور ادنی ورج کے مزارعین کی تدنی حالت کو جدریج ترتی ہوتی گئی تو سرف اور وولین مزارعین کی تدنی حالت کو جدریج ترتی ہوتی گئی تو سرف اور دونوں منزادف الفاظ ہو گئے ۔ ولیتن کا تعلق بھی اراضی سے تھا اور دونوں غلابان زرعی خیال کئے جاتے تھے۔

علان وربی میں سے بات اور کے معنی تقلیم کرنائیں وہ حصہ ملک ہے جس کو گونٹی اضلع) کے بیا ہے اور جسکے معنی تقلیم کرنائیں وہ حصہ ملک ہے جس کو گونٹی اضلع) کہتے ہیں ۔

سوکیج شینیور ( Socage Tenure - عطیات زرعی ) اس قسم کی جاگیر یا زمینداری که جس کے معاوضہ میں جاگیروار یا زمیندار کو اپنے معلی کی معینہ اور مقررہ فدست بجا لانی ہوتی تھی مثلاً ایک مقرہ رقم بطور مالگزاری یا حق مالکانہ اوا کرنا ہوتا تھا یا اُس امیر معطی کی اداضی ہر سال میں مجھ معینہ دنوں کے لئے بل جوتنا - ہر الل اس قسم کی عطا کے ساتھ فوجی فدست کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی اس قسم کی عطا کے ساتھ فوجی فدست کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی اس قسم کی عطا کے ساتھ فوجی فدست کی شرط نہیں لگائی جاتی تھی علی عطایا نہ مینداری (ملیشری شینیور) کے مقابل میں سول یا فیرفوجی عطایا نہ مینداری (سوکیج شینیور ازساک 800 ہے معنی بل) کا طریعہ قائم کیا شیا۔

اسینشرس کمینی (Stationers Company) اسینشری بیجنے یہ کو اسینشر کہتے ہیں ۔ نفظ اسینشری ان سب اشیابر طوی متعلق لکھنے سے ہوتا ہے مثلاً دوات کلم سیابی کاغد بیشل وغیرہ ماننا اسینشری سے مواد سوائے لکھنے کے سامان اور افراد کے ماننا اسینشری سے مراد سوائے لکھنے کے سامان اور افراد کے می میٹر اور سرکاری اور تجارتی دفاتر کے کل سامان نوشت و خواند مرادلی جاتی ہے ۔ اتبدا میں اسینشنرز کتب فروشوں کو کہتے تھے مرادلی جاتی ہے۔ اتبدا میں اسینشنرز کتب فروشوں کو کہتے تھے ارادن میں اور کلیساؤں اور عارتوں سے نزدیک اپنے ال کے بینے میں اسینشن کا ماخد میں اسینشن کا ماخد میں اسینشن کا ماخد میں استادن ہے۔

بنی اساسیو معنی وسادن ہے۔ وون وسطی میں جبکہ چھاپہ کی ایجاد ہوئی تو اس کے ساتھ ہی ب فروشی کا جدید طریقہ بھی کل آیا ۔ اُس زمانہ کے اہل مطابع کتابوں کے مدیر اور فروخت کرنے والے ہوتے تھے لیکن اپنی ذات سے اپنی مطبوعہ کتب کا ہر ایک نسخہ نہیں ہیج سکتے ابنی ذات سے اپنی مطبوعہ کتب کا ہر ایک نسخہ نہیں ہیج سکتے ابنی خان سخے انہوں نے ہر ایک تعلیمی مقام پر اس غرض کی تخمیل

بہا وال سے انہوں نے ہر ایک تعلیمی مقام پر اس غرض کی بخمیل اس کے انہوں نے ہر ایک تعلیمی مقام پر اس غرض کی بخمیل اللہ کارندے مقرر کر رکھے تھے - بھا ہد کی ایجاد سے بہلے مخصوص لوگ کتابوں کے قلمی نسخے

بھاہیے کا روباد کے بہت الاس کتب فروش سے ۔ قدیم زمانہ کی کرتے تھے یہی لوگ در اصل کتب فروش سے ۔ قدیم زمانہ کی نویسی اور کتب فروش کی تاریخ بھی دلجبیں سے خالی نہیں ، جنانچہ انجیل سے بھی اس کا بتہ جلتا ہے ۔ ارسطو کی تحریرات ، بھی ان کا ذکر ہے ۔ شہنشاہ جنینین کے زمانہ میں ایک قانون ، روسے لیے بایا تھا کہ تحریر کے لئے جو سامان استعال ہوتا ہے ، روسے لیے بایا تھا کہ تحریر کے لئے جو سامان استعال ہوتا ہے ،

اس کا مالک ایس صاف نویس کو سمحصا جائے جو اس کو لکمتا ہے (دیکھو آئین جشینین - کتاب ۲ فقرہ ۱۵ سطر ۳۳) موجورہ زمانہ کے حقِ تصنیف ( کابی راعظ) کی اصل غالباً یہی قانون ہے۔ یورپ کے مدوبی مناقشوں اور ہنری بہشتم و اید وروسششم کے زانے انگلتان کے ریفریش (اصلاح ندیب کی عبد اصلاح) کے سبب سے لوگوں میں کتب بینی کا شوق اور کتابوں کی انگ يدا بوئي مگر أنگستان بين شيودر اوراستودرك سلاطين مدف آزادي مطابع کے خلاف تھے لکہ دباعث کو ہی مٹانا یاہتے تھے بيك بيل إمس برك يدك والإدائين بنري شتم كى سركار سي طباعت كي سند عطامونی سکےسب سے وہ شاہی طبع کنندہ قرار یا گیا اورصرف دہی کتابی صیب کی تھیں جن کی اجازت ہوتی کئی اُن ونوں الیسسی کتابوں کا خریرنا یا کھنا جن کے لئے چھاپنے کی اجازت نہ لی جائے جرم تھا یعفظ میں اٹیشنرس کمپنی ۱ جاعت کتب فروش) کو سند عطا ہوگی اور نهایت وسیع اختیارات دے گئے تاکہ مفرکتابیں نتائع نہوسکین اس کے بعد کی سلطنتوں میں عدالت اسٹار چمیر نے مطابع کے احتساب کا کام اپنے ومہ سے لیا۔ برایں ہم ساظرہ کی کتابوں کی اس قدر مانگ تھی کہ بیرون ملک یس طبع ہوکر کثرت سے ایسی کتابیں چوری سے انگلتان میں بہنیتی تھیں۔

اسیشنروں (کتب فروشوں) نے پہلے بہل سنت کائے یں اپنی ایک انجین قائم کی اور ان کی وہ کمپنی جس کو تی ورتی (ایک قسم کا گلاینے انجن) کہتے تھے جیسا کہ اوپر فرکیا گیا ہے ملاصلہ کے

پہلے نہیں بغے بائی۔ اس کمینی کے دفتر کا نام جو لنڈن میں واقع ہے اشینسنرس بال ہے۔ تین سو برس کک اس کمینی کے ذمہ انگلتان کے طبع کتب کی نگرانی اور اہتمام سما۔ اس کے دفتر یعنے اشینسنرس بال میں ایک رجشر حق تصنیف کے اندراج کی غرض سے رکھا رہتا ہے۔ اگرچ عشا کاؤ کے قانون حق تصنیف کی روسے ہر ایک مصنف کو اپنی تصنیف کو درج رجشر کرانا لازم نہیں ہے لیکن اگر کسی پر نالش وائر کرنی ہو تو رجبی کو نقل اندراج اس دفتر سے حاصل کرنی ہوتی ہے۔

اسٹاچیوٹ آف پرووایزرس - Statute of Provisors

(قانون فراہی وعطائے معاش نہیں) مجربہ طالا طابق ہ اسند جلوس اید دروسوم کے فقرہ ہم کی غرض بوپ کے افتیار فراہی وعطائے معاش نہیں کا روکن تی بوپ انگلتان کے بادر بول کو ایسے نہیں معاش اور فدمات بر جسے ریکھری رتولیت) اور ویکہ بی سقے مقدر کرتا تھا حب س جسے ریکھری رتولیت) اور ویکہ بی سقے مقدر کرتا تھا حب س بو جانے تھے ۔ یہ قانون اور اس کے ترمیات وغیرہ اسی نام سے مشہور ہوئیں ۔ ان توانین برعل نہیں ہوتا تھا تعمیل نہیں ہوتا تھا تعمیل اصلاح نہ ہمب روتا تھا تعمیل اصلاح نہ ہمب کے عبدسلطنت اصلاح نہ ہمب (اور اس کے بعد بہنری بشتم کے عبدسلطنت میں ان قوانین کو بکار آلہ بنایا گیا ۔

اشاچیوٹ کوایا بیٹوریر طرام Emptores Terrarum (متنا نون متعملی استقال اراضی ) - ازمنه (متنا نون میں نشورات شا بی

اور قوانین تحریر ہو تے تھے اور اُن الفاظ سے جن سے كسى قانون كى عبارت شردع هوتى وه قانون موسوم بهوجا التطاجناني قانون مندرجه عنوان کا نام بھی چند لالینی الفاظ برمشمل سے جکے نفظی معنی دو چونکه مشتر پاین اراضی ،، بین به یه قانون ۱۸ سنه جلوس الدورو اول یفی شالله میں ماتحت یا اونی ورجب کے جاگیزداروں کی نبیت جاری ہوا اس قانون کی روسے ہر ایک آزاد زمیندار یا مالگزار کو اس کی مقبوضہ اراضی کی سیع کی اجازت تو دی گئی سیکن تنرط یہ لگائی گئی کہ شتری سفے نتقل الیہ اُسی معلیٰ اول کا نہ کہ بائع کا اتحت سجھا جائیگا اور اسکواس اراضی کے معاوضہ میں میں ضدات بجا لانی ہوں گے جو بائع بجا لاآ اور اوا کرتا تھا۔ النا - اختیار تعلیل (قانون کومعلل کرنے کا اختیار سیبنداک یور ( Suspending Power ) - در اختیار تعطیل ،، یه وه شایی اختیار تھا جس کی روسے بادشاہ کسی ایک قانون کے انشر کو ایک وقت میسند کے واسطے معطل کر دیتا تھا ۔ و قانون حقوق " کے ذریعہ سے شاہی اختیارات استفناء تعطیل کی تنسیخ عمل میل کی . سے اصلی معنی خدمت گذار اور المازم Thegn کے ہیں تھین آزاد اور زمیندار ہوتا تھا اس لحاظے اسکو فوجی خدمت انجام رینی ہوتی تھی ۔ یہ لوگ سلاطین اور امرا کے فرجی مصاب اور منصوص فالگی ملازم ہوتے تھے منتلاً تاریخ میں ان کے نام اس طح سے بیان کئے گئے ہیں او بادشاہ کے گھؤڑے کا تھین" یه نورت ابعی یک انگلتان ین به تغیر نام دو ماستر آف دی بارس ا

(داروغہ اصطبل شاہی) باتی رہ گئی ہے۔ اس طی سے بادشاہ کے قامہ چنے والے کو (ڈرش بیرر) ڈرسک تھیں کہتے تھے۔ ہندوستان میں شہنشاہ اکبر کے بنائے ہوئے منصبداران کے مشابہ ہو سکتے ہیں لہذا اس کتاب میں تھیں کے لئے کہیں تو ندیان جنگ ازا اور کہیں منصبداز استعال کیا گیا ہے

انگستان کے نظام جاگیری اور قانون ارامنی (جائماد غیر منقولہ ) کا برطانیہ کی تاریخ دستوری سے ایک خاص تعلق ہے بہذا اس سے واقف ہذا ضرور ہے ۔

نظام جاگیری کے زمانہ کا مقولہ ہے کہ زمین کا مالک بخر إدفاه کے اور کوئی شخص نہیں ہوسکتا ۔ ولیم اول کے دور میں ملک کی کل زمین کا مالک بادشاہ سمجھا جاتا تھا اب بھی اصولًا ای قاعدہ برعل ہوتا ہے۔

بادشاہ بحیثیت الک زمین اپنے وابستگان دولت اور احرائے عظام کو زمین ( جاگیر ) عطاکرا تھا اوران کے معاوضہ میں معلی ہم کا فرض تھا کہ بادشاہ کی بعض خدستوں ( مثلاً فراہمی سیاہ اور انتظام ملک وغیرہ) کو انجام دیں ۔ جن لوگوں کو بادشاہ سے راست تعلق ہوتا تھا یعنے وہ اُس کے بلا واسطہ آسامی ہوتے تھے وہ شینٹ اِن چیف ( اعلیٰ جاگیروار ) کبلاتے نتے ۔

اسی طرح ہر ایک بڑا جاگرداما در امیر اغراض نوجی اور دوسرے خدستوں کے معاوضہ میں اپنے سے کم درجہ کے آدسیوں کو اپنی جاگیر ے ایک متدبہ حد زین کا عطا کرتا تھا اوریہ لوگ ان امیروں کے مطی لیم یا امامی کہلاتے تھے۔ایسای اس دوسرے طبقہ کے زمیندار اپنی آختین کو زمین دیتے جو ان کے ذیلی یا ماخت معلی لیم(اسامی) کہلاتے تھے۔اس قسم کے اسامیوں کے قبضہ میں زمین کسی مدت معیمنہ کے لئے جیسا کہ موجودہ بھ کا طربقہ ہے نہیں رہتی تھی ملکہ بیٹ کی زمین میں مجنی حقیت اور ملک بسید ابو جاتی جس کے سبب کی زمین میں اس کے وارث کے بعد زمین عطا اس کے وارث یرمنتقل ہوتی تھی۔

'' وارث وہ شخص ہے جو کسی کسان (اسامی) کے فوت ہونے بر اُس کی زمین عطا کو اگر وہ ندریعًہ وصیت کسی اور کو نہ ری گئی ہو تو یاسکے ۔

جس شخص کو وصیت کے زریعہ سے زمین ملتی ہے وہ بومی کا وارٹ نہیں بلکہ وصی ہے۔ اس لئے زیل کے مقولۂ قانونی کی بنا ہوئی ۔

رو صرف خدا ہی کی جانب سے وارث مقرر ہوتا ہے۔انسان کی وارث نہیں بنا سکتا ک عمواً فرند اکبر کسان کا وارث ہوتا ہوتا ہے۔ اگر لڑکا نہ ہو تو کسان متو فی کی لڑکیاں باب بھائی بہنین یا قرابت بعیدہ سے کوئی اور شخص بموجب قانون ورانت (انگلستان) نہن متو فی کا وارث ہو سکتا ہے ۔ کوئی شخص (زمین کا) اس وقت نہیں موسکتا ہے ۔ کوئی شخص (زمین کا) اس وقت کا وارث نہیں ہوسکتا جب سک زمین نمکورہ کی نبست اس کا جیات نہو جائے اس سئے اس مقولہ کا دو کہ انسان عالم حیات بی شابت نہ ہو جائے اس سئے اس مقولہ کا دو کہ انسان عالم حیات

کو اپنا وارث نہیں بنا سکتا "یہی مفہوم ہے ۔ ل چند تسیں تھیں جو اب بھی موجود ہیں -

) بلحاظ شان معلى له -

فری بولڈ ( (Free hold) ۔ زین آزاد سے زمینداری اور کلی مطلق)

لیس ہولڈ ( Lease hold ) ۔ زمین بٹر - بٹر

کایی بولد ( Copy hold ) - زمین جس کا وشیقه نقل رومداد

، بو - نقل داری)

ا بلحاظ مدت عطا ۔

الثیث ان فی سمیل یا فی سمیل ( Estate in fee simple ) مثیث ان فی سمیل یا فی سمیل معلق ) or fee sim

ا بشیث ان فی ٹیل یا فی ٹیل ( Estate in fee tail ) اسٹیٹ ان فی ٹیل یا

or fee tail جأكيريا لحك مشروط يا سقطع)

or life estate جاگیریا ملک مین حیات)

پوئک نظام جاگیری کے زانہ میں اور اس سے پہلے انگریزوں کے حربت مختلف مداج تھے بعض ان میں کے آزاد تھے اور بیض اور سے اور کسانوں کی بھی ووقسیس اور کسانوں کی بھی ووقسیس آزاد اور غیر آزاد مزادمین کی بھی چند تسیس مثلًا سرب (Villains) اور ولین (Villains) کا تابیخ بند ملا سے ۔ سرف بہ نبت ولین کے زیادہ ادنی ورجہ کا فلام بند ماتا ہے ۔ سرف بہ نبت ولین کے زیادہ ادنی ورجہ کا فلام

زرعی تھا۔ بتدیج ان کے ماج مساوی ہوکر یہ وونوں لفظ مراون ہو گئے۔ ان غیر آزاد کسانوں کو فلام زرعی سے موسوم کیا جاتا تھا اور یہ گویا زمین کے ساتھ جکڑ دیئے جاتے تھے اس کئے یہ زمن کے ساتھ ساتھ منتقل ہوتے گویا کہ یہ زمین عطا کے لمحقا سے شار ہوتے تھے۔

فری ہولڈر Free holder معلی لہ زین آزاد) یعنے جاگرداد یا نرمندار کی خدمت معین تھی منلاً ہفت یں مقرہ دن امرمعلی کی سیر بر کاشت کرنا یا زین عطا کے رقبہ کے شار سے مقرہ تعداد یں سیاہی معلی کے نظر میں روانہ کرنا ۔ اس کے خلاف فیر ازاد معلی لیم یا کسانوں کی خدتیں غیر معینہ ہوتی تھیں ہفتہ داری کام کے لئے دنوں کا ادر نوعیت کار کا تعین نہ ہوتا تھا۔معلی جس قیم کا کام چا بہتا اور ہفتہ میں جتے دن ابن سے کام لینا اور ہوتا ہے سکتا تھا۔

انتقال زمین کے طریقے سے بھی آزاد اور غیر آزاد کسان بی اقتیاز ہوتا تھا۔ بہلی شکل بین عطا اور سند کے ذریعہ سے اور وصری صعدت میں راضی نامہ (Surrender) حوالگی زمین بر معطی ) اور قبولیت ( Admittance معطی کا دوررے معلی اور قبولیت ( معطی کا قبول کرنا) کی سعفت زمین نتقل ہو تھی ۔ امیر یا جاگیرداد اپنی موجودگی اور گواہوں کی حضوری میں مین کو زمین پر قبضہ ویتا اور رسم و رواج مقامی کی بنا پر انجے معتوت زمین عطا میں بیدا ہو جاتے تھے ۔ اکثر یہ غیر آزاد کسان معتوت زمین عطا میں بیدا ہو جاتے تھے ۔ اکثر یہ غیر آزاد کسان

سیر باگیر کی معاوضہ عطامفت کاشت کرتے نضامد ان کی خدتیں میا نقرہ بالا یس بیان کی گئی ہیں غیرمین ہوتی تھین اس کے انکی عطایا یضے زمینین بنتال متصور ہوتی تھیں ۔ بنتال متصور ہوتی تھیں ۔

ابتدا میں زمین کے دعاوی میں غیر آزاد کسان کو اینے اثبات بتی کے واسطے شہادت تحریری کا بیش کرنا نامکن تھا وہ صرف بنهادت منقولی داخل کرسکتا تھا یعنے ایسے اشخاص کوبیش کرتا تھا جنہونے اس کو زمین پر قابض ہوتے اور امیر کو اسے قبول کرتے ہوئے دیکھا ہو یا جن کو یہ امور یاد ہوں ۔ مگر جب سے جاگیری عدالتوں كا وجور اور أن مين تحفظ امتله ( وفتر ) كا طريقيه بكل آيا اس وقت سے جاگیردار اور اس کے غیر آزاد مزارعین کے معابلات زین کو ضبط تحریر یں لانے کی شکل مکل آئی اور ان کسا نوں کی حالت زیادہ محفوظ اور المینان بنش ہو گئی ۔ اب جاگیروار کے لئے بحیان کے مقابلہ یں معاہرہ کی خلاف درزی کرنا اس قدر آسان نہیں رہا بلکہ اپنے معابرہ تخریری اور سحیل شدہ سے وہ · ' انحسداف ہی نہیں کرسکتا تھا اور وہ شخص جو اُس کے پہلے رسم ماگیر کی بنا پرمعلی له یا تحسان بنایا جاتا تھا اب وثیقه عدالتی کا ودنقل وار" ہو گیا سے اس کے انعام کا ماغذ رسم جاگیزہیں بلکہ نقل وتٰیقہ عدالت ( مِاگیر) ہوگیا اور اُس کے انعام کا نقب زمین نقل یفنے نقل واری فراریا گیا اور اب اس کو ہر ایک کے خلاف حتی که اس کا امیر معطی می کیوں نه ہو عدالت جاگیریں نالش کرنے کا حق پیدا ہوگیا ۔

تشريات

عطا کی مرت معین ہوتی تو معطی لہ (کسان) کی نسبت فیمال کیا جا اتھا کہ وہ معلی کی زمین پر بطور عامل یا طازم مقرر کیا گیا ہے اس لئے اسی عطا یں اس کو کسی قسم کا بن دائمی پیدا نہوا قصلہ اس شکل کو ہند میں پشہ اور انگلتان حالیہ میں رلمیں ، (Isease) کہتے ہیں۔ انگلتان میں بٹہ کا شار جا گاد منقولہ میں ہوتا ہے اس لئے کہ بشہدار کو جی مقابضت مدت معینہ کے لئے حال ہوتا ہے اس کے بالعکس زمینداری اور نقل داری کے دعوے میں مدعی کو رئین بطور ایک شئے : (Res) جس سے Real نکلا ہے) میں بلور ایک شئے : (Res) جس سے انگاد غیر منقو لہ کہتے ہیں۔ اس واسطے اِس قسم کی زمین کو جا گاد غیر منقو لہ کہتے ہیں۔

اسٹیٹ ان فی سمبل یا فی سمبل کے درات اور اس کے یہ اسامی کی وفات پر اس کے وارث پر بحال ہوتی ہے ۔ اس لئے یہ علا وائمی ہے اور نی زمانتا یہ ولک ہے کتب قانونی .

اور بارلینٹ کے ایکٹوں میں ٹینٹ ان نی سمبل ( Tenant ) کے لئے لفظ الک استعال ہوتا ہے ۔ ابذا الک اور ٹیفنٹ ان فی سمبل اب وارث نی سمبل اب وارث نفظ ہوگئے ہیں ۔ نی (Fee ) اور ٹیفنٹ ان فی سمبل اب وارث لفظ ہوگئے ہیں ۔ نی (Fee ) ہے مراد اسی زمین یا جاگیر ہے جو دارث کو بہنچ سکتی ہو۔ ۔ افظ فی کا تعلق فیوڈل سے ہے فیوڈل سطم (نظام جاگیری) وہ طریقے مطایائے ارضی ہے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل طریقے مطایائے ارضی ہے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل رہے کے ایکٹر کے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل طریقے مطایائے ارضی ہے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل طریقے مطایائے ارضی ہے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل طریقے مطایائے ارضی ہے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل طریقے مطایائے ارضی ہے جس کے زیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل ایکٹر اس دوسرے مالک سے زبین یا ایجے اور اس دوسرے راکھ کی دیر اثر ایک ٹینٹ ان فی بیل درسرے مالک سے زبین یا ایجے اور اس دوسرے انگلے ہے دریں یا ایکٹر ایکٹر کینٹ ان فی بیل درسرے انگلے ہے دریں یا ایکٹر کینٹ ان فی بیل کی دریں) دوسرے مالک سے زبین یا ایجے اور اس دوسرے انگلے ہے دریں یا ایکٹر کینٹ کی کی دریں اثر ایکٹر کینٹ کی دریں کی دریں کی دریں یا کا جور اس دوسرے انگلے کینٹ کینٹ کینٹ کینٹ کی دریں کی دریں کینٹ کینٹ کی دریں اثر کی دریں کینٹ کینٹ کینٹ کی دریں کی دریں کینٹ کی دریں کینٹ کینٹ کی دریں کینٹ کی دریں کی دریں کی دریں کی دریں کینٹ کی دریں کینٹ کی دریں کینٹ کی دریں کینٹ کی دریں 
ے تیسر طل کرتا ہے اس طی یہ سلسلہ بادشاہ تک بینجیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس عطا کے ضمن میں اور دو اصطلاحوں ربیح کردی جائے ۔

سیٹ ان فی آل یا الاختصار فی شیل ( Estate in fee tail ) بالاختصار فی شیل یا الاختصار فی شیل و مرخ معطی له محلی در اس کے جاگر دائمی کی اولاد بر بحال ہوتی ہے بر فلات اس کے جاگر دائمی مطلق ایسی عطا ہے جو جاگردار کے بچھوٹے بھائی پر بھی ہوسکتی ہے ۔ اس عطایا ملک کی بنا ایسے الفاظ پر ہوتی ہے ۔ در عطیہ زین بہ الف و درنائے صلبی "یا مضروط بہ الف بی روعطیہ زین بہ الف و درنائے صلبی "یا مضروط بہ الف بی ربان میں الف کے سمنی قطع کرنے کے ہیں۔ اس کے ، بہ سبب اس کا افتیار عطا قطع ہو جانے کے ابتدا میں اس عطا کو کسی دورے کو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ صرف کی میں اس سے متمتع ہوتا اور اس کے مرنے کے بعد علیا کی یہ والاد صلبی کو ملتی یا اصل معلی کو مستر ہوتی تھی اسلے کی اولاد صلبی کو ملتی یا اصل معلی کو مستر ہوتی تھی اسلے کی اولاد صلبی کو ملتی یا اصل معلی کو مستر ہوتی تھی اسلے ، کی اولاد صلبی کو ملتی یا اصل معلی کو مستر ہوتی تھی اسلے ، کی اولاد صلبی کو ملتی یا اصل معلی کو مستر ہوتی تھی اسلے ،

نام عطائے مشرول یا منقطع بٹرگیا ) اسٹیٹ فار لائف ( Estate for life ) جاٹداد یا کلب حیات ۔ اگر جاگیر دائمی یعنے ملک مطلق یا عطائے مشروط اس قسم کی ہوتی جو کسی غیرمعین وقت سے لئے دیجاتی جیسا کسی معطی الک زندگی واسطے زمین دی جاتی وہ اسامی آزاد اسامی متصور ہوتا تھا اور اُسکی عطایا لک فری ہولڈ (زمین آزاد یا ملک مطلق) کجلاتی تھی ۔

تمثيلات ب

تشريات

اگر الف (جاگر داراعلیٰ) نے اپنی زمین سے کچھ حصد ب-ج اور حداور اور دوروں کو اور انکے ور خاکو عطا کیا ہو کہ وہ الف کے اسامی و معلی لہم بنکر اسکی فدمات میں نبی ایمنی شکل تعداد مقرہ میں فوج جہیاکریں یامنی کی زمین کے سی مقرہ حصد بربل جیس سالگر عطا میں ب ج اور ح قری ہولڈرز (معلی ہم مقرہ حصد بربل جیس سال عظا میں ب ج اور ح قری ہولڈرز (معلی ہم یہ فرار میں آزاد یا بالفاظ دیگر زمیندار و جاگر دار) قرار باتے تھے -جوں جو رائی زماز گرزا کیا ب ہے اور ح کی فدستوں کی ادائی روہید میں مبدل ہوگئ اور انہوں نے مطا کے معاوضہ میں مالگزاری یا زر لگان اداکرنا شروع کرویا۔ لیکن اسکے وڑا اور ماشمی اس طرح سر فری موران در مان داکرنا شروع کرویا۔ لیکن اسکے وڑا اور ماشمی اس طرح سر فری موران در میں داروں کی داروں کی داروں کی دران اور در در کی دران در دران اور دران اور دران کی کیال تر رہے۔

جانشین اسی طرح سے فری ہولڈرز (زمیندار و جاگیردار ) کہلاتے رہے۔ ایس میٹر برداگر دار نہ ہوری فرار دار سے مثال ایس نہیں کے دریہ

اسی بڑے جاگردارنے کا ۔ 9۔ زادر ان کے درنا کو اسی زمین کے دوسرے حصے عطا کئے ہونگے ۔ یہ معلی لہم اہل دہد (ولا نی ۔ Villani ) تھے اور اس ، عطا کے معاوضہ میں اُن کو معلی کی ایسی فاشیں انجام دینی ہوتی تھیں جوغیر میں تھیں۔

اسی عدم تعین کے لحاظ سے ان کو مبتدل اور غلامان خیال کیا جاتا تھا خلاً معلی له (کسان واسامی) مجبور کیا جاتا تھا خلاً معلی له رکسان واسامی مجبور کیا جاتا تھا ہفتہ میں دوروز جس کسی کام کے کرنیکے لئے الفظم دے کیا کہ - واسامی مجبور کیا تھا تھی ۔ ولیجر ( Villager ) دیہاتی کو

سمجتے ہیں بہونکہ ولین ( Villain ) اور سرف ( Serfs ) کی فدشیں جیسا کہ ابتداء مضمون میں بیان کیا گیا ہے بعدل وغیر وقع سمجھی جاتی تھیں عطائے وہاتی کا اطلا رزمین یا حقیت ) غیر آزاد کے لئے مونے لگا اور ولین وسرف غلام زرعی شصور مہوفے نم کے کسان بالکل امیر مطی کے زیر اقدار ہوتے تھے اور جاگیر دار ہی کی عدالت کے نزاعات اوضی کا لقصفیہ ہوتا تھا۔ ان کی زمینات کی حقیت کا عدالت ربیطریس جیسا کہ اس کے قبل مراحت کردی کئی ہے انداع ہوتا تھا اور تابطریس جیسا کہ اس کے قبل مراحت کردی گئی ہے انداع ہوتا تھا اور تابطری عطامین تاویزات حقیت ان اندراجات کے نقول ہوتے تھے اس لئے ان کی عطامی مولڈ ( Copy holder کریں نقل ) اور یہ کابی ہولڈ ر (Copy holder کے لئے ۔

ی مرور زمانہ کے ساتھ یہ سطی ہم بھی بتدریج آزاد ہوگئے اور زیمندار و نقل وار کے لئے فاست کے بجائے زر لگان ادا کرنے کا طریقیہ رائج ہوگیا صرف بون ت قائم رہ گئی ہیں اور زمینداری و نقل واری میں صرف جزئی اختلافات کئے ہیں۔ نشلاً ہر ایک علاقہ و جاگیر کی نقل واری میں وہاں کے سم ورواج کے ایس کے سم ورواج کے ایس کے ایم ورواج کے کہا داری میں وہاں کے سم ورواج کے کہا داری میں دہان کے سم ورواج کے کہا داری میں دہان کے سم ورواج کے کہا در سے برمکس زمینداری عام کے ابع ہے۔

ی طیع سے اس امیر نے یا اس کے درتانے اپنی زمین کے دوسرے سے

یمنہ کے داسط ح حط اور ہی کو عطا کئے ہوں گئے یہ نظا اُن کو منعہ والی

ینایا گیا ہوگا یا سالہا سال کے لئے یہ صفے دئے گئے ہوں سے اُن کل

3 - ط اور می کی جنیت جاگیردار معلی سے عال ( طاز مین ) کی ہوگا

مت معینہ ایک ہزار سال یا اس سے زیادہ کیوں نہواس قتم کی

یں معلی لہ کی حقیت یا جانداد جیسا کہ ابتدائے مضمون میں دکھلایا گیا

مرف منقولہ ہوتی ہے اور وہ بطرار کہلا تا ہے ۔

من مطیات وحقیت ارضی کو نبظر سہولت ذیل کے شجرہ میں

مکائل سے ۔

ميعاد ومتيقن

years of copy hold land

(سيرنقل داري)

(4) Terms of

مخصوص قانون تعزری Act (or bill) of attainder

اٹینڈر قدیم فرانیسی بان کا نغت ہے جو اسطرح - attaindre لکھا جا تا تھا اور انگریزی مصدر to attain اس سے مشتق

ہے جیکے سنی الزام ابت کینے اور مارنے بینی سنرا وینے کے میں . قانون غیر سوضوعہ سے زیر الله فلایم زمانہ میں جس کسی مجم

کے لئے اٹکلستان میں سزائے موت بخویز ہوتی اسکو المیندر بینی مخصوص قسم کی سنا وی جاتی نفتی نینی سنائے

موت سے سوائے اور اوسرائیں جن کا نوبل میں وکر

کیا جاتا ہے اور مجرم ندکور اکٹنٹ ( attaint ۔۔۔ مخسوس سزایاب) کہلاتا تھا۔ اس قسم کے مجربین کے عضوس سزایاب) کہلاتا تھا۔ اس قسم کے مجربین کے عن میں علاوہ ووسروں کو بھی جن کا باقی رہنا ملک کے عن میں

مضرمعلوم ہوتا یا جو لوگ پناہ قانون سے خارج سمے جاتے

تنے مخصوص قانون تعربیی کے زبیر اثر سزا وی جا تی . تقی اور ایبا سزا یافته قانون شهادت مجریه سلامی شاع کے

يلے مغبول الشهاوة ننين سجها جاتا تھا۔ مجم پر قانون مذکور بننے کا اثر دو طرح سے

. (۱) ضبطی اور (۲) حجب و حرمان - بیلے انز کی

بنا بیر مجرم کی کل جائداد ضبط کرنی جاتی تھی راور دوسرے انز کے لحاظ سے مجرم ند ابیے مورث کی وراشت اور ند مجرم کا وارث امل کی سیات باسکتا تھا تشيحات

لینی پر خاص سزا مجرم کے آبا و اجداد اور اسکی اولاد کو اس کی میرات کے محوم و مجوب بنا دبنی متی -مخصوص قانون تعزیری کیے مشایہ ایک دوسرا مخصوص قانون سزا و جرمانہ ہے اور جوبل آف بینزاینڈ (Bill of pains and penalties) ہلاتا کے البکن یہ دوسرا قانون اسفدرسخت منیں ہے ینی اس کے زیر اٹر مجر کو موت کی سزا نہیں بھگتہ رِّتِی -سب سے آخر اس اقسم کا قانون سلکے لی ورسط الح میں نا نقا جیکہ اسقف آٹربرلی اور ملکہ کمبارولین زوج <del>جارج حیارم</del> مو اس قسم کی سزائیں دی گئی نفیں -سزا و جرمانہ انگریزی وسستور حکومت کے کئے مخصوص موسك ميں۔ امر امركي اور دوسرے ول نے ا بنے بیاں اس تسم کے قانون کو جائز نہیں رکھا · سے ۔ یہ طریقہ اصل میں بادشاہ کو اس کے شمنوں سے تجات ولانے کے لیخ انگلستان میں اختیار کیا جاتا نفا۔ مرجبد کہ اس اختیار یارسیٹ بر فی زماننا عْلَ نبين موا سي ليكن اسكو نسوخ نبين سيمنا عاسية المریزی پارلینٹ کے نا محدود اختیارات میں وہ جا ہے تو جائز فعل کو ناجائز قرار وسیکٹی ہے اور اس طرح ابک شخص کواس کے مائز فعل

دمتورا تكسستان

کے کئے جو مخصوص قانون نعزیری بننے کے بہلے واقع ہوا ہو قانون نمکور بناکر ملزم شھراتی اور سنا رہتی ہے۔ سرخ و سفید بھونوں کی طرائیوں کے زانہ میں فرقۂ فالب ابنے وشمنوں کو ان قوانین کے فرریع سے سے المیں دلوانا تھا۔ فتیاب فرقہ کی نوشانہ و اطاعت میں دارالا مرا نے سب سے بہلے اس طریقہ وضع قانون پر عل کیا۔ ٹیوڈر یا دشاہوں نے بھی این فوشان رفیوں اور معیان سلطنت کو مخصوص قوانین تعزیری کا شکار بنایا۔

رید کی وضع نوانین کے کھاظ سے اس میں افر ووسرے مسودات قانونی میں صرف اس قدر نوق سے کے مخصوص قانون تعزیری کی تخریک عمواً وارالامرا میں ہوتی ہے اور ج مثل دوسرے مسودات کے وار ابوشاہ کی منظوری کے بعد قانون متعبور ہوتا ہے ہے امایک فسم کی عدالتی کارروائی ہوتا ہے۔ اصل میں یہ ایک فسم کی عدالتی کارروائی ہوتا ہے۔ وارالامرا کے لئے مخصوص سے اور جس کامقصد ہوتات ضرورت حکومت کو فائدہ بہنجانا ہے۔ قایم زمانہ میں ملزم کو اپنی صفائی اور برات کے تعلق شہاوت میش کرنے می است کم موقع ملت متعالی لیکن اب وہ گوشل وغیرہ کے ذرایعہ سے با قاعدہ بیروی کرامکتا اور اپنی نسبت شہادت میش کرمکتا ہوتا ہوت میش کرمکتا اور اپنی نسبت شہادت میش کرمکتا اور اپنی نسبت شہادت میش کرمکتا

ہے۔ انگلتان میں سب سے آخر یہ قانون لارڈ ایڈورڈ نشنچرالڈ کی تحقیقات کے وقت بنا تھا جس نے مرف ایم کی آبرتانی بغاوت میں حکومت کے خلاف سرغنہ کی حیثیت سے سخت ہنگاہے بریا کئے تھے۔ ،

## CONSTITUTIONAL HISTORY

Abdication

Abbot

Absolute

Act of Security

Active coformity

Adjournment

Administrative County

Administration

Administration of Justice

Adoration

Affirmation

Aid

Alderman

رئیس رہا ن مطلقالعنا ن

مطالقت علي التوا باختيارخور

Aldermen Allegiance Altar Anglican Church Anglo-Saxon Amendment Appropriation of supplies Arbitration Anarchy Archbishop Archdeacon قالون ترسيت دضا بطافوج Army and discipline Act Assault and battery Assize Assize of Arms مغصوص فالؤن تعزيري Act (or Bill) of attainder Attorney General

B

Ballot Act

قرعداندازی خنی طریقه کادوث قانون قرعداندازی

Cabal

Cabinet-closet

جماعت سازشی خلوت جیمولک*گرو* 

Constitution Constitutional Conventicle Conviction of an offence Convocation Co operation Copy hold Copyholder Coroner Corporate body Corporation Corporate town Council of state County County Palatine Court of Assize Cross Classification Court of Exchequer Court of the Common Pleas Curia Regis Chartism

مرسنت اصطلاحات فرقدچاڻرسط ۔ طابي ن (س Chartists Church Church service محصول كليسالي Churchrate ناظران كليسيا Church Wardens Civil Government Civil List Clergyman Coalition Ministry قانون رسمى Customary law مجمديمه قوانين منضيطه Code of Laws محكم نوآبا دبات Colonial office Commendation Commission Commissioner Composite constitution Common land Common Law مقدمات مانالشات ويواني Common Pleas Common prayer book مبيرا كاه عام مبرا كاهشا لماتى Commons

فهرست صطلاحات

الكين عوام (باليمبنط أنكلستان) دوست صطلاحات الأكين عوام (باليمبنط أنكلستان) درفاه عام ) خكومت جمهوري Common wealth = Common Weal-th

عشائے ربانی Communion

Compurgation

Compurgators

Complex

Confideration

Congregation

Consegration

County

County Council

D

Deacon

Dead letter

Declaration of Indulgence

اعلان حفوق Declaration of Rights

Delibrations

Demesne Land

Demesne Lands of the Crown

Democracy

فهرمت اصطلاحات Democrat Democratic Degree (of a University) Despatch Diocese' Dietum Direct taxation Disability Disendowment Disestablishment Dispensing Power Dissolution Distraint of Knighthood Distribution of seats Districts Divine Right Division List Doctrine of tenure Doctrine of Transubstantiation Domesday Book

E

Reclisigatical order امن مُدیمی مائب شاه صوبه دار- گورنر مکن اتبا دیل Ealdorman Elastic Election Elective Elective right or title Elective Franchise-Franchise Elector Electorate Elementary education Entail: Episcopal Government ت رواد . باگشت یحق با بگشت به تن استرداد ق یا جاعملاد حمین حیات زامین محرومیت به قوانین اخراج وحرمان Eschent Estate for life Exclusive laws Excommunication Executive Government Ex-officio Oath Extreme republican Extortion

F

Fee = Court fee Fair criticism Fanaticism Fanatičism (religious) Father-land Fealty عَاکَیةِ زمنیداری \_زمین معافی مک یاعطائے مطلق Fee Fee simple Fee tail Feelings Felon Felony Fellow of a college Federation Federal State Fellowship · Feudal dependant Feudal incidents Foudalism Feudal lord

Galley Slaves

General Summons

کشتی کھینے واسے فلام طلبنائہ عام Guardians of the poor

Grammer school

Good will

Great Charter of liberties

Great. Council (The)

Great officers of the state

یرسهٔ اوب قدیم بونانی ولاطینی نیک گما نی خیرخواهمی میقبولیت عامه

عائدين - اعلى حكام سلطنت

H

Habeas Corpus Act

Hamlet

Harbour

Heavy cavalry

Heptarchy

Heresy

Heretic

High Treason

Homage

Home office

Householder's franchise

House of Commons

House of Lords

قانون لزوم تحقیقات مجوس تربیر کھیٹرا

زندقه به الحاو

بغاوت خلاف باوشاه وغيره

o الساطنت مصارف ملكي Imperial Expenditure المسلطنت مصارف ملكي المدودة

الطائے شخصیہ Incorporation

ازام تحریب مصدقه جوری کلان - جالان Indictment

Indirect taxation

ا البط عير رسمى ما وه البط مغير رسمى ما وه

المعنوق فطرتی Inquest دهوی فطرتی المعنوان المعن

آيرستان Irish المرابعة المراب

ایرکستای اداران ته قانوه ایکن

Instrument of Government פינ של פינ של בין לי

لهرست اصطلاحا Interdict Interest Investiture Jacobites (L.Jacobus and Fr.James) Jesuits Judge اختیارات عدالت راختیاریماعت مقد ما مدودارضی عدا اعدازسی ناطم فوجدارسی صدراعظم Jurisdiction Justice of the Peace Justiciar K . King can do no rong King is the fountain of Justice بإوشاه بإجلاس كونسل King in Council ب**ا** دشاه باج*لاس بإرلىمىن*ڭ King in Parliament Rought Knight-errant زمین مبا رز نومی زمینداری Knighthood

Knight's fee

قومي عطب ارضى (Knight service = Tenure by Knight service = Military tenure

Knight tenure

فوحى زميندارى

L

Land Lord

, زمیندار- ماکک زمین - مالک خانه رستکر

Land tax

مصول زمين

Land System

نظام رمینداری عطایاے ارسی

Land tenure

قانون اختراعات وصنائع

Law patent

· قانون ويواكه

Law of Bankruptcy

دينوي آومي

•

ديون ادي

Lay man

ىپىر. رىطە تۈپ مە

Lease

بیرطنه یشید داری

Leasehold

Legate

Libel

. بیشه واله · · · ·

Lease holder

مشرابط قانوني

Legal Provisions

تغيرات قا نو ني

کفیرات قالولی مازناجیشه برف تا مدینترین

Legislative innovations

ازاُلْحَیشیت عرفی۔ توم*ین مخربِی* توریسی نیاق

Liberal Education

تعلیم درسی داخلاتی فرفیهامی آزادی - فرقد جدت لیسند

Liberal party

فياضا نه منظوري اخراجات ينظوري

Liberal supply

| فهرست اصطلاحات  | 14 | تاریخ دسستوری |
|-----------------|----|---------------|
| Lords Spiritual |    | امرائے وینی   |
| Lords Temporal  |    | امراہے دنیوی  |

## M

Magna Charta Manor وقالعسياحت بجرى Maritime adventures رسم تزويج عقد تكاح Marriage Marriage Act تزويج بذربعيه اندراج قانوني Marriage by oivil registration Marshall سيبسا لار Martial law Masses of the people Matriculation Mayor سبزه زار– جراگا ه - مرغرار Meadow جهازات تجار - تجارتی جهاز Merchant shippings تحرون ميطلي - ازمنه وسطلي Middle Ages عطيه فدست فوجي Military tenure فوج ردایف - فوج قومی Militia = National army انگلستان حالد Modern England

تاریخ دستوری Monarchy مسووه قانون ماليه (مسوده معاملات مالبيه) Money bill Money Market حرفه بإزار زر Mortmain Mote' Molive Motive power Mouthpiece = spokesman Municipa! borough نخصبات لبدى - بلديات سنديانت Municpal Corporations Municipal reform اصلاح لمديير قانون غدر Mutiny Act Mysticism

N

National assembly معلِس قومي معلِس مليد

National administration

National Covenent (The)

National purse

ما فل طمی محل نومی

Natural rights

Navy

| فهرست اصطلاحات          | 14        | تا يخ وسنتورى                             |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Nusances                |           | امور باعث تخليف                           |
|                         | 0         |                                           |
| Occasional confirmity   |           | مطا بقت اتفا قيه                          |
| Occupier                |           | قابض                                      |
| Officers of the Royal ! | household | افسدان بيوات شاسى                         |
| Opening of Parliamer    | nt        | افتناح بإرلينيك                           |
| Oppostiton              |           | اركا ن مقابله به فريق مقابل               |
| Ordeal                  |           | امتحان-ا زمانش                            |
| Ordinance               |           | فران                                      |
| Overrule                |           | بطلان يارومصله                            |
| Overseers of the Poor   | r         | 'با <i>ظلان مفلسی</i> ن                   |
|                         | P         | . •                                       |
| Parish Council          |           | مجلس بيرتن                                |
| Parish rural            |           | ربها تی نیرشن                             |
| Parish Urban            |           | مشهری بیرش                                |
| Parson                  | ν.        | ریهاتی چیرش<br>سنشهری پیرش<br>پادری متولی |
| Parliamentary paper     | 8         | كاغذات إرمينث                             |
| Party                   |           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| Party Chief             |           | فر <i>ته</i><br>سروا فرقه                 |

Prorogation

Protectorate

Protector (Lord)

فيسيزاصطلاحات Provisions Provisions of Oxford Proxy Public affairs Public credit Public Expenditure Public Health Act Public Interest Public opinion Public Purse رفاه قومي Public Spirit مشرائط اليست داست زنى Qualifications for the franchise Question of fact Question of Law Quinquennial Act (The) R

Ratification وتمين ينظوري Rector

Redistribution of Seats Act

Reform Act (The)

Reformation (The)

Registrar General of Birth, ) Marriages and deaths)

Relief

Religious fanaticism

Rent

Rental of the land

Reporter

Representation

Representative

Representative Government

Republican

Responsibility

Restoration (The)

Revenue

Retainer

Rigid

Right to reputation

Royal administration

"اریخ وستوری و قانون تعتیم کمرر نا تبین قا نؤن اصلاح عهداصلاح (ندبيب)

صدرناظر محکر ولادت وازدواج کومات بیشکش - نذرانه

. هجنون میهی مالگزاری رزرلگان به کرایه آمدنی مالگزاری

نباست رنابندگی

جوابدسي- ومدواري

Royal closet Royalist شهرويران وخراب يشهرغيرابا و Rotten borough مرتراشیده مسمنٹ سے -طرفداران کرامویل وجهوریت Round Heads للجهط - فضله - نام الكين بقيه شارط ياليمنث Rump (The) S أزمائش عشاب رباني Sacramental Test Sanitary authorities Sanitation قالون افتراق( زيبي) Schism Act (The) Secondary Education See وزيرسلطنت Secretary of State وزبيرنوآبا ديابت Secretary of State for Colonies Secretary of State for India Secretary of State for War حكومت خوداضتياري Self Government Septinial Act (The) Serf Set Speeches

نايريخ دستورى معلاهات Supreme Power على Suspending power اعلى اختيار ـ الفا

T

Taxation تعیلم صنعت وحرفت کاشتکار یااسامی فابض ۔رعیت Technical Education Tenant-Farmer رغميت واري Tenant-farming اعلى معطى كهُ رِجَالِيرِ دار) Tenant-14-Chief Tenure Test Act (The) نديان بنردآزما -مصاجبان حنكي Thanes = Thegas ومستا وبزحفيت Title deed Toleration Act (The) قالون روا دارى ندامىب وزنه فدامت سيند Tory حكومت فرقه فلامت لبيند Tory Government Township مال نجارت يهمل ونقل انسان و مال Traffic نختیقان ندربید عباک دجال نخفیقات نبربید امتحان (آبُآتش) Trial by battle Trial by Ordeal

Trinnial Act (The)

تاریخ دستوری نفظه انقلابی 46 Turning point U Under-Kings Uniformity (Actof) Unit of Administration حكومت كابيلانيديب سي جيمو ارفي كومته Unitary Constitution Upstart Vassal Venue Vestry اختيارنامنظوري Veto ناظريكه بإن كليسا Vicar نائب مبركيس Vice-President علام زرعى غلام زراعتى كسان غيرآناو Villain

اے راے رفی Vote Supply (to)

Violence

Volunteer

جبرو تشترو به رنگا فسا و

W

War office

Westminster, Abbey

Witans

Witenogemote

Working Majority

ردنگ

خانقاه وسيبط منسطر

اركان محبس عقلا

محبس عقلا كثرت موثره - كثرت عاملانه - فرقه كثير

Y

Yoeman

Yeomanry

زمیندار کسان بسباسی شحفظ فرزمیندارال - احرار - نوج ستخفظ